

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (الفرآن) انتُداکن سےرامنی بوااوروہ انتدسےرامنی ہوئے

انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



سيرالفسار يهسمال

جلدسوم. حسه چهارم و پنجم

اُن جلیل القدر انعبار اور حلفائے انعبار صحابہ کرام کے مفعل سوائے زندگی جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کررسول اللہ کا کی نعرت وحمایت کا فرض انجام و یا

> تحریر در تیب چنا پ مولا تا سعیدافساری صاحب مرحوم سابق رفق دارلعسلی اعم کزی

وَالْ الْمِلْتُ اعْتُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

#### كمپوزىك كے جملەحقوق ملكيت بجق دارالاشاعت كراچى محفوظ بي

إبتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سمندا، علی گرافکس کراچی

خنخامت : 600 منحات

#### قار کمین سے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رید تک معیاری ہو۔ الحمد نقداس بات کی جمرانی کے لئے ادار وہیں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی تعطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کیں تاک آئدہ واشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

## 

ادار واسلامیات ۴۰\_انارکلی ۱۷ بور بیت انعلوم 20 تا بھی دوڈ لا بور مکتبہ سیدا حمد شہید ارد و باز ارائا بور مکتبہ امداد بیرنی نی بہتال روڈ ملکان یونیورٹی بک ایجنسی خیبر باز ارپشا در سمتب خاندرشید ہے۔ مدینہ مارکیٹ رامیہ باز ارراوالینڈی مکتبہ اسلامیہ کا می اؤار ایسٹ آباد

اوارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازار كراچى ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437-8 ديب رو د نسبيله كراچى بيت الكتب بالقاعل اشرف الهدار رسخت اقبال كراچى بيت القلم مقابل اشرف الهدار كمفش اقبال كراچى بيت القلم مقابل اشرف الهدار كمفش اقبال بلاك و كراچى كمتبر وسلاميا مين بود بازار فيصل آباد

مكتبة المعارف ممل جنتى بيثاور

﴿الكيندين الخ ك بي ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K

Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London 1:15 2PW

# . فهرست مضامین سیرالانصار (حصهاوّل)

| 1 :0            | in                        | 1 .  |                     | _    |                   |
|-----------------|---------------------------|------|---------------------|------|-------------------|
| صغحه            | مظمون                     | صغحه | مضموك               | مفحه | مظمون             |
| اتصاريعدازاملام |                           | ۵٠   | جنكب فجاراة ل       | 9    | د يباچه           |
| <u>  '</u>      |                           | ۵۰   | جنك معبس اورمعزس    |      | <i>i</i> 3 .      |
| ١٨٠             | انصاريس اسلام كابتداء الم |      | جكب فجارتاني        |      | انصارقبل ازاسلا   |
| 14              | بيعت عقبداولي             |      | جنك بعاث            | 11   | انصارکانسب نامہ   |
| ٨٧              | 1                         |      | بعض غير معروف جتكيس | ro   | انصاری تاریخ      |
|                 | سعدبن معاذ اوراسيد        |      | انصادكا ندبب        | ra   | مورخين عرب كابيان |
| 14              | بن حفير" كااسلام          |      | انصاركاتمذ ل        | 12   | ماراخيال          |
| 91              | بيعب عقبه كبيره           | 44   | ثلام اجماى          | 72   | انصاری شاخیس      |
| 92              | مه بينه بين اس كااثر      |      | نظام عسكرى          | ra   | ايامالانصار       |
| 99              | مہاجرین کمہ               | - 1  | انسارنے قلع         | MA   | جڪپ مير           |
| 1++             | هجرت نبوی 🐯               | 21   | نظام نمهي           | L.A  | جنك كعب بن عمرو   |
| 1+9"            |                           | 2r   | فظارت تافعه         | ۳۷   | جنگ سرارة         |
| 1+14            | اليبود سے معاہدہ          | Zr   | متغرقات             | r2   | جنك حمين بن اسلت  |
| 1+1~            | مواخاة                    | 20   | ذراعت               | rz   | جكب رئين          |
|                 | حضرت عبدالله بن زبيه      | 24   | تجارت               | MA   | جكب فارع          |
| 1-0             | بن عبدر به کا خواب        | 49   | صنعت وحرفت          | M    | جنك حاطب          |
| 1+4             | تحكم اذان                 | ۷٩   | تعليم               | 4    | جنك رزيع          |
|                 |                           |      |                     | 4    | جنك بقيع          |

# اسائے انصار کرام

| صفحه        | ام                   | صغحه | /t                     | سغحد       | نام                  |
|-------------|----------------------|------|------------------------|------------|----------------------|
| 121         | مضرت جبالأبين صحر    | ***  | حفزت الوقيس صرمه       |            | الف                  |
| 120         | حضرت جلبيب           | 112  | حضرت ابوتميد ساعدي     |            | حضرت ابوابوب         |
|             | 7                    | ++9  | حفرت اميرم"            | 1-9        | انصارى               |
| 144         | حضرت حبابٌ بن منذر   |      | حضرت ابوزيد ممرو"      | 119        | حضرت انس بن نضر"     |
| 129         | حضرت ترامٌ بن ملحان  | **1  | بن انطب                | 151        | حضرت انسٌّ بن ما لک  |
| MI          | حضرت حسانٌ بن ثابت   | rrr  | حضرت الوعمره           | 16"1       | حضرت الي "بن كعب     |
| F99         | حضرت حارثه "بن سراقه | rro  | حضرت اوسٌ بن خو لي     | 171        | حضرت ابوطلحة أنصاري  |
| P+1         | مفرت حارثه "بن صمه   | rrz  | حفزت ايونبس بن جر      | 121        | حضرت الودرواء"       |
|             | مضرت حظله بن         | rr4  | حفنرت ابوزيد           | ۱۸۵        | حضرت ابوسعید خدری ً  |
| P* P*       | اليعامر              | MM   | حضرت ابواسيد شماعدي    | 192        | حضرت ابومسعود بدري   |
|             | خ                    |      | ب                      | 190        | حضرت ابوقناده        |
| P+2         | حضرت ضبيب بنعدي      | +144 | « هنرت براء " بن ما لک | ۲•۱        | حضرت اسيد بن حفير    |
|             | حضرت خارجه بن زيد    | rrz. | حضرت براءً بن عاذب     | t=2        | حضرت ابود جانه ير    |
| PH I        | بن الي زبير          | tor  | حفنرت برا "بن معرور    |            | المعفرت الواليسر كعب |
| Hr.         | حضرت خريمه من ثاقب   |      | ث                      | r- 9       | بن عمر و             |
| mia         | حصرت خواتٌ بن جبير   | raa  | حضرت ثابت بن قيس       | rii        | حضرت ابولبابه        |
| <b>r</b> 14 | حضرت خلاقٌ بن سويد   | 109  | مصرت نابت ين ضحاك      |            | حضرت الوالبشيم"      |
| •           | ر                    |      | 3                      | 110        | بن المعيبان          |
| r-19        | حضرت رافع مين مالك   | 141  | حضرت جابرين عبداللد    | <b>119</b> | حضرت اسعلاً بن زراه  |

| صغح | نام                | صفح | ۲t                  | صغد | Ct_           |
|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|---------------|
| PPF | حضرت زيدٌ بن تا تب |     | حعنرت دويفع         |     | حضرت دفاعة بن |
| raa | حضرت زياده بن لبيد | r12 | بن <del>قا</del> بت | rrı | رافع زرتی     |
| 1   | حضرت زيد بن وهمند  |     | <b>;</b> .          |     | حضرت رافع "بن |
|     |                    | 779 | حعرت زيد بن ارقم    | ٣٣٣ | خدت ع         |
|     |                    |     |                     |     | <u> </u>      |

# اسائے صحابہ کرام رضی الله عنبم سپر الانصار (حصد دوم) (بتر تیب حروف جبی)

| صفحہ    | نام                   | صفحه | rt                                | صفحه         | γt                  |
|---------|-----------------------|------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| الماليا | بن زيد بن عاصم        |      | حضرت عبدالله"                     |              | س                   |
|         | حفرت عبد المذ         |      | يتن رواحيه                        | <b>L</b> .A. | حضرت سعلاً بن ربيع  |
| -4-0.40 | بن بزيد طمی           |      | حضرت عاصم " بن                    | 2            | حفرت سبل بن سعد     |
|         | حضرت عبدالرخمن        | MZ   | ۴.۳                               | P72          | حضرت سبل بن صنیف    |
| 770     | بن شيل                |      | مفترت عبدالله                     | PY9          | حضرت معدّين معاذ    |
|         | دهرت وثان             | 719  | بن عمر و                          | 723          | حضرت سعقه بن عباده  |
| MA      | بن هنيف               |      | حضرت عبدالله"                     | TAZ          | حفزت سعلاً بن خيشمه |
| 000     | حضرت عمارة بن حزم     | ۳۲۳  | ينعبدالله                         |              | حضرت معدین          |
| maz     | حضرت عمرة بن جموح     | 11   | حفرت عتبان                        | . TA9        | ز پداشهلی           |
| 41      | حصرت عمرةٌ بن حيام    | ~r_  | ين ما لک                          | r qı         | حضرت سلمه بمن سلامه |
| CTD     | مصرت ميزنبن سعد       | 44   | ۱ هنرت عباد هٔ بن بش <sub>ر</sub> | rar          | مضرت مبل بن منظله   |
| M42     | مضرب موتيم بين ساعده  |      | معرت وبدالته                      |              | المفرت سائب         |
|         | ون                    | 444  | بن هيك                            | 490          | بن خلا د            |
| 444     | حضرت نصالية بن عبيد   |      | «عنرت عباس <sup>»</sup>           |              | ش                   |
|         | ق                     | rrs  | بن عباد ه                         | <b>r</b> 92  | حضرت شداؤين ادل     |
| 12      | «عنرت قناده این نعمان |      | «هنرت عبدالله "                   |              | 3                   |
| 725     | مضرت قيسٌ بن سعد      | ME   | ين زيد                            |              | حضرت عمياده "بن     |
| PAT     | حضرت قرظة بن كعب      |      | حضرت عبدالله"                     | (**)         | صامت                |

| صغح | rt                                          | صغى | γt                   | صغح        | ſt                  |
|-----|---------------------------------------------|-----|----------------------|------------|---------------------|
| محو | حفزت نعمانٌ بن بشير                         |     |                      | MAZ        | حفنرت قطبه بن عامر  |
|     |                                             | ۵۲۵ | معزت مجر" بن مسلمه   | 1          | 4                   |
|     | حضرت نعمان " بن                             | arı | حعترت معاذي منعفراء  | MA9        | حضرت كعب بن ما لك   |
| ۵۳۷ | محملان                                      | orr | حصرت مجمع "بن جاربيه | (FP)       | حضرت كلثوم ين الهدم |
|     | ٥                                           |     | حفرت مخيصه بن مسعود  |            | ٩                   |
|     | حصرت بلال مين أميه                          | 072 | حضرت منذر أبن عمرا   | <b>~9∠</b> | حضرت معاذ "بن جبل   |
| 509 | غز دایت اور عام مالات کمه<br>داند کی تفعیسل |     | ت<br>ت               | or.        | حضرت مسلمة بن مخلد  |

# حلفائے انصار رضی الله

| صغح | مضمون              | صغح | مضمون                | 4.5 | مضمون             |
|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|
|     | حفرت عبدالله"      |     | س                    |     | الف               |
| ۵۸۵ | بن سلام            | 041 | حضرت سعد "بن عبث     |     | حضرت ابوبردة      |
|     | حضرت عيداللد       |     | حضرت ممره ملمبن      | 901 | بن نيار           |
| 009 | بن طارق            | 04  | جندب                 |     | ث                 |
| . ( | . حضرت عدی تین     |     | ط                    |     | حفزت ثابت "بن     |
| 091 | الى الزغباء        | ٥٧٧ | حضرت هلحه "بن البراء | ٥٥٢ | وحداح             |
| ۵۹۳ | حعزت عقبه "بن وبهب |     | ع                    |     | 7                 |
|     | 4                  | 049 | دعنرت عاصم منبن عدي  |     | معنرت حذافيه "بن  |
| ۵۹۵ | مفرت كعب بن عجره   |     | حضرت عبدالله مجن     | ددد | اليمان            |
|     | ۴                  | ٥٨١ | انیسجبنی             |     | ز                 |
| ۵۹۷ | حضرت مجذر تبن زياد |     | حضرت عبدالله         | 4   | حضرت زيدٌ بن سعند |
| 299 | حضرت معن بن عدى    | DAM | " بان سلمه           | 219 | طا11 ت            |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### ٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالِهِ وَأَصْحُبِهِ ٱلْجَمَعِيْنَ ط

## ديباچه

سیر الصحابہ کے نام سے دار المصنفین کے زیر اہتمام جوسلسلہ تیار ہورہا ہے ، پیشِ نظر کتاب اس کی ایک جلد ہے۔ اس میں انصار کرام کے حالات وسوائح ،اوران کے علمی ، فربی ،اخلاتی اور سیاس کارناموں کی پوری تفصیل کی گئی ہے سحابہ "کی مقدی صف میں انصار کو ایک خاص امتیاز حاصل ہاور سیر الصحابہ کا یہ جصداس حیثیت ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انہی مقدی برزرگوں کے اکابر اور مشاہیر کے سوائح فو حالات فدکور ہیں۔ بیدواقعات کتب احادیث اور سیر در جال کی مستند کتابوں سینکر وں ، ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کر کے فراہم کئے گئے ہیں۔

ان حالات وخدمات کی تفصیل سے پہلے آئی۔ بسیط مقدمہ میں انصار کی قبل اسلام کی مفصل تاریخ ،ان کے نسب تا ہے،آ داب وجمدن اور معاشرت واخلاق کونمایاں کیا گیا ہے۔اس طرح بید صد انصار کی تاریخ قبل الاسلام اور بعدالاسلام کا ایک بہترین مجموعہ بن گیا ہے۔

اس سے پہلے سر الصحابیات کی جوجلد شائع ہو گئھی ملک کے بعض مشہور اہل قلم نے اس "لف ونشر مرتب" کو "فیر مرتب" کر کے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ اب ای سلسلہ کی ایک اور نی جلدان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

> لگار ہا ہوں مضامین نو کے پھرانیار خبر کرومرے خرمن کے خوشہ چینوں کو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# انصاركا نسب نامه

اہلِعرب تین بڑے قبیلوں میں منقسم ہیں۔ ہائدہ ، عاربہ ، منتعرب ہائدہ میں وہ قبائل شامل ہیں جنہوں نے طوفان توح تے یعد عرب میں حکومت کی اور نا پید ہو گئے ۔ عاد بنمود ، مخالفہ طسم ، حدیس وغیرہ انبی ہیں واغل ہیں۔ عاربہ سے وہ قبائل مراد ہیں جو ہائدہ کے ہمعہ صر بنتے اور ان کے بعد عرب کے مالک ہوئے۔ فیطان ، سہا ہمیر ، معین وغیرہ ان کی شاخیس ہیں۔ منتعربہ سے وہ خاندان مراد ہیں جو حضرت اسمعیل "کی اولا دیتھے اور عرب کے شائی حصہ میں بودہ باش رکھتے تھے۔

انصار کے متعلق عام خیال ہیہ ہے کہ وہ عرب عاربہ کی اولا دیں۔ اس بناء پرعرب کے تمام نسا ہاان کے نسب نامنہ فقطان بن عامیۃ کہ بہنچاتے ہیں جومرب عارب کامورث تھ لیکن قحطان پر بہنچ کراختلاف شروع ہوتا ہے اورنسا ہے مب دوگروہ میں منقسم ہوجاتے ہیں۔

(۱) ایک گروہ کہتا ہے کہ فخطان خودا کی مستفل خاندان کا بانی تھااوراس کا سلسلہ نسب ہیہ ہے۔ فخطان ہور بھطن ہے۔ فخطان اور یقطن ہے۔ فخطان ہور بقطن جس کاذکر بائبل ہیں آیا ہے ایک ہے۔

(۲) دوسراً گروہ قطان کوکوئی علیحدہ شاخ نہیں مانتا۔ بلکہ نابت بن آسمعیل کی اوالد بتاتا ہے۔ چنا نچ کلبی نے ماہے ہاپ ہے ہیں روایت کی ہے کہ " انه ادر ک اهل العلم النسب ينسبون كذالك" ل

''انہوں نے اہل علم اور نسا بین کو قبطان کی نسبت یمبی فیصلہ کرتے پایا ہے'۔ کلبی کے علاوہ بعض اہل یمن بھی اس کے مدعی ہیں۔ اب

سیکن بھار سے نزد کیک بیرائے حدورجہ کمزور ہے اوراس کی تر دید میں صرف بیہ کہنا کافی ہے کہ تمام اہل یمن اس کے مخا' نہ ہیں۔ چنا نچے مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ " واسائر اليمانية تابى ذالك و تذهب الى انه قحطان بن غابر" لي يعنى " تمام الم يمن اس كيمتكر بن اور قطان كوعابر كابيرا بجيمة بن ".

وومری جگہ ہے: (س ۸۲)

"والقوم اعرف بانسابهم ينقله الباقى عن الماضى قولا وعملا موزونا انهم من ولد قحطان بن عابر لايعرفون غير ذالك"

"اللي يمن الي غنسب كوزياده جانت بي اورسلسله بسلسلفل كرت آئے بين كدوه فخطان بن عابر كنسل سے بين كدوه فخطان بن عابر كنسل سے بين دان كيسواان كاكوئي خيال نبين "

البت پہلے خیال ہے ہم کواتفاق ہے، قطان ایک ستقل قوم اور ایک ستقل سلطنت کا بانی تھا۔ یمن میں اس کی اواا دم وجود تھی اور سکیزوں برس تک برسرِ حکومت رہی الیکن یہ ابہا کہ انسہ جسی فی اولا و ہیں ہمارے نزو یک سیح نہیں ،اور بیوہ خیال ہے جس کی تر وید نہایت مشکل ہے۔ فیطان کی اولا و ہیں ہمارے نزو یک سیح نہیں ،اور بیوہ خیال ہے جس کی تر وید نہایت مشکل ہے۔ شما ہو ہوگ ان انسار کو فیطان کی اولا و مانے ہیں ۔ان کے والا کہ اگر چرکسی تا رت میں مذکور نہیں تا ہم ایس وہوگ کی تھی مذکور نہیں تا ہم ایس وہوگ کی تھی مذکور نہیں تا ہم ایس وہوگ کی تھی میں شکور نہیں تا ہم ایس وہوگ کی تھی ہے۔ اس کے لئے چندا شعار بھی ورٹ کرتے ہیں ۔حضرت حسان سکا شعر ہے۔ ا

تعلمتموا من منطق الشيخ يعرب ابينا فصرتم معربين ذوى نفر

اس میں اگر چہ فقطان کا نام ذکور نہیں تا ہم چونکہ بیعدنانیوں (اسمغیلیوں) کے مقابلہ ہیں کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں کہا گیا ہے۔ اس کے شروری ہے کہ یعرب بی قطان کی اولا دے ہواور تھا بعبدالریمن بن مسان یا نعمان بین بشیر کا شعر ہے۔ "ج

لنا من بني قحطان سبعون تبعا اقرّت لها بالخرج منهالا عاجم

لیکن بیدونول شعر بهت کاظ سے بالکل مشکوک میں۔ بہاا شعر جو منرت سان آئی طرف منسوب ہے۔ ان کے دیوان میں موجود ہیں۔ اور حسان "کے اشعار کی نسبت عام فیسلہ ہے کہ است سب الیہ اشیاء لاتصع عند" ع

"ان کی طرف بہت سے ایسے اشعار منسوب ہیں جوان سے ثابت نہیں"۔

دوسرے شعر کی بیر کیفیت ہے کہ خود کہنے والے کا پینٹیس ، پھرمضمون ایسا ہے کہ اس کود کھے کر ہنسی آجاتی ہے۔عبدالرجمان ہوں یا نعمان کوئی بھی اتناصر یکی جمعوث گوارانبیس کرسکتا تھا۔

ہمارا خیال ہے ہے کہ انصار قحطانی نہیں بلکہ بانت بن آسمغیل کی اولا و ہیں ۔ یعنی وہ عرب عاربہیں بلد مستعربہ ہیں۔ بیخیال موزمین اور نساجین کے خیال سے بالکل جدا ہے اور ہم اس کو کسی قدر کے سیالا کر لکھنا جا ہے ہیں۔ بیخیال اس کے کہ ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ وں۔ بیبتانا ضروری ہے کہ اس باب میں ہمارا طریقتہ استدلال کیا ہوگا؟

مؤرضين عرب كسى قبيله كفسب ثابت كرنے مين عموماً وو چيزوں سے عدو ليتے ہيں۔

(۱) نیا بین کی روایت (۲) شعرائے قبیلہ کے اشعار ۔ اور یہ دونوں چیزیں تبا قابل ا تارنبیں ۔ نسابین کی روایتی اس ورجانغواور مہل ہوتی جین کہ ان پرمشکل ہے یقین آسکتا ہے پرانے نسب نائ اُن کرد کھوتو معلوم ہوگا کہ تمام عالم آبائے تو رات کے اندرست آیا ہے ہمثلاً منو چبر دھنرت آئی گا کہ پر پوتا ہے۔ اُن صنهاجہ، کیا مسبا کی اولا و ہیں ، ہند، یونان ، ترک جوخود نہایت قدیم قومی ہیں۔ سام ، حام اور یاف کی اولا و ہیں ۔ قطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک) عام کی اولا و جس ہیں۔ سام ، حام اور یاف کی اولا و جس میں۔ سام ، حام اور یاف کی اولا و جی ۔ قطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک ) عام کی اولا و ہیں ۔ وغیر وڈ لک ، یمن کے تنج ، الحارث ، الرایش کے نسب نامہ میں اس درجہ اختلاف ہے کہ دومور خ یکی ایک رائے ہے شفق نہیں ۔ یہاں تک کہ طبری نے ایک جگداس کوسیا ، اصفر کی اولا و بتایا ہے لیکن دومری جگد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوداس پر قائم نہیں ہیں۔ وقس علیٰ ھذا

اشعار برعرب بر بینک اعتاد برسکتا تھا ، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے بھی سیحے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ طاہر ہے کہ عرب بالکل اُس تھا دران میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا۔ اس مورت نہیں ہے۔ یہ طاہر ہے کہ عرب بالکل اُس تھا دران میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا۔ اس بناء پران کے پاس تد ماء کا ذخیرہ کیونکر محفوظ روسکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جا المیت کا جو بچھ کلام ہم تک پہنچا ہے بہت کم ہادروہ بھی اسلام سے صدی دوصدی آگے کا نہیں۔

ال کے علاوہ کرب میں بہت ہے ایسے خاندان بھی تھے، جن کے نسب نامے گذی ہوگئے۔
جنا نچے نعمان بن منذر شاہ جیرہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ قبیلہ تخم ہے تھا لیکن جبیر سے خارت بھر سے کہ وہ قبیلہ تخم سے تھا لیکن جبیر سے حضرت بھر سے کہ مناعہ انجیلہ المعیلی اور زاری ہے اور حدید مکہ بی سے بمن سے اسکون امتداوز مانہ اور جہالت کے باعث فقطانیوں میں شم ہو گئے اور جدید مکہ بی سے بمن سے بمن سے بین امتداوز مانہ اور جہالت کے باعث فقطانیوں میں شم ہو گئے اور جدید نسب نامے تیار کر لئے سے اور ول کا بھی بہی حشر ہوا۔ جن میں غسان ، خزاعہ اور انسار بھی داخل ہیں۔

الیی صورت میں ان قبائل کے جما واگراہیے نسب نامے کسی غیر سل تک پہنچا تمیں اور اس کو اشعار میں ظاہر کریں تو ان کا کہاں تک انتہار کیا جاسکتا ہے؟

اصل بیہ ہے کہ انصار کے نسب نامہ میں بخت وقتیں واقع ہوگئی ہیں۔ جن کا علاج اس کے سوا کچھ بیس کہ ہم قدیم طرنہ استدلال کو بچھوڑ کر تحقیق تفتیش کی ایک نئی راہ نکالیس جونہا بیت صاف واضح اور مستقیم ہو۔ چنا نچے اس کے لئے ہم نے حسب ذیل ماخذ قرار دیئے ہیں۔

ا۔ قرآن مجید

۲۔ احادیث سیجنہ

سا۔ اشعار عرب جوروایت اور درایت کے اصول سے مجمع ہوں

۳- اکتشافات اثریه

(۱) قرآن مجیدے آگر کوئی چیز فاہت ہوجائے تواس کی صحت بیں کوئی مسلمان شک نہیں کرسکتا۔ کیکن دفت ہیں ہوئی مسلمان شک نہیں کرسکتا۔ کیکن دفت ہیں ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان قوموں کے نام آئے ہیں جن کے حالات نہایت مو شراور عبر سند نیز ہیں۔ اور چونکہ انصار اور تمام اسمعیلیوں نے جاہیے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں ان کاذکر کیونکر آسکتا ہے۔

(۲) حدیث میں البت انصار کے متعلق بچھواشار ہے اور تصریحہ یہ مثلاً عظرت سلمہ بن اکوع " ہے روایت ہے کہ

"مو النبي صلعم على نضر من اسلم ينتضلون فقال النبي صلعم او موابني اسمعيل فان اباكم كان راميا "ك

" آئخضرت على بنواملم ك ياس كرزر يجوتيراندازى تل معروف تصاور فرمايا آل المغيل! تيريعينكو، كيونكرتمهاراباب بقدراندازها" \_

اسلم کافتبیلہ عرب میں خزامہ کی اولا دشہورتھا ،اورخزاعہ،حارثہ، ن سریقیا ،کابیٹا ہے جوبقول نساجین فحطانی عرب تھا۔ چنا نجیام بخاری نے بھی اسلم کانسب نامہاسی طرح نقل کیا ہے۔اوروہ یہ ہے، اسلم بن فصی بن حارث بن عمر و بن عامر کے اوراس کے بعد لکھا ہے میں خواعة ہم کواس وقت ہے، اسلم بن فصی بن حارث میں ہے۔ تقصود یہ ہے کہ ایک مسلم النبوت فحطانی خاندان کو اس نسب نامہ کی صحت اور تقم ہے جنت نبیس ہے۔ تقصود یہ ہے کہ ایک مسلم النبوت فحطانی خاندان کو آئے خشرت عین خرایا ورتنام بجمع نے اس کو تبول کیا۔

ا النسيخ بناري. . المسلام، باب أنه يض على الرمي الله النيام على المبينا الترس الترس الترس الترس الترس الترس الترس

دوسری حدیث حضرت ابو ہریوں کی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کی ہے حالات بیان کرنے کے حالات بیان کرنے کے بعدائصارت کی خاطب ہوکر کہتے ہیں گے۔
" فتلک امکم یابنی ماء المسماء"
" اے اءالسماء کے بیزوا بیتہاری ال تعین"۔
" اے اءالسماء کے بیزوا بیتہاری ال تعین"۔

ماءالسماءعامر کا قب ہے جومز باتناء کاباب تفار ظاہر ہے کہ اگر میدواقعہ نہ ہوتا تو نہ صرف ابو ہررہ "اس کو بیان کر سکتے ،اورنہ افسار ہیں اس کو کوئی س سکتا ،اس حدیث کے ساتھ اگر وہ حدیث بھی ملاؤ جس ہیں غیر کے نسب داخل ہونے والے کوجہنم میں جانے کی خبر دی گئی ہے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ صاف ہوجا تا ہے۔

ندگورهبالا حدیثیں بخاری میں متعدد جگہ آئی ہیں اور صحت کے لحاظ سے اس درجہ کی ہے کہ ان میں شکر شہدں کیا جا سکتا ہا اس بنا پر ان سے زیادہ انسار کے اسمعیلی ہونے پر اور کوئی شہادت ٹیبیں چیش کی جا سکتی ۔ انہی وجوہ سے قطائی نے اہل یمن کو اسمعیلی کہا ہے۔ بخاری نے جامع سیح میں ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا نام "باب نسبة الیمن الی اسمعیل " ہے۔ ابن جر تحقیق و کاوش کے بعد اسی تیجہ پر پہنچ ہیں ، ھندا ھو الذی حج فی نقدی سید قامنی عیاض بھی اس کی طرف ماکل ہیں ہے، اور سعید مہودی نے بھی ای کور جے دی ہے۔

کین ان بزرگول کی رایول میں پچھ مبالغہ ہے، ندکورہ بالاحدیثوں میں سرف دو قبیلوں ا کی نسبت تصریح آئی ہے۔اس لئے ہم کو پہیں تو قف کرنا چاہئے ،اصل یہ ہے کہ یمن میں پچھ قبیلے یقیناً اسملیلی تھے جو قبطانی مشہور ہو گئے تھے۔لیکن اس سے تمام یمن اور خود فخطان کا اسملیلی ہونالازم نہیں آتا۔

( س ) اشعار عرب میں سے دوشعر ہمارے پاس نہایت متند ذریعہ سے پنچے ہیں جو حضرت حسان " کے دادامنڈرین عمرو کے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ ک

ل فتح الراري ولدم ص ١٣٩ باب نسبة اليمن الي اسمعيل

ع صحيح بخاري طِدِم ص ٢١١ باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريه ثم تزوجها\_

سع فتح البارى بطلالا يص ١٩٥١ سع عمدة القارى عرف يينى بطلاارس ٢٥٥ مطبونه مصر

ع خلاصة الوفارص ١٨ , ل فتح البارى جلد ٢ ي س ٣٩٣

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداء موثلا موارث من آل ابن نبت بن مالك و نبت بن اسمعيل ما ان تحولا

اس بیں شاعر نے اپنے تمام سر برآ وردہ بزرگوں کے اس تر تیب سے نام لئے ہیں۔ عمروین عامر، حارثۂ الغطر بیف، نابت بن مالک اور پھرنابت بن اسلمبیل۔

ای شاعر کی ابوطا ہر مقدی نے جونہایت قدیم مصنف ہے۔ آیک روایت بھی قل کی ہے اور ک

" وقال المنظرين بن حرام جد حسان بن ثابت بن المنظر في الجاهلية العمياء يلذك نسبهم الى غسان ..... ثم الى نابت بن مالك ثم الى نابت بن اسمعيل بن ابراهيم"

"حسان بن ثابت دادا منذر بن حرام جوخالص زمانه جالجيت يش تعارأن كا (اول وخزرج كا) نسب غسان تك ادر غسان عدا بت بن ما لك تك ادر تابت بن ما لك سے تابت بن آملعيل بن ابراهيم تك بنجا تا ہے "۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ منذ راہینے کو عسان کا ہم نسب جھتا تھا اور ان کا سلسلہ قطان کے بہائے تا ہم نسب جھتا تھا اور ان کا سلسلہ قطان کے بہائے تا ہمائے تا ہمائے کہ بہنا عرشاہان عبارت بن اسلیم بہنا عرشاہان کے سان کا معاصر تھا اور بیا شعارا نہی کے زمانہ عمل کھے سے اور آل غسان کے نسب کے تعلق اس سے موثو تی ترشہاوت کوئی نہیں مل سکتی۔

- (١٧) اكتفافات الرييس ميس ديل چيزول يے بحث كرا ہے
  - (١) نظام اجتماعي ياطر زبودوماند
    - (۲) ژبان
    - (۳) ندیب
      - *رد* (۳)
    - (۵) قرابت
    - (۲) شكل ديسورت

### (۱) نظام اجتماعی

سای زبانوں میں عرب کے معنی صحرااور بادیہ کے بیں۔اس بنا ، پر عرب ورحقیقت وہ بیں جو بدوی بھی ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ قراعنہ ،اشور بوں اور فیلیقیوں کے زبانہ میں عرب صرف شالی حصہ کا نام تھا جو نیل ہے وریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے ۔ اور بیستم ہے کہ یہاں قاطبۂ اسلمعیلی عربوں کی آبادی تھی۔

انصاری تاریخ پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی بھی مدت تک بدہ یانہ دہی ہے۔ چنانچہ وہ تابت بن اسلیل کی وفات کے بعد یمن گئے ہیں اور معلوم تک یعنی تقریبا ڈھائی ہزار برس عرب کے ہیں اور معلوم موٹ کر اگر صرف مزیقیا اوراس کی کی مختلف حصوں میں مارے مارے بھرے ہیں۔ قدیم تاریخ کو چھوڈ کرا گرصرف مزیقیا اوراس کی اولا دہی کو دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ سے بیڑ ب کے قیام تک ان لوگوں نے بینکڑ وں مقامات کی خاک جیمانی ہے۔ چنانچے ان مقامات کی نام ہم نے انصار کی تاریخ میں لکھ دیئے ہیں۔

ال بدویت کے ساتھ انصار میں کسی قدر حضریت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ یعنی وومہ بندآ کر کاشت کرتے تھے، قلعے بناتے تتھاور بیان کے بطی ہونے کااٹر تھااورا پنی حفاظت کے لئے قلعہ تیار کرتے تھے۔ ``

#### (۲) زبان :

قطانیوں اور اسمعیلیوں میں دوسر افرق زبان کا ہے۔ قطانیوں یا اہل یمن کی زبان حمیری تھی اور دہ تجاز کی زبانوں سے بہت مختلف تھی۔ بنانچیمورخ مسعودی نے اس کی صاف تقریح کی ہے۔ ووجد نا لغة ولد قحطان بنخلاف لغة ولد نؤاد بن معد ، (مروئ انذہب بلدایس مدد) ہمدائی نے اس کواور بھی مفصل بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک یمنی قبیلہ (حشب) کی زبان کے دیا ہے۔ مثلاً ایک یمنی قبیلہ (حشب) کی زبان کے

متعلق تميية بن

" والدخشب عربی به خلط حمیریة "\_\_\_\_" اور دشب کی زبان تمیری ملی بوئی مربی ہے"۔ خیوان کی نسبت :

"فصحا وفيهم حميرية كثيرة "\_\_\_\_" فضيع بين إيكن ميه ي ببت و لتن بين "\_ البل صنعا:

شبام ، اقیان ، مصانع ، تخلی :

" حميرية محضة \_\_\_\_" \_\_\_"ان كى زبان تالصحيرى بئا\_

اس سے ثابت ہوتا ہے کہمیری عربی زبان سے بالکل جداگانہ چیز ہے۔اب اگرتم خوداس عربی زبان کولوجو یمن میں رائج تھی ہتو تم کو یمن اور حجاز کی زبانوں کا فرق صاف معلوم ہوگا۔ یہ بچے ہے کہ دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔ لیکن ان میں اعراب ہمیریں ،اشتقاق اور تصریف میں جس تشم کا اختلاف موجود ہے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ سے کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ سے کہ ان کے تا قرق تھا۔

جیسا کداُو پرمعلوم ہوا بمن کی عربی تمیری زبان ہے تخلوط تھی ادرا کثر مقامات میں غیر تھے۔ مجھی تھی۔اس کے تم جس قدر نتال کی طرف بڑھو گئے زبان زیادہ صاف اور شستہ ملے گئے۔ یہاں تک کہ حجاز پہنچ کرنظر آئے گا۔

" كذلك الحجاز فنجد السفلي فالي الشام والي ديار مضر و ديار ربيعة فيها الفصاحة "\_

''مجاز ،نجید،اسفل ،صدو دِش م، دیا رمضراور دیار رسیدفصا حت کےمعدن میں''۔

یمن اور حجاز کی عربی میں جس متم کے اختلافات ہے ، ان کو مخضر طور پر علامہ ہمدانی نے "صفة جزیرة العرب" للم میں بیان کیا ہے اور ہم طوالت کے خیال ہے اس کو کلم انداز کرتے ہیں۔

ز بان کے اختلافات کے ساتھ حجاز ویمن کے رسم الخط میں بھی اختلاف ہے۔ اہل بیمن کا محط مسند تھا ، بخلاف اس کے ہبل تجاز کا خبطی اور ان دونوں میں بڑافر تی ہے۔

#### (٣) ټرب :

حجاز و بمن کے باشندوں میں بروافرق طرق عبادات اور بتول کے نامول کا ہے۔ اہل یمن یا بنوفخطان کے بُت اہلِ باہل کے بتول سے مشابہ تھے۔ مشلا ان کے نام بدیتھے : عشتار اہل بعل وغیرہ بخلاف اس کے اسمعیلیوں کے بُت ان سے بالکل علیخد و تھے۔ چنا نبچان کے نام بہ ہیں : لات۔ منداق ، عزیٰ ، هبل و نیرہ ۔ نظوں کے جن بتوں کا کتبات میں ذکر آیا ہے وہ یہ جیں : فوالنوا ، خواشہ ، لات ، عمنه، منوعات یا منو تو (منات) قیس یا قیشہ ۔ ت

اب انصاراور قرایش کے بتوں کا ان بتوں سے مقابلہ کروتو صاف معلوم ہوگا کہ ان کے اور معلوں کے اور معلوں کے اور معلوں کے بتوں کا ان بتوں سے مقابلہ کروتو صاف معلوم ہوگا کہ ان کے نبطیوں کے بیت بالکل ایک تھے۔ چنانچے ہم نے اُوپر جونام لکھے ہیں ، اُن میں ذوالش کی قبیلہ دوس کا کی انساز اور عسان کا بہت تھا سے۔

ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ اسمعیلیوں میں بھی بعض قبیلے بابلیوں کے بُت بوجتے ہتھے۔ مثلاً فتبیلہ بذیل اور کلب بن دیرہ (قضاعہ ) سواع اور ودکی پرشش کرتے ہتھے ہے۔ لیکن یہ بالکل جزئی واقعارت جیں۔ جن سے ہمارے کتیہ بیرکوئی انز نہیں پڑتا۔

اہل تجاز اور اہل یمن کے ہاں عباوت کے طریقے اس قد رمختف ہتے کہ اساعیلیوں میں رواج بت پری کے بعد بھی ند جب صنیف کی کچھ نہ دگھ یا دگاریں باتی تھیں۔ مثلاً بچ کعب پہنا نچے انصار کے متعلق حفقاً ندکور ہے کہ وہ جج کرتے ہتے جی بخلاف اس کے اہل بمن کی نسبت اس کے مخالف شہاد تیں ملتی ہیں ، چنا نچے ابر بہند الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ برحملہ کیا ہے۔ تو اس کے مخالف شہاد تیں ملتی ہیں ، چنا نچے ابر بہند الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ برحملہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہندوں کی ایک جماعت تھی جس کا سرغنہ حناط تمیری تھا اللہ اور خود باوشاہ تمیر بھی اس کے ساتھ آیا تھا گئے۔

آب اگرانسار بمانی انسل تھے تو ان کو قدرۃ ایر بدے تملد سے خوش ہونا چا ہے تھا۔ کو تکد کعبد کے بجائے بین میں ایک دوسرا کعبہ بنایا گیا تھا اور ابر ہداس کی طرف تمام عرب کو بجیر ماک کرنا عابتنا تھا۔ کیکن واقعات شاہد ہیں کہ انسار کو سرت نہیں بلکہ صدور جہتم ہوا۔ اور جس طرح قریش نے اس حملہ کی نسبت نہایت پُر درد اشعار کھے انسار نے بھی کھے چنا نچدان کے ایک شاعر ابوتیس صنی بن اسلت نے متعدد تصیدوں میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے گئے۔

ابراهیمی ندهب کی ایک یادگارخت بر بینانچین بخاری میں بے که حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا کہ انصار کے مورثوں میں ایک شخص کا نام الملات ہے۔ اس کی نسبت ایک روایت ہے کہاں نے بھی اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا اور اسی وجہ سے نجار مشہور ہوا اللہ

اس کے ماسواانسار نے مسلمان ہونے کے بعداسلام کے تمام اورامرونو اہی پڑمل کیا ہے۔ لیکن پہیں ندکورنہیں کہان اوگوں نے مسلمان ہو کر ختنہ بھی کیا تھا۔

: pt (m)

برقوم کے نامول میں بھونہ کی قصوصیت اور انتیاز پایاجاتا ہے۔ فقطائی اور اسمعیلی قوموں کے ناموں میں بھی صریح تفاوت موجود ہے۔ فقطانیوں کے نام حور ایوں یا بابلیوں سے ملتے جلتے محصے بھے جیسے یا معدی کرب ، ابو کرب ، علهان ، ایشو ح ، کرب ایل ، ذمر علی ، وهب ، یاسر ، نعم ، شمریوعش ۔

بخلاف اسك المعليوس كتام ان ب بالكل الكروت تعرف السك ، تسمو ، تعليه ، كلب ، بكو ، صخو ، ثعبان ، حيل وغيرو

اس اختلاف کی ایک دجہ بیتی کہ قطانی مدت سے صاحب حکومت تھے اور انہوں نے مال و ودلت کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے ان کے ناموں میں تمدن کی جھلک نظر آتی تھی۔ بخلاف اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس میں اور سے کتا ، بھیٹر یا ، شیر ، چیتا ، اس کے اسامیلی از ل سے بدو تھے۔ اس نے حالات کردش دبیش کے اس سے کتا ، بھیٹر یا ، شیر ، چیتا ، بہاڑ ، بھر و نیر منام رکھتے تھے۔ یونلہ یہی چیزی ہروقت ان کی نگاہ کے سامنے رہتی تھیں۔ انسار قریش اور نیٹر و انسار قریش

قريش كنام يدين

فهر ، کنانه ، نرار ، اسد ، زهره ، علی ، کعب ، سعد، عمرو ، عثمان ، حرب ، خالد وتیرهد

مطيول كئام يامين

حارث ، عباده ، مالک ، جميله وغيره

الصارك نام بيانين:

غيضب ، خورج ، اوس ، خالبد ، زيبد ، کيليب ،تعليم ، غنم ، عباده . عمرو ، عامر ، حارثه وليرو

اس سے تابت ہوتا ہے کہ انسار اور قریش کے نام فقطانیوں کی بانسبت بطیوں سے زیاد دیائے تیا۔

#### (۵) قرابت:

یمستم ہے کہ عرب میں خاندان اور کھوکا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ انصار کے اسمعیلی ہونے کا بیہ بھی آبید ہونے کا بیہ بھی آبید ہوئی تھیں۔ چنا نچاس کو ہم سی قدر بھی ایک ثبوت ہے کہ ان کی قرابتیں مکہ میں اور خاص قرابش میں ہوئی تھیں۔ چنا نچاس کو ہم سی قدر تعصیل ہے لکھنا جا ہے ہیں۔ انصار کے مورثین میں ایک شخص کا نام از دے۔ جس کی نسبت حضرت حسان "سکہتے ہیں ۔

#### اما سنا لت فانا معشر نجب الازد نسبتنا ولماء غشان

قریش کی اس کی اولا و سے قرابتیں نہایت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہیں۔ چنانچہ کنانہ بن خزیمہ کی شادی ہالہ بنت سوید سے ہوئی تھی جو حارثہ الغطر بف کی تھے تی یوتی تھی۔ ع

سکنانہ کے بعد غالب بن فہر نے قبیلے خزائد میں شادی کی تعلق اورخز اللہ کی نسبت مشہور ہے کہ وہ عمرومزیقیا کی اولا دفتھا تکی

مرہ بن کعب نے جو غالب کی نسل سے نقاء اُم تیم بنت سریہ سے نکات کیا جو بارق کے خاندان سے تھی اور بارق معند قامزی قلیا کی نسل شلیم کیا جاتا تھا تھی

تصی بن کلاب نے بھی فرام میں نکاح کیا تھا۔ جن سے عبد مناف پیدا ہوئے "۔

ہاشم بن عبد مناف نے سلمی بنت عمرہ سے شادی کی جو خاندانِ بنونجار سے تھیں۔عبد المطلب جو آنخضرت ﷺ کے جدِ برز گوار تنے مانہی کے طن سے پیدا ہوئے تھے۔

#### حرفت شيبة والنجار قد جعلت ابناء ها حوله بالنيل تنتضل

ہاشم نے لگلبہ بن خزارج میں بھی ایک شادی کی تھی ورااوسٹی انہی ہے بیدا ہوئے تھے سے ع عبدالمطلب نے قبیلہ خزامہ میں دوشاد یاں کی تھیں جن سے ابولہب اور بھل بیدا ہوئے تھے گ

سی ایر قادان باشام رجید را س ۱۹ ۲ طبری رجید۴ پس ۱۰۹۱ ۳ تارش کی تقولی جیدایس شاق ۳ هی ایر قالین جشام به عبدایش ۲ ۸ کیفتولی پیجیدار ۴۹۱

ا اید قابان ہشام رجیدا پس ۴ - پیتو ٹی رجیدارس ۴۳۰ نے ایبرت این ہشام رجیدارس ۱۴ عبدالمطلب کے بیٹوں میں مقوم اور حضرت حمزہ "کا نکاح مدینہ میں ہوا۔ چنانچے مقوم کی بیوی مالک بن نجار کے خاندان سے تھیں ۔ حضرت حمزہ "کی دوشادیاں ہوئیں اور دونو ن انصار میں ہوئیں۔ ایک بیوی بنونجار سے تھیں اور دوسری قبیلۂ اوس ہے کے جو بنونجار سے تھیں ان کا نام خولہ بنت قیس تقابلہ میں تھا ہیں تقابلہ میں تعابلہ میں تقابلہ میں تعابلہ میں تعابلہ میں تقابلہ میں تقابلہ میں تقابلہ میں تقابلہ میں تقابلہ میں تعابلہ میں تقابلہ میں تعابلہ م

ان لوگوں کے علاوہ انصار کے متعدداشخاص نے بھی قریش میں نکاح کئے ہتھے۔ چنانچیان میں سے بعض کے نام میہ ہیں :

انیس بن قنادہ ، ہمرہ بن عوف کے خاندان سے تھے۔ان کی شادی جثامہ بنت وہب ہے بہوئی ، جو بنواسد (خزیمہ بن مدر کہ کی اولاد) سے تھیس سے

ابوقیس بن اللہ قبیلہ اوس ہے تھے۔ارنب بنت اسد سے جوقصی بن کلاب کے خاندان سے تھیں ،شادی کی۔ارنب حضرت خدیجہ "کی پھوپھی اور حضرت زبیر "بن عوام کی دادی ہوتی تھیں "۔

خیر یہ توزمانہ جابلیت کازمانہ تھا۔اسلام کے زمانہ میں مہاجرین سے مدینہ آکر جوقر استیں کیں، وہان سے الگ ہیں۔ مہاجرین سے بہتوں کی ہوبیاں یا تو علانہ ہو ان سے الگ ہیں۔مہاجرین مکہ سے عموما بکہ وہنا آئے تھے۔ کیونکہ ان سے بہتوں کی ہوبیاں یا تو علانہ اسلام سے مخرف تھیں اور یا ججرت کرنے میں ان کے خاندان مزاحم تھے۔اس بناء پر مدینہ آکر مہاجرین نے انساز میں شادیاں شروع کیں۔ جنانچ منداحمد میں ہے جی۔

"لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم"
«يعنى : ب مها برين من المائية السائه على الانصار عن المائهم"

چونکہ مہاجرین عموما قرایش ہے اور قرایش ہے انصار کی قدیم قرابتیں چلی آتی تھیں۔ اس کے انصار کوان ہے قرابت کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا؟

چنانچ حضرت اوبکر مضرت ممر اور حضرت طلی نے انصار کے مختلف خاندانوں میں شادیاں کیس اور یاں کیس میں اور کیس کیس م کیس حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دو نکاح کئے۔ جن میں سے ایک کا ذکر سیح بخاری میں آیا ہے آئے۔

البتة آنخضرت اصلى الله عليه ومبلم) نے انصار میں کوئی شادی نہیں کی الیکن اس

لے زرقائی۔ جدا سے ۱۳۵۵ء مستد بعد ۲ یس ۲۰۱۰ سے اسدالغاب جند ۵ یس ۲۰۱۳ سو اسدالغاب جند ۵ مس ۱۳۱۲ سے ایس قابان بشام میصد ۳ مس ۱۳۸ می مند جند ۲ مس ۲۰۱۸ ۲ مستحق نفاری مبلد ۲ مس ۱۶۵ سے باب قول الربیل الاحیہ انظرای زوجتی شنت رات شرف سے نہ صرف انصار بلکہ خود ہو ہاشم بھی محروم رہے۔ چنا نچے علامہ ابن الخیر نے تصریح کی ہے۔ اسے نہ صرف انصار بلکہ خود ہو ہاشم بھی محروم رہے۔ چنا نچے علامہ ابن الخیر نے تصریح کی ساجبزادی) کود یکھا تو فرمایا کہ اگر میدیری زندگی میں جوان ہوگئی تو اس سے نکاح کروں گا۔ لیکن پھر آنخضرت رصنی الله علیه وسلم، خود ہی انتقال فرما گئے ہے۔

انسارے متعلق بھی ای تشم کی ایک روایت ہے کہ جبیبہ بنت مہل ہے آپ نکاح کرنا جا ہے۔ تھے۔ کیکن جب انصار کی نجیرت کا خیال آیا تو بید خیال چھوڑ دیا گ

## (۲) شکل وصورت :

انسارشکل و شباہت میں بھی آسمعیلیوں ہے مشابہ نتھے۔ان کا عام حلیہ یہ تھا کہ وہ خوب صورت ،سڈول ،گورے یا گندی ،میانہ قد اور صاف ستھرے ہوتے تتھے۔ چٹانچہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ہے۔

"وافا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ الْجَسَامُهُمْ". (منافقون)
"اورتم بسبان كوركيت بوتوان كيسم ثم كو بحطيم علوم بوت بين".
ال آيت كي قسير من سيح بخارى من لكها ہے".
"كانوا رجالا اجمل شيئ".
يعن "و و منها يت فواصورت اوّل من ".

سے ظاہر ہے کے منافقین انصاری کے قبیلوں سے تھے۔ چٹانچ عبداللہ این ابی جوراس المنافقین تفااور جس کی نسبت ہے آئے تازل ہو گی تھی ، فودانصار کے ایک قبیلہ کا سردار تفا۔ اس کے ماسواانصار میں بہت سے بزرگوں کے جلئے ہم ان کے حالات میں کھیں گے۔ ان کو پڑھ کر ایک مرتبہ قرایش کے حلیوں پرنظر ڈالوتو صاف معلوم ہوگا کہ دوتوں قو موں کی شکل و شاہبت میں پخھ فرق نہیں۔ بخلاف اس کے قطانی چونکہ یمن میں رہتے تھے۔ اس لئے ان کارنگ سیاہ اور قد نہایت دراز ہوتا تھا۔ چنانچ عاد کے قد وقامت کی درازی کا خود قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

ہبرحال انصار کے نسب نامہ کے متعلق ہماری جورائے تھی ۔اس کوہم نے نہایت تفصیل

•

کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ متعقد میں کے اقوال بھی نقل کردیتے ہیں۔ اور اب ناظرین کو موقع ہے کہ ان رائیوں میں ہے کی ایک کور جے

.

•



# انصارکی تاریخ

## مؤرخين عرب كابيان

چونکہ عرب کے مؤرضین انسار کو قبطان کی اولا و بیجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان کی تاریخ فبطان کے عہد سے شروع کرتے ہیں۔ فبطان کی اولا دہیں عبد شمس نامی ایک شخص تھا۔ جوسیا کے لقب سے مشہور ہے اور بیمن کی سبائی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے وو بیٹے تھے جمیر اور کھلان۔ اس نے وفات کے وقت دونوں بیٹوں ، خاندان شاہی اور عما کہ سلطنت کو طلب کیا اور وصیت کی کہ ''حمیر کو جو میر ایز الڑکا ہے سلطنت کا دایاں قطعہ ، اور کھلان کو بایاں قطعہ دینا''۔

چونکہ دا ہے ہاتھ کے لئے تلوار، کوڑے اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہائیں کے لئے عنان ، ڈھال اور کمان کی ، اس لئے سب نے طے کیا کہ بادشاہ حمیر کو بنانا چاہئے اور کھانان صرف سلطنت کا محافظ رہے گا۔ چنانچ حمیر بیمن کا بادشاہ بنادیا ٹیا اور اس کے بعد اس کی اولا دنسلا بعد سل مسند حکومت پر مشمکن ہوتی رہی۔ کھلان اور اس کی اولا دسلطنت کے استحکام حقاظت اور مدافعت کے کام انجام دیتی تھی۔

الحارث الرائش كرزمانه مين عامر بن حارثه جو ماء المسماء كر لقب سے مشہور ہے اوراس كے بعداس كا بيٹا عمر مزيقيا بھى يہى خدمت انجام ديتے رہے۔ عمروكى بيوى نے جس كا نام طريفه بنت بھيم تقااور كا برنتى ۔ ايك روزية خواب ديكھا كريمن كوايك سياه بادل محيط ہو گيا ہے۔ بكل نے چمك چمك كرتمام يمن هيں زلزله وال ويا ہے اور جہال گرتی ہو وہ مقام ایک تو وہ خاکستر ہوجاتا ہے۔ گھراكر انھى تو عمرو سے يہ خواب بيان كيا اور كہا كراب خير نبيس عمرونے كہا پھركيا كرنا چاہئے؟ بولى كريمن كو جلدى چھوزكركسى طرف نكل جانا چاہئے ، ورند ديوار (عرم) ثوشے والى ہے۔ جس سے تمام يمن غرقاب ہوجائے گا۔

عمرو کے پاس ساز دسامان ، مال و دولت اور خیل و حشم کی وہ فراوانی تھی کہ دفعۃ کوچ نبیس کرسکتا تھا۔اس کے ملاوہ لوگوں سے کیا کہتا ؟ اس لئے اس نے ایک تدبیر سوچی اورا پنے بڑے لڑے لٹھلیہ سے کہا کہ ' میں تم کواز دیوں کے سامنے کوئی تھم دول گا۔تم اس کی تھیل سے انکار کرنا اور جب تنبید کروں تو ایک تھیٹر مارنا' ۔ لٹھلیہ نے کہا یہ گستاخی کیونگر ممکن ہے۔ بولا کہ صلحت اس میں ہے۔ غرض تمام سرداروں کوا بک پُر تکلف دعوت دی ، جب سب جمع ہو گئے تو نظبہ کوئسی کام کا تکم دیا۔اس نے انکار کیا تو عمرو نے نیز واُنٹھایا، نظلبہ نے فوراُا یک تھیٹر تھینچ مارا۔

عمرہ بولاہائے افسون! میذ آت! اتناسنا تھا کہ نتابہ کے بھائی اس کے آل پر کمر بستہ ہو گئے۔
عمرہ نے روکا اور کہا اس کو چھوڑ دو۔ میں اپنی جا ندا دفر وخت کر کے کہیں نکل جاتا ہوں۔ اور اس کو اس گستاخی کے عوض ایک حب بھی نہ دول گا۔ غرض اس بہانہ سے عمرہ نے اپنی تمام جا نداد نہایت اچھے داموں فروخت کی اور اپنے بیٹوں، پوتوں اور کئے۔ دالوں کو لے کریمن سے نکل کھڑ اہوا۔ اس کے بعد یمن بیں عام تیابی آئی اور مدعرم نوٹ گیا۔

عمرونے مارب سے نکل کر بلاد عک میں پناہ لی اورا پیغ تمین بیٹوں لیعنی حارث ، مالک اور حارثہ کوآ گے روانہ کیا۔ بیلوگ ابھی واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ عمرو ننے وفات پائی۔اور تعلیمۃ العوقا ، اس کا بڑا جیٹا جانشین ہوا۔ !

اس کے بعدان لوگوں نے عک سے بھی کوچ کیا اور عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ چنا نچوٹرزاعہ، حجاز ( مکمہ ) میں ،غسان شام میں اور اوی وخزرج ، یٹر ب میں مقیم ہوئے۔ للے اور اس طرح سبا ،اولیٰ کا خاتمہ ہو گیا۔ عرب میں میشل '' قسفو قو الیدی صبا ''ای وقت سے مستعمل ہوئی۔

بیروایت آگر چه تمام ترخرافات کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس میں اصوبی حیثیت ہے جوغلطیاں ہیں۔ان کا ظاہر کرنا نہایت سروری ہے۔

- (۱) مزیقیائے تھن ایک کا ہند کے کہنے ہے یمن کو خیر باد کہا۔ اور جیاروں طرف مارا مارا پھرا، نہایت لغو ہے ، اور اگر ہمارے موز خین کی بیدروایت سیجے ہے کہ عمران بن عامر اور اس کا بھائی عمر و نہایت لغو ہے ، اور اگر ہمارے موز خین کی بیدروایت سیجے ہے کہ عمران بن عامر اور اس کا بھائی عمر و (مزیقیا) یمن کے بادشاہ شے اور عمران کے زمانہ میں سلطنت حمیر ہے کہلان میں منتقل ہوگئی تھی ہا۔ تو اس لغویت کی کیاانتہارہ جاتی ہے۔
- (۲) بند، مارب میں تھا،اس لئے اس کے نوشنے سے تمام یمن تباہ نبیں ہوسکتا تھا،اور نہ ہوا۔اس لئے مزیقیا کو مارب چھوڑنے کی ضرورت تھی نہ کہ تمام یمن کی۔
- (۳) مید بهند ، مزیقیا کے بعد بھی کی بارٹو نا ہے۔ چنا نچہ ابر ہستہ کے زیانہ میں بھی مزم کے ۔ کے انعقو واللولؤیۃ ۔ جلدا من انا ۱۲ سے ابن اثیر۔ جلدا میں ۴۹۳۔ سے تاریخ ابوالفد ارجلدا میں ۱۷

(<u>ے کے اس</u>ے تمیری) میں ٹوٹ گیا تھا۔لیکن اس کی مرمت کرا دی گئی ،اور جیسا کہ ابر ہونہ نے کتبہ میں ظاہر کیا ہے۔اس کی تقبیر میں اا ماہ لگے۔اور عمر ومزیقیا جو یمن کا باوشاہ گذرا ہے کیا اس کی تقبیہ سے ماہز تھا؟

(٣) سب سے اخیر بید کہ سہا ، اولیٰ کی تہائی سیا ہب کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے مارب سے صرف وہ باغ ویران ہوئے جو اس کے دائیں اور بائیں واقع سے ، اور جن کو قرآن مجید نے "جسنتیس" کے نام سے یاد کیا ہے۔ سبا کی بر بادی کا اصلی رازعیش پرا کسومی خاندان کا تسلط شالی عرب میں اسمغیلیوں کا خروج ، اور یمن میں حمیر کا ظہور تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی نوآباد یان آکل گئیں۔ تبارت مسمد و دہوگئی اور قوت وشوکت کا شیراز و کھر گیا۔

# بهاراخيال

ہم انسار کو نابط کی اولا و بتا چکے ہیں ۔ اس لئے ہم کوان کی تاریخ نابط کے عہد ۔ شروع کرنا جا ہے۔

نا ویل : نابط (نابت) یابت ،غبرانی میں نیابوت ایے۔تورا قامیں ان کانام مفترت آسفیل کے بیٹوں کے سلسلہ میں آیا ہے اور لکھائے کہ میدان کے سب سے بڑے بیٹے بیٹے کیے ا

مورضین حرب نے بھی ان کا نہایت اختصار کے ساتھ و کر کیا ہے۔ علامہ این جرم طبری لکھتے ہیں۔ م

" من نابت وقيدار نشرالله الغوب"

' العنی خدا نے عرب کو نابت اور قیدار ہے پھیلایا''۔

ابن بشام في في سيرت من للعاب أنه

" ولى البيت بعد اسمعيل ابنه نابت "

· العِنى ﴿ صَرِبَ الْمُعِيلِ كَ إِحِد اَهِ إِنَّى تَوْلِيْتِ النِّ كَ بِيثِي نَا بِتَ وَمِينِيْنِي ' ^

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابت مکہ میں رہنتے تھے اور خاندَ کعبہ جس کو

ن تاریخ ابواند این جلدارش سے ۲۰ سفتگو بن ر ۱۳۵۲ سات مگرتاری خبری بیاد ایش ۴۵۴ س آری قائم میں بشام میطلدارس ۲۴ حضرت ابراہیم" اور حضرت اسمعیل نے تقمیر کیا تھا ان کی تولیت میں تھا۔اس کے علاوہ ان کی تعرب پیدائبیں علام معلوم نہیں ،اور معلوم بھی کیونکر ہوں۔اس زیانہ تک آسمعیلی عربوں نے کوئی تعرب بیدائبیں کیا تھا۔ بلکہ محض بدویا نہ حیثیت سے دہتے تھے۔

## نابط کی اولاد:

چونکد مکہ کی سرز مین بالکل ب آب وگیا تھی۔ اس لئے نابت کی وفات کے بعدان کی اور ان کے بھائیوں کی اولا دعرب کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہوگئی ۔ چنا نچد دو ماہ دو منہ الجندل میں ، تافیش ، وادی القرئ میں مساحد (دصد و) قید ماہ بہن میں اور نابت کی اولا دعرب کے شالی مغربی حصہ میں مقیم ہوئی ۔ لیکن قیدار بن اسلیل اب تک مکہ ہی میں تھے گے۔ لیکن جب مضاض جر بھی نے خانہ کعب پر قبضہ نرلیا گے۔ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ،اور کا ظمہ غمر ذک کند واور معشمین وغیرہ میں جا بہت ۔ اور اس طرح حضرت موک کی کے اس بیان کی تصدیق کی ۔ جس میں انہوں نے آب املیل اس کی تجد میں کا بیات کی تصدیق کی ۔ جس میں انہوں نے آب املیل اس کی آبادی کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویلاہ ( ایکن ) ہے شور میں انہوں نے آب املیل اس کی آبادی کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویلاہ ( ایکن ) ہے شور میں انہوں نے آب املیل انہوں کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویلاہ ( ایکن ) ہے شور میں انہوں نے آبادی کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویلاہ ( ایکن ) ہے شور (شام ) تک آباو ہوئے گئے۔

#### انباط :

اُورِ گزر جِكابِ كَه نابت كى اولاد حجاز كے ثالی حصد میں مقیم ہوئی تھی ۔ چنا نیج بیبال انہوں نے ایک زمانہ كے بعد «ضرت مسلح" ہے جارسو برس پہنے ایک حکومت قائم كى جو تارت میں دولیۃ الا نباط كے نام سے مشہور ہے۔ اس حکومت كا پایہ تجت ججر ( پڑا ) تھا۔ جس كو يہودى "سلاع" كيتے ہیں۔

سکند راعظم کے زمانہ میں بیت کومت اس درجہ قوی تھی کہ جب اس نے ایران ومصر پر فوت کشی کی تو اس کی فوجیس بھی رومی فوجوں سے بہلو ہے پہلولٹر رہی تھیں ۔ انٹینکو ن ( Natigon) جانشین سکندر نے سامل ق م میں اس پر تملہ کیا ۔ لیکن شکست کھائی ۔ اس کے بعد ڈیمٹر ہوس نے بیٹرا کا محاصرہ کیا اور نا کا م والیس جوالھے۔

معلی قرم میں بطی خلومت نہایت پر زور ہوگئی اور سبا کا اثر شمال سے اُ کھاڑ ویا۔ کے ایتونی بلدا پس ۴۵۳ میں اینبرااغوال اس اللہ سو طبری بعد ۱۳۳۳ میں اور سیا کا اثر شمال سے اُ کھاڑ ویا۔ کے Sharpe 1.274 <u>اللہ</u> ق میں حارث تخت نشین ہوا۔ جواس حکومت کاسب سے برداباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کاسب سے برداباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کے حدود جوات تک ۔ اور مغرب میں جزیرہ اس حکومت کے حدود جوات تک ۔ اور مغرب میں جزیرہ نمائے سینا تک متھے۔ اسطر ابواس (Stralo) نے نبطیوں کا ملک اس سے بھی وسیع بتایا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ما ہینے زمانہ میں نبایت مشہور اور زبر دست تھی گے۔

غرض دوسری صدی عیسوی کے اوائل تک نبطیوں نے نہایت زور قوت کے ساتھ حکومت کی۔ بیبال تک کہ الان میں ٹراگان شہنشاہ روم نے ایک کشر نشکر بھیج کران کو بالکل ہر باد کر دیا۔ و شتبتان من بوٹ الارض و من علیها!

آزد: انباط کی طرح آل نابت کی ایک شاخ اور بھی ہے۔ جو کسی نامعلوم زمانہ میں یمن جاکر آباد ہوئی۔ ہماری مراد اس سے قبیلہ ازدیا یا اسدیا ہے۔ جو نبت بن مالک کی ادلاد میں تھا۔ چنا نچہ حضرت حسان سیمتے ہیں۔

اماسالت فانا معشر نجب الازدنسبتنا والماء غسان بي ونحى بنوالغوث بن ثبت بن مالك ابن زيد بن كهلان واهل المقا خر في من تك عنا معشر الاسد سائلا فنحن بنوالغوث بن زيد بن مالك إلى

اُورِ گرزر چکاہے کہ آمعیلیوں کے چند خاندان کین میں قیم ہوئے تنے۔ غالبَاسی زمانہ میں یا اس کے بعد بیاوگ بھی کین گئے ہوں گے۔ چنا نجیان کی اقامت کاسب سے پہلے مار ہیں ہے جاتا ہے۔ جنا نجیان کی اقامت کاسب سے پہلے مار ہیں ہے جاتا ہے۔ جب بید خاندان وسیع ہواتو قحواسالی یا دوسرے اسباب کی بنا پر مار ہے کو تھوڑ نے کی ضرورت لاحق ہوئی ۔ اس زمانہ میں اس خاندان کارکیس عمرو بن عامر تھا جو تاریخ عرب میں مزیقیا کے لقب سے میں مورث ہور سے اور جو تمام النساروغسان کا مورث اعلیٰ ہے۔ چنا نجیاوس بن حارثہ پدر قبیلہ اوس کہتا ہے کے۔

تقربهم من إل عمرو بن عامر

سع الشاب عمد في شراه ۱۰۲ الا د لوان حمال مص ۷۷ ع التنبيه والإشراف يصبه شي ليقو بي جلدا يص-۴۳ لی افتعیا و مص۲۰۰۰ سم سیرت این بشام مجلدا مص۸ مع خلاصه الوق . مس۸۳ عیون لئنی الداعی الی طلب الوتو مشرت سال " قرمات بین ۔

اردنی سعودا کاسعودالتی سمت بمکة من او لاد عمرو بن عامر الم ترنا او لاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلوعلی کل مرتق ا کجفنة و القمقام عمرو بن عامر و او لاد ماء المزن و ابنی محرق

> حفرت اون این مریقیا عموو و جدی انا این مزیقیا عموو و جدی ابو عامر ماء السماء

انسار کی تاریخ ای زباندیت روشنی میں آئی ہے۔ چنا نچداس کے اور اس کی اولاو کے مقامات سفر نہایت تفصیل سے ان اول ک مقامات شرنہایت تفصیل سے تنابوں میں قلم بند ہیں اور ہم ان ہی کی مدوسے انسار کی تاریخ سرتب کرنا چاہتے ہیں۔

مرز مین عنس (۳) اور کشت زارسنده (۳) میں قیام کرتے ہوئے از ال (۵) اور ہمدان (۲) میں تقیم ہوئے۔
مرز مین عنس (۳) اور کشت زارسنده (۳) میں قیام کرتے ہوئے از ال (۵) اور ہمدان (۲) میں تقیم ہوئے۔
چونکہ آدمیوں کا ایک جم خفیر ساتھ تھ ۔ اور اُونٹ ، گھوڑے ، گائے ، بکریاں بھی با فراط تھیں ۔ اس لئے ان کو شاداب مقاموں کی تلاش رہتی تھی ۔ اور ان کے آدمی اس مقصد کے لئے عرب سے مختلف حصوں میں گئت لگائے متعاموں کی تلاش رہتی تھی ۔ اور ان کو خیرہ شتم ہوجا تا اور کسی دوسرے مقام کی اطلاع ملتی تو وہاں رانہ ہوجائے اور اس جگے۔ ہمدانی کیصتے ہیں آئے۔

" فا قبلوا لا يمرون بماء الا انزفوه ولا بكلاً الا اسحقوه ...." "بيلوَّك جِهَال بات يَتَ وِنَى كُوصاف كروية يَصاورهاس كوجِ السيمَة يَصَاء .

غرض کیجوز ماند تند از ال اور بمدان میں تخمیر نے کے بعد جب پہاڑ وں پر چڑا مصنے کی قوت

ار اصلیہ علاق کی ایک جو این میں ان کی ایک ہے۔ ایک استیاب ہلا استیاب ہلا استیاب ہلا ایس ہے۔ پیچ صفت ۱۵ مرة العرب سے عام پیداہوگئی توسہام (۲) اور رمع (۸) کی سمت سے بہاڑوں پر چڑھ کروادی ڈوال (۹) میں اُڑے۔اور قبیلہ عافق کو شکست دی اُ۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کرتہامہ یا خور کے اس حصہ میں قیام کیا جہاں قبیلہ عک کی آبادی تھی۔ بیا کی سال منازی میں اور کے ایک المعیلی قبیلہ تھا بہن آکر آباد ہوا تھا۔ جنانچ عباس بن مروالے عدنانی کہتا ہے گئے۔

وعک بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردو اكل مطرد

عمروبن عامر کے غسان برمقیم ہونے کی شہادت حضرت حسان " کے ایک شعر ہے بھی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ہیں۔ ب

اما سالت فانا ٥ معشرنجب الارد نسبتنا والماع غسان

لیکن اس کے قیام کاز مانہ مورضین عرب تعین نہیں کرتے۔البتہ یونانی مورضین نے متعین کیا ہے۔ چنانچے بطلیموس نے دوس سے کاواسط میں قبیلہ غسان کا تذکرہ کیا ہے تھے۔اور یہ معلوم ہے کہ غسان اور مزیقیا کوئی جدا گانہ چیز نہیں آئے۔

معارف این قتیبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے اولاد عک ہے کی قدر دور سکونت اختیار کی تھی ۔لیکن جب ویا ، پھیلی اور عمرو نے انقال کیا تو تغلبہ بن عمرو نے جو عقا کے لقب ہے مشہور ہے۔ عک کے کئیں جب وہا ، پھیلی اور عمرو نے انقال کیا تو تغلبہ بن عمرو نے جو عقا کے لقب ہے۔ ہے۔عک کے کیس شماقتہ بن الجباب کے پاس کہا بھیجا کہ ہمار ہے بال کی آ ب و ہوا خراب ہوگئی ہے۔ اس لئے ہم تہمارے باس آنا جاتے ہیں اور چندروز تظہر کر کہیں اور چلے جا تیم گئی سے ایک عک نے اس کو نامنظور کیا اور دونو ل قبیلوں میں ایک خونریز جنگ چھڑ گئی۔ جس میں ملک نے شاست کھائی اور شملقہ مارا کیا۔ اب انقبار کو غسان میں رہنے کا موقع تھا ،لیکن جیسا کہ علامہ جمدائی نے لکھا کہ مک کا تما م غاندان ان اوگوں کا دیمن ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ جذع بن سنا جو خود تقلیہ کا سپ سالا رتھا بخت چالاک اور مکاروا قع ہوا تھا۔ اس کی چالباز ہوں نے تغلبہ کو اور بھی تکلیفیں پہنچا تیں جن کی وجہ سے وہ عسان سے مکاروا قع ہوا تھا۔ اس کی چالباز ہوں نے تغلبہ کو اور بھی تکلیفیں پہنچا تیں جن کی وجہ سے وہ عسان سے کوئ کرنے پر بالکل آمادہ ہوگیا گے۔

"معلبة العنقاء عمر ومزيقيا كاسب سے برالز كااوراوس وفرزرج كاجداملي ب\_حضرت حسان"

ال صفة بَرُّ مِنْ العرب مِس ٢٠٩ هـ العُمْ الغريد بِعِلْدا رَضَّ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ خَلَاصَةَ الوَفَا وَرَسَ ٨٢ هِي البِيرِ مُكُرامُ ٢٤ هـ اللهِ خَلَاصَةَ الوَفَا وَرَسَ ٨٢ مَا مِنْ أَرَامِيةَ العرب رَسُ ٢٠٩

اس کی نسبت فرمات میں لیہ

#### ولدنا بني العنقاء وابني محرق فاكرم بنا خالاوا بذاكرم ابن ما

اس نے باوعک سے نکل کے نجران میں اقامت کی اور یہاں فہیلہ فرج سے جنگ ہوئی۔
اس کے بعد تجاز کا قصد کیا اور چلتے بھرتے ملہ کے قریب آگر فروکش ہوا۔ مکہ میں قبیلہ جرہم آباو تھا۔
اس لئے نغلبہ نے اس سے مکونت کی اجازت طلب کی اور کہلا بھیجا کہ ہم جبال گئے وہاں ہمارا نہایت تیاک سے خیرمقدم ہوا ہے ۔
اس بنا پرہم تم سے بھی اس کے آرز ومند ہیں۔ ہم کو چندروز مکہ میں قیام کرنے دو، جس وقت کوئی مدہ اور پُر فضامق میں جائے گا یہاں سے چلے جا تھیں گے۔ ہمارے آ دی شام اور شرق میں اس فرنس سے تیاجا تھیں گے۔ ہمارے آدی شام اور شرق میں اس فرنس سے تینے ہوئے ہیں۔ لیکن جرہم پر ان با توں کا کہیما تر تا ہوا اور اس کو تھیرا نے سے بساف انکار کردیا۔ نقد نے کہا

''اب ہم منبر ورہنہ ہیں گے خواوتم خوت ہو یا نا خوش' نے خرض تین ون تک لڑائی ہوئی جس ہیں جرہم نے شکست '' کھائی اور تقلیہ نے مکہ ،طوویا سراۃ (عرفہ کا پہاڑ) سروم اور صدود طائف تک تمام مقامات پر قبلنہ کرالیا ''ک

چونکہ یہاں کی آب و ہواان او گوں کے ناموافق تھی۔ اس لئے آیک ہی سال قیام کے بعد بخار میں مبتال ہو گئے ہی۔ اور تعاب کہ میں وفات پا گیا ، اب ان قبائل کو دوسر سے مقامات تلاش کرنے کی سنر ورت ہو گئے ہے۔ اور تعاب کی اوا قبلہ کے اور تعاب کی اور و کا کہ اور تعاب ہو گئی کرتھ لیے اور و کی قارتک تھی ہوئی اور و بال کے تا اوب ہے قبضہ کرلیا آنے خراعہ نے مکہ بی میں رہنا یہند کیا اور تمام وا دی (مرا لظم ان ) پر اپنا تسلط جمالیا۔ عوف بن ایوب انصاری ملمی لیتے ہیں ہی

فلما هبطنا بطن مرتخزعت خزاعة منافى حلول كداكد المعلى المعل

فلما هبطنا بطن مكذ احمد ت خواعة دارا لا كل المتحامل لفنر بان ازدئي بن از اور بَرُ ين بين اقامت كي مالك بن قيم تعراق كاراستدا بإاور

ال و بوان سان یس ۱۹۰۱ میل بری باتنو کی پیس ۴۳۳ میلی قلامت الوفایش ۸۴ میلی بیشد جزیرة العرب پیس ۱۳۰۰ هی قلامت الوفایس ۸۲ میلید از به به میدان پیدر ۱۳۵۵ میلید کا بوانند اور بید ایس ۱۰۱ می ایرات این بیش سرمبلد ایس ۱۶۰۰

جفنه بن عمر دینے شام کی سکونت افتیا رکی <sub>ن</sub>غرض اس طرح بیتمام قبائل نجد ، یمامه ، بحرین ،عمان ، عراق ،حجاز اور شام تک بھیل سکتے <sup>!</sup>۔

#### اوس وخزرج:

تغلبہ میں ان قبائل کی جوشاخ قیام پذیرتھی، جب اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو وہ اس مقام سے کوچ کر کے بیٹر ب کی سمت روانہ ہوئی اور قریظہ بضیر، خیبر، تیا، وادی القری کے درمیان اقامت کی اور ان کا بیشتر حصہ بیٹر ب میں اُتر ا<sup>ع</sup> اور صرار میں تقیم ہوا <sup>عل</sup>۔

یٹرب میں اس وقت یہود یوں کی آبادی تھی ، جو بقول بعض حضرت سلیمان کے زمانہ یا ایک خیال کے مطابق بنوغڈ نصر ( بخت نصر ) کی تباہی ہیت المقدس کے بعد سے عرب میں آباد ہوئے اور پیٹرب اس کے نواح پر قابض تھے۔

اوی وفرزن نے یہاں قلعادر مکانات بنا کرد ہناشرد ع کیااور یہود ہے جان و مال کی عافظت کا عہد و بیان کرلیا ،اور عرصہ تک یکھ فراج و بیتے رہے کی لیکن جب ان کی اولا داور مال و دولت میں ترقی ہونے گئی تو یہودی خاکف ہوئے کہ مہا وا کہیں ہم پر غالب ندا جا کیں۔ اوس وفرزرج کو بھی بید خیال دامن گیر ہوا کہ یہودی ان کوجلا وطن ندکر دیں۔ اس بنا پر بخت کھکٹ پیدا ہوئی اور دونوں قبیلے جنگ و جدل پر بالکل آمادہ ہو گئے۔

ما لک بن محبلان کے زمانہ جس جوادی وخزرج کاسر دارتھا جے اور سالم بن عوف ابن خزرج کے سے قائدان سے تھا۔ نبیطون میہود بول کاسر دار مقرر ہوا۔ چونکہ وہ نہایت جابر اور بد باطن محض تھا۔ اس کے خاندان سے تھا۔ نبیطون میہود بول کا سر دار مقرر ہوا۔ چونکہ وہ نہایت جابر اور بد باطن محض تھا۔ اس لئے مالک نے اس کے تلم واستبداد کی عنسان کے ایک رئیس سے فریاد کی۔

غسانی رئیس جس کانام ابوجیلہ تھا۔ آیک کیٹرلشکر نے کرشام سے یئڑ ب آیا۔ اور ذی حرض نامی ایک مقام میں یہود کے تمام سرواروں کو بھٹے کر کے ل کرادیا۔ اس وقت سے یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور اوس وفت سے یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور اوس وفت سے یہود کی تعریف میں کہتا ہے گئے۔

اور اوس وفرز رہے کا تمام یئر ب پرتسلط ہوگیا۔ رمتی بن یہ خذر جی ابوجیلہ کی تعریف میں کہتا ہے گئے۔

وا ہو جبیلة خیو من یہ مدین واوفا ہی مینا

وابرهمه برادا علمهم بهدى الصالحينا

وابرهمه برادا علمهم بهدى الصالحينا ابقت لنا الايام لحرب المهمة تعترينا

سحبشا له قرن بعض حسامه الذكر السنينا السك بعد يمن الدكر السنينا السك بعد يمن كانام مسعودى في ابن حسان بن كليرب الوطرى في تبان اسعدابوكرب بتاياب، يرشب كرزا - چونكه يبان ال كالك لا كامارا كيا تفا - الله كاس في يرب كي بالكان باه كرد بين كافيمله كيا -

اوی و فرزن کے رئیس عمران بین طلع بخاری کوخبر ہوئی ۔ تو مدا فعت کے لئے آمادہ ہوا اور تعجوب اور تعجوب کے آمادہ ہوا اور تعجیب چند لڑا کیال ہو کیں ۔ لیکن ان ایام میں اوی و فرزن نے اس کے ساتھ نہا ہت شریفا نہ برتاؤ کیا تھا، لیعنی یا استہمہ کہ برسر پر کار تھے۔ رات کواس کی ضیافت کرتے تھے۔ وہ ان کر بیمانہ اضلاق بر سخت مستجیب تھا۔ اور ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔

ای اٹنا میں یہود کے دو عالم اس کے پاس محکے اور اس نے یہودی ندہب قبول کیا اور محلے اور اس نے یہودی ندہب قبول کیا اور محاصرہ اُٹھا کر بین چلا گیا۔انصارے ایک شاعر خالد بن عبدالعزی نجاری نے اس واقعہ کوظم کیا ہے۔ وہ کہنا ہے۔۔۔۔ وہ کہنا ہے۔۔۔۔

ام قصى من لذة وطره ذكرك الشاب او عصره مسلها اتى الفتى عبر قاسدًا اذيغدو مع الزهره اسدًا اذيغدو مع الزهره مسابغا ابدا نها ذفره أبنى عوف ام النجرة فيهم قبل الاوان تبره مد ها كانعية البنشرة يغز عمرا لا يجدقدره

اصحا ام انتهى .... ذكره ام تسدكرت المساب وما انهسا حسرب ربساعية فسلا عسمران او فسلا فسلا عسمران او فسلا فيلسق فيها ابو كرب شم قسالو امن يمام بها يسام بها فتالو امن يمام بها فتالو امن يمام بها فتالو من النجار ان لنا فتالو من النجار ان لنا فتالو من الملوك ومن

دوسراانصاری کہتاہے<u>۔</u>

نخيل الا ساويف والمنصعة حيول ابي كرب المقظعة تكلفنى من تكالفها نخيلا حمتها بنو مالك

ساواقعہ جرت سے تقریباً ۲۲۴ برس قبل کا ہے ۔



# انصار کی شاخیس

گزشتہ بیانات ہے معلوم ہواہوگا کہ انصار کے تمام خاندان دو شخصوں پر جا کرل جاتے ہیں۔ جن کے نام اور اور خزرج ہیں۔ یہ دونوں اگر چہ حارثہ (سزیقیا کے بوتے) کے بیٹے تھے ،لیکن قیلہ کے بیٹے مشہور ہیں جوان کی مارتھی ابن حزم اور ابن کلبی کے نزد یک وہ عمرو بن جفنہ کی بیٹی تھی کی لیکن قبیلہ تصاعہ کے لوگ اس کوا بے قبیلہ ہے بتلاتے ہیں کی

بهر حال وه دونوں صورتوں میں اساعیلی ہی ۔ پہلی صورت میں وہ بھند کی پوتی تھی جو ممرو مزیقیا کا بیٹا '' اور شاہان بغسان کا پذراعلی تھا۔ادرعمر وکوہم اساعیلی ٹابت کر بیکے ہیں۔دوسری صورت میں تو صاف طاہر ہے کہ قبیلہ نسامہ حصرت اساعیل "اورم حد بن عدنان کی اولا دتھا ''۔

اوس وخزرج جہاں تک ہمیں معلوم ہے تین بھائی ہتے اور تیسر ے کا نام عدی تھا۔ اس کی اولا دبھی مدینہ میں موجودتھی نے نانچہ ابو زیدعمرو بن اخطب کو بعض لوگوں نے اس کی نسل بتایا ہے تھے۔

خزرج فرزج فرات مجرمعلوم نہیں۔ البتہ اوس کے کسی قدرمعلوم ہیں۔ وہ خطیب اور شاعر تھا۔ اس کے چند جملے محفوظ ہیں، جواس نے اپنی و فات کے وقت کے بتھے۔ وہ کہتا ہے ہے

لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الزندة قادر على ان يجعل لمالك نسلا ورحالا بسلا المنية ول االدمينة والنار ولا عار "

اس کے اشعار یہ ٹیں 🦾 🗧 🕝

فضل الذي او دي ثمو ذا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهو تقربهم من ال عمرو بن عامر عيون لدى الداعي الي طلب الوتو

ال على التي التعارالي قى معلوم بوت على مثلاً الفالم الذا بعث المبعوث من ال غالب بمكة فيما بين زمزم و الحجر هنا لك فابغوا نصره ببلا دكم بنى عامران السعادة في النصر

قارسر صاحب نے حصن غراب (حضر موت) کے کتبوں میں سے ایک کتبہ میں افظ "عبر
اللا" کواوس اور عوس (۱۷۷۶) پڑھا ہے اور ککھا ہے کہ بیٹر ہے خانہ بدوش خاندانوں کا نام ہے کہ
چونکہ اس نام کے عرب میں دو قبیلے ہیں۔ "عوص" (عاد)۔ "اوی" (یٹر ہے)۔ اس بناء پر بیشہ ہوتا ہے
کہاس ہے کہیں دہ اوس تو مرادنیوں جوانصار یہ بندکا بدراعلی تھا۔

اگرفارسرصا ﴿ بِ نِي بَهِ بِهِ ابْرِهِ بِهِ مَهُ كُو كَهِنا بِرْ تَا ہِ كَداس مِن انہوں نے خت مُلَّلِمُ كَى ہے۔ اولا تو یہ كدانسوں انہوں ان وقت اوس فرز رخ كا پینة تك ندتھا۔ دوسر سان قبائل نے اپنے خانہ بدوئی نے زمانہ میں بھی حضر موت میں سكونت منہیں كی ۔ اورسب سے آخر یہ کہ بینام عوص بن ارم بن سام (بدرعاد) كا ہے اوراس کے تعلق مسلم ہے كدوں بن اورخصر موت میں آبادتھا ہے۔

غرش اوس وخرز رخی اور اول میں پیٹر ب میں رہ کر پھلی پھولیس اور متعدد خاندانوں میں تقسیم ہوگئیں۔جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

عدی : اس کے نام ہے کوئی جدا گاندشاخ نہیں۔ بعض لوگوں کا نبیال ہے کہ اس کی اولاد مجھی اوس وخز رج میں شم ہوکر انسار نہلاتی تھی اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں بھیجا اپنے بچاکی شہرت کی وجہ سے اس کا بیٹامشہور ہو جا تا تھا ہے۔

ال خلاصة الوقارش ٢٠ - ٨٢ ينتر افيره رحرب فارسر رجلدة ٢٣٠٥ - ٢٠ ابولقد الدرجلدال ص ١٥٠ عن اسدالغار رجنده رص ٢٠٢

اوس : کے سرف ایک بیٹا تھا۔ جس کا نام مالک تھا۔ مالک کے بانچ بینے بیدا ہوئے جو مختلف شاخوں کے مورث ہو گئے۔

عمروبن ما لک : هم ابتدا و دوشاخیس به وئیس یخزرت اصغراد رعامر عامر غمان میں رہتے سے اور چونکہ مدینہ میں ابتدا و دوشاخیس بھی نہ تھا اس لئے ووانصار میں داخل نہیں آئے خزرج میں کعب فظفر ) اور حارث میں بجشم اور حارث اور جشم میں زعور ( اہل رائے ) اور عبدالاشہل واغل ہیں ۔ انہی جیاروں بطنوں لیعنی کعب ( ظفر ) حارث مزعورا ورعبدالاشہل کونہیت کہا جاتا ہے۔

عوف بن ما لک : میں عمر واور زیداین ما لک بن عوف عمر و میں جوقبامل میں رہتے ہتھے، بہت ہے بطون تھے۔ جن میں مشہور ہے ہیں :

لوڈان و بنوسمیعہ ،عبید ہ بن زید ،صبیعہ ، معاویہ ( بن مالک بنعوف ) بجنہا ابن کلفہ بنعوف ،حبیب ، بنولوڈان میں جو بنوسمیعہ کے نام ہے مشہور ہیں ۔لوڈان عوف (پدر معاویہ و بجہا ) اور نتحابہ (بن عمرو) داخل سمجھے جاتے ہیں۔

مره بن ما لک : میں سعد (اہل راتیج) اور عامر۔امر میں امید ، واکل اور عطید ، ما لک بن اوس کے بیتینول خاندان (عمر و عوف مره) بعا دره اور اوک اللہ کتام ہے مشہور ہیں۔
امر ، القیس بن ما لک میں واقف اور سلم ۔ جشم بن ما لک میں خطمہ (عبداللہ)۔
خرزرج : کے بائج ہیئے ہے می وہ بوف ، جشم ، کعب ، حارث ۔ ان کی اولا وحسب الی ہی ۔ خرزرج : اس میں بونجار کی تمام شاخیں شامل ہیں ۔ آئے ضرت سلی اللہ سایہ بنام ہے وادا عبد المطلب کا نائبال بہیں تھا۔ نجار سے دینار ، عدی ، مازن ، ما لک ، مالک ہے مرو ، هنم ، عامر (میذول) عمر و سے عدی ( بنوم حاویہ ) ، اور معاویہ ( بنوج دیلہ ) ۔

عوف بسن جؤدج: عسمالم بمروقطن قطن سے سائب ،بیلوگ بمان مین دہتے تھے۔ عروے عوف اور شخص ( تو فل )عوف ہے جبلی ( مالک بنوسالم ) قبیلہ عبدالللہ بن اور عجلان ۔ عبر و سے عوف اور شخص اور شخص

سے واقد اور حسوام: غضب سے عبد طار شد، کعب ( بنوغدار و) ، معاویہ ( بنواجد ع) ، عبد طار شدہ کوب ( بنواجد ع) ، عبد طار شدے دریق اور حبیب ، زریق سے بیاضہ اور ذریق ۔

تعب بن خورج: ہے ساعدہ ساعدہ ہے طریف، قضیہ عمروہ تقلبہ طریف ہے وش، غسان ، ابوخزیمہ (خاندان سعد بن عبادہ)۔

حادث بن مخود ج : ہے جشم ، زید بھوف ہے صدرہ اور خدارہ اسے چونہ ہے وقت سے صدرہ اور خدارہ اسے بوسا چونکہ اوس ، خزرج اور عدی جس تعداد اور غلبہ کے لحاظ سے خزرج کا ٹمبر سب سے بوسا مواقعا، اس لئے ان قبائل کو عرب تعلیما خزرج کہا کرتے تھے ہے۔

# انصارکی آبادی

اوس وخزرج بہلے ایک ہی جگر آباد سے کین جب ابوجبیلہ کی وجہ سے یہود کا زور ٹوٹ کی سے وہ وہ سے یہود کا زور ٹوٹ کی سے وہ منظر ب کے تمام شیبی اور ہالا ئی حصول میں منظر ہو گئے ،اور اپنی ملیحدہ ملیحدہ آبادیاں قائم کرلیں۔ چنانچے قبیلہ اوس میں سے حبدالا شہل اور حارثہ کا خاندان بیٹر ب کے شرقی سنگھتان میں آباد ہوا اور وہاں کئی قلع تقییر کئے ۔جن میں سے ایک کا نام واقم تھا۔اور ان کا محلّہ بھی ای نام سے مشہور تھا ،الضار کا ایک شاعر کہتا ہے۔

نحن بيننا و اق بالحرة بلازب الطين و بالاصره

ہیں ۔ تفیر بن اک کے قبط میں تھا۔ اس کے بعد بنوحارث بعیدالا مہل کے پاس ہے ہٹ کران سے شال کی طرف رینے گئے۔

ینوظفر ( کعب بن خزر ن اسغر ) بقیع سے پور ب کی طرف عبدالاشبل کے پاس تیم نتھ۔ وہاں انہوں نے اسلام لانے نے بعدا کیے مسجد بنائی تھی۔ جس کا نام مسجد بغلہ تھا۔ نبوز عورا بن جشم بھی یہیں سکونٹ کرتے تھے۔ یہ جپاروں خاندان نبیت کہلاتے تھے۔ جوان کا مورث اعلیٰ تھا۔اور عمر و بن مالک بن اوس کی اوال دہیں تھا۔

ا با سرتما آلبن عبیل بند این خادسته الوفاه رجد است ۱۹۵۸ تا ۱۹۵۸ ومعارف بن قتبید یس ۲۹ ساست ۳۷ ما ۱۳۸ معارف بن مع ایبر قالبن بشام رجله ۲ سه ۲۴۳

عوف بن ما لک بن اوس ،اس کے خاندان میں بہت کی شاخیں جی جو سب کی سب قبامیں آبادی ہے۔ آبادی سب قبامیں آبادی ہے۔ تواجی الراءاور مجلس بی الموالی آبادی ہیں رہتے ہتے۔ جواجیار الراءاور مجلس بی الموالی کے درمیان واقع تھا۔ کلتوم بن الہدم کا قلعہ عبداللہ بن ابی احمد کے احاطہ میں تھا۔ اور احجہ ابن الجلاخ بجی کا بھی آیک قلعہ تھا۔

زید بن مالک بن عوف بین ۱۳ قبلیج تھے۔ اور صیاصی کے نام سے مشہور تھے، ان کا ایک قلعہ مسجد قباء سے مشرقی جانب مسکبہ میں بھی تھا۔ دوسرا جس کا نام منطل تھا۔ چا وغرس کے پاس تھا اوراجیہ کا تھا۔

بنو بحجیا کچھ دنوں بنوضدیغہ کے ساتھ رہ کر بمسجد قبا کے مغرب عصبہ میں چلے گئے۔ یہاں ا اجیحہ نے سفید پھروں کا ایک قلعہ بنایا ۔لیکن وہ گر گیا تو ایک مربع سیاہ قلعہ تیار کرایا ، بنومجد عہاور معجم با نے بھیم تامی ایک قلعہ تغییر کیا تھا جواس مسجد کے قریب واقع تھا۔ جباں آنخضرت عظیم نے ایک بار نماز پر بھی تھی۔

معاویہ بن مالک پہلے قبامیں رہتے تھے۔ پھر بقیع الغرقد کے باہر رہے۔ وہاں ان کی مسجد اجابتہ یا دگار ہے۔

سست با اللہ بالک بن اول ) مسجد کے پاس رہتے تھے۔ بعد میں سلم ،عمر و بن عوف واقف اور سلم (مالک بن اول) مسجد کے پاس رہتے تھے۔ بعد میں سلم ،عمر و بن عوف میں چلے گئے اور تقریباً 199 برس و جیں تقیم رہے۔ ان کی آبادی نے اتنی ترتی کی کہ زمانہ جاہلیت ہی میں آیک ہزار جوال ان میں موجود تھے۔

جعاورۃ میں ہے بنووامل بن زیداہنے نام کی مسجد کے پاس جو مسجد قبا کے بورب آیک بلند مقام پرواقع تھی ہسکونت کرتے تھے۔

امیہ بن زیر عبن کے مشرقی سمت جہال مذہبیب کا پانی بھرتا ہے اور کھیت سینچے جاتے ہیں بودویاش رکھتے تھے۔

مطید بن زید بنوجیلی کے قریب رہتے تھے۔اور شاش نامی ایک قلعہ بنایا تھا۔ مسجد قبامیں قبلہ رُخ کھڑے بونے بریہ قلعہ با کمیں ہاتھ کی طرف پڑتا تھا۔ سعد بن مرق راتج میں دہتے تھے۔ نظمہ بن بعثم ، مادشو نیہ اور غرس کے پاس بودو ہاش رکتے تھے اور دور تک قلعے بنائے تھے۔ چونکہ بیم عام شہر کے باہراور نسبة کم آباد تھا۔ اس لئے جب اسلام کے زمانہ میں ان لوگوں نے مسجد بنائی ، اور ایک شخص کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کیا تو روزانہ می ان ٹیم کر اس کی خیریت دریا فت کرتے تھے کہ کوئی ورند ہو تہیں اُٹھا لئے گیا۔ اس کے بعد پھران کی آئی کٹریت ہوئی کہ اس بستی کا نام بی غرزہ پڑگیا۔ جوشام کا ایک نہایت آباد شہر ہے۔

قبیلہ خزر رج میں سے بنوحارث وادی بطحان اور تربہ صعیب کے مشرق جانب آباد ہوئے۔ ان کامحلّہ حارث کہلاتا تھا۔ حارث کے لڑکوں جشم اور زید نے اپنے قلعہ سخ میں اقامت کی ، جومسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر اور مدیند نہ بالائی حصہ کی منزل اوّل ہے۔

صدرہ بن عوف بن حارث کا خاندان بازار مدینہ کے شالی جانب جرار سعد ہیں مقیم ہوا۔ حدرہ ابن عوف نے جاہ بصہ کے پاس اجر ونامی ایک قلعہ میں سکونت اختیار کی۔ بیقلعہ ابوسعید خدری کے دادا کا تھا۔

سالم اور عنم ( عوف بن عمرو بن خزرج ) مغربی سنگتان بیس مسجد جمعه کے پاس اُنز ہے۔ قوافل کا قلبدا نہی کا تھا۔ بنوحبی ( ما لک بن سالم بن عنم ) بنونجا راورساعدہ کے درمیان تغیمرے۔ ان کی آبادی کی بیشت پر ایک قلعہ تھا۔ جس کا نام مزاحم تھااور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی ملکیت تھا۔

بنوسلمہ (جشم بن خزرج) میں بنوحرام مسجد بلتین سے مزاد تک آباد ہوئے۔ ایک قلعہ بھی تقمیر کیا۔ جاہر بن عذیک کی زمین میں بھی ان کا ایک قلعہ تھا۔ ان کی وادی میں ایک چشمہ تھا۔ جو حضرت جاہز کے دادا عمر و کے قبضہ میں تھا۔ امیر معاویۃ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کی مرمت کرائی تھی۔

بنوسلمدنے آنخضرت سلی الله اور منام کے عہد میارک بیس مسجد نبوی کے قریب رہنا جاہاتھا۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ مایہ سنم نے مدینہ کی ویرانی کے خیال سے منع کیا اور فر مایا: "متم کووہاں سے تماز کے لئے آنے میں زیادہ تو اب ماتا ہے " لیے

حضرت عمرٌ نے اپنے ایام خلافت میں بنوحرام کوسلع میں منتقل کرلیا اور یہاں انہوں نے ایک عالیشان مسجد بنائی۔ بنوسواد (سلمہ) کی آبادی معجد تبلتین سے ابن صبید و نیاری کی زمین تک تھی (مسجد قبلتین انہی کی تھی۔ مجدخر باور دو قلعان کی مکیت میں تھے۔ محدخر باور دو قلعان کی مکیت میں تھے۔

لعض کےنام بین :

- ا عقرب ،
  - ۲\_ سوید ،
    - سا\_ لوی ،
  - سماره ـ

بنوساعدہ ( کعب بن خزرج ) نے جارجگہ سکونت کی۔ بنوعمر واور بنواتعلبہ، بازار مدینہ کے مشرقی اور شالی حد تک آباد ہوئے۔ ان کے دو قلعے تھے۔ ایک ابود جانہ کے مکان کے پاس اور دوسراسجد بنوساعد و کے سامنے۔ مدینہ میں سب سے آخریبی قلعہ تغییر ہوا۔

بنوقبشبدان لوگول سے بورب کی جانب بنوجد بلد کے قریب مقیم ہوئے۔

بنوابی فزیمہ (سعد بن عبادہ کے خاندان) نے جرار سعد میں جو بازار مدینہ کی انتہائی حدیر واقع تھا بہکونٹ کی اور بنوش ادر عنسان مسجد الرابیہ کے پاس (جرار سعد کے قریب) اُتر ہے۔

بنو ما لک بن نجار میں ہے بنواغنم ،سجد نبوی کے بورب کی طرف رہتے ہتے ،اور ایک قلعہ بنایا تھا،جس کا نام تو رہے تھا۔مسجد نبوی انہی کی تھی۔

ہومغالہ (عدی بن عمرہ) مسجد ہے مغربی جانب باب الرحمہ کے پاس مقیم ہتھے۔ ان کے قطعے کا نام فارع اور جا کداو کا بیر جاتھا۔ فارع حسان بن جابت کے قبضہ میں تھا۔

بنوجد بلہ (معاویہ بن عمرو) مسجد کے شالی اور شرقی جانب بقیع اور بیر حاکے قریب آباد تھے۔ ان کے قلعے کانام مشعط تھا، جو مسجد ابی بن کعب کے پاس واقع تھا۔

بنومبذول (عامربن مالک) بنوعنم سے پوربطرف رہتے تھے۔

بنوعدی بن نجار مسجد سے مغرب کی طرف آباد منے ۔ لیکن حضرت انس "کامکان باا بنبمہ کے بنوعدی سے متعے۔ مسجد سے شال اور مشرق کی طرف تھا۔ ان کے قلعے کانام زاہر بیتھا۔

بنومازن بن تجار ، بنوزر بق ہے بورب کی طرف سکونت کرتے تھے۔ان کامحلّہ بنو مازن کہلاتا تھا۔

بنود بینار بن نجار بطحان کی پشت پر دینتے تھے ۔

(بيريوراً مضمون "خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفى" \_ص٨٩\_٨٩ \_ ماخوذ ب



## ایام الانصار یعن انصاری خانه جنگیاں

تبع کے بعداوی وفرزرج عرصے تک متحدر ہے۔ لیکن پھرخانہ جنگیوں کا ایسا خطرناک سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام نہ آتا تو ریوم صفحہ مستی سے یقیناً نیست و تا بود ہو جاتی ۔ سید سمبو دی خلاصة الوفاء میں لکھتے ہیں !۔

"ثم وقعت بينهم حروب كثيرة لم يسمع قوم اكثر منها و لا اطول ".
" يجران من ال قدرال اليال موكيل كركة وم من ان عن ياده اوروبر ياجنكيس نبيس في تنشل"

۔ لڑا ئیوں کی ابتداء جنگ سمیر ہے ہوئی اور تقریباً ایک سوجیں بری تک جاری رہ کر جنگ بعاث پر انتقام ہوا۔ جو بجرت ہے مسال قبل واقع ہوئی تقی اس طویل زمانہ میں خدا معلوم کتنے معرکے بیش آئے ہوں گئے کا معرکے بیش آئے ہوں گئے کی ان جس سے جوزیادہ مشہور ہیں ، تاریخوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ علامہ ابن اثیر " ایک مقام پر فرماتے ہیں گئے۔

"بينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة وكان بينهما ايام ذكرنا المشهور منها وتركنا ماليس بمشهور وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم الا يوم بعاث "\_

" حرب حاطب اور حرب مير مين تقريباً سو برى كا فرق بادران دونول كے درميان بہت ى الرائياں ہوئى تھيں - جن ميں ہے ہم نے مشہور الرائيوں كو درج كيا ہے۔ اورغير مشہور جوجھوڑ ديا ہے اور حرب حاطب إحاث كے ماسواسب سے اخير لزائى تھى" ہے

جس جنگ کوعلامہ نے سب سے اخیر جنگ قرار دیا ہے۔ اس کی بیاضات ہے کہ وہ بھی متعدد جنگوں کا مجموعہ ہے تلمہ مجمولان تمام مشہور لڑائیوں کی نسبت کیا کہا جاسکتا ہے ، جن کے خمن میں بہت ی چھوٹی چھوٹی لڑا نیاں چین آئی ہوں گی اور جن کو بھارے مورضین نے قلم انداز کردیا۔ جنگ سمیسر

انساری مب سنے پہلی جنگ ، جنگ میر ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ مالک بن عبران سالمی کا کعب ذیبانی حلیف بنا تھا۔ ایک روز وہ بازار قدیقاع میں چھرر ہاتھا کہ ایک نحطفانی کی آوازش کہ میرا گھوڑاوہ لے سکتا ہے جویٹر ہاکا سب سے بڑا شخص ہو۔ کعب نے اپنے حلیف کی سفارش کی ۔ کسی نے اچھ بن انحلات آوی کا نام چیش کیا اور بعضوں نے ایک بہودی کی نسبت کہنا۔ کہ وہ دید یا سب سے بڑا شخص ہے۔ اس بنا بر گھوڑے کا کا میستی وہ بی ہے۔ خطفانی نے گھوڑ اما لک بن مجبلان کو دیدیا۔ اس پر انتخص ہے۔ اس بنا برگھوڑے کا میں نہ کہتا تھا کہ مدینہ میں مالک سے بڑھ کرکوئی نہیں'۔

عمروبن عوف کا ایک شخص جس کا تام تمیر تھا۔ یہ گفتگوی رہاتھا۔ غصہ ہے لال ہیلا ہوگیا اور گالیاں ویتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسرے بازار میں جو تبایل گتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو چونکہ یہ عمرو بن عوف کا گالیاں ویتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسرے بازار میں جو تبایل گتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو جو تب عوف کے پاس کہلا محلّہ تھا۔ تمیر نے موقع پاکراس وقل کیا۔ مالک بن مجللا کہ قاتل ہمارے حوالہ کردو۔ عمرو بن عوف نے انکار کیا ،اور کہا تم ویت لے سکتے ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک ف

چونکہ انصار میں حلیف کی دیت نصف دیجاتی تھی۔ عمر وہن عوف نے نہایت شدت ہے۔
انکار کیا۔ مالک کواصر ارتفاائی بنا پرلزانی کی تیاریاں ہونمیں ،جس میں انصار کے تمام قبیلے شریک ہوگئے۔
وومر تبینہا بیت معرک کا ران پڑا۔ اخیر میں اوس نے فتح پائی اور مالک کوئبلا بھیجا کہ اس جھڑ ہے کا فیصلہ
منذ ربن حرام بخاری (حضرت حسان کے واوا) ہر چھوڑ وینا جا ہے۔

منذر نے کہا کہ 'اس مرتبہتم مالک کو پوری دیت اداکردد، آئندہ پھراپنے قدیم دستور کے مطابق دیتا'۔ دونوں قربتی نے اس رائے کو بہند کیا ،اور دیت ادا اُ دی گئی لیکن دلوں میں جوغمار اور کے مطابق دیتا'۔ دونوں قربتی نے اس رائے کو بہند کیا ،اور دیت ادا اُ دی گئی لیکن دلوں میں جوغمار اور کدورت پیدا ہوگئی ہوسکتی تھی۔ اس لئے چند ہن روز کے بعد دوسری لڑائی کا افتتاح ہوا۔

## جنگ کعب بن عمرو:

۔ ''اعب بن همرو مازنی نے جو بنونجار ہے تھا۔ بنی سالم میں شادی کی تھی اورا پنی سسرال اکثر آیا جایا کرتا تھا۔اجیحہ بن جایاتے سردار ججبا ( اوس ) نے چندآ دمیوں گواس کے تل پر آماد ہ کیااور کا میا بی عاصل کی۔ کعب کے بھائی عاصم کواطلاع ہوئی تو اس ججیا کواعلان جنگ دیدیا۔اور رہایہ بیس نہایت سخت لڑائی ہوئی۔ جس میں بجیانے شکست کھائی۔اجی بھا گ کیا۔عاصم نے آفا قب کر کے اس پر تیر چلایا۔اجی ہوئی۔جس میں بجیانے شکست کھائی۔اجی بھاگ کیا۔عاصم کواب بھی جین نہ تھا۔اس چلایا۔اجی قلعہ کے اندر جاچکا تھا۔وہ اس کے بھائی کے لگا اور مرگیا۔عاصم کواب بھی جین نہ تھا۔اس کے انداز جاچکا تھا۔وہ اس کے بھائی کے لگا اور مرگیا۔عاصم کواب بھی جین نہ تھا۔اس

احیحہ نے شبخون مارنے کی تبجویز سو چی ۔ سلمی بنت عمر داس کی بیوی خاندان نجار ہے تھی۔
اس نے ایک رات موقع پاکراپی تو م کومطلع کر دیا اور بنونجار ہتھیا روں ہے آ راستہ ہو گئے ۔ صبح اُنھھ کراھیجہ اور بنونجار میں ڈرجھیڑ ہوگئی اور لڑائی رہی ۔احیحہ کوسلنے کی نسبت ہے لگ چکا تھا۔اس لئے اس کو زدوکوب کر کے اپنے ذکاح ہے ملیحدہ کرویا۔

## جنگ سرارة:

آس کے بعد عمر و بن عوف اور صارت بن خزرج میں نہایت معرکے کی ایک او ائی ہوئی۔
بی صارت کے ایک فخص نے بنی عمر و کے ایک فخص کونل کیا تھا۔ بنی عمر واس کی فکر میں تھے۔ ایک روز موقع پا کراس کو مارڈ الا۔ بنو صارت نے جنگ کا اعلان کیا اور سرارۃ میں دونوں فو جیس جمع ہوئی ۔ اوس پر حفیر بن ساک (حضرت اسید کے دالد) اور خزرج پر عبداللہ بن الی بن سلول افسر تھا۔ جیار دان تک جنگ جاری رہی جس میں اوس ہز بیت اُٹھا کر دایس گئے۔

## جنگ خصيين بن اسلت:

حصین بن اسلت واکلی (اوس) اور قبیله مازن بن نجار کے ایک آدمی میں پہھے جھڑا اہوااور حصین نے اس کو آل کردیا۔ بنو مازن کو خبر ہوئی تو وہ اس کے چیجے دوڑ ہے اور گھیر کر مار ڈالا جھیس کے جھے دوڑ ہے اور گھیر کر مار ڈالا جھیس کے جھائی ابوقیس بن اسلت نے بنو واکل کو اُبھارا۔ تمام اوس اس کی حمایت پر کمر بست ہوگیا۔ ادھر مازن کی جمایت پر کمر بست ہوگیا۔ ادھر مازن کی طرف سے خزرج نے ساتھ ویا اور دونوں قبیلے نہایت جوش سے لڑے اور بہت آدمی کام آئے۔ اخیر میں اوس نے شکست کھائی۔

## جنگ رنج :

رئیج ظفری(اوس) ما لک بن جارے کسی آ دمی کی زمین پریٹ گزرر باتھا۔اس نے منع کیا۔ لیکن رئیج نہ مانااوراس کو مارڈ الا۔اس پر دونوں قبیلے جمع ہو کئے۔اورایسا کشت وخون ہوا کہ بھی نہ ہواتھا۔ اس میں بنونجار نے بھکست کھائی۔

### جَنَّك فارع :

بنونجار کے ایک شفس نے تبیلہ کفنامہ (منی) کا ایک غلام پایا تھا۔ جس کا بچپا معاذین فعمان اوی (والدحضرت معلاً) پڑوی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھٹیج کود کھنے آیا تو شجاری نے اس کوئل کردیا۔ معاذ نے کہا کہ بنونجار دیت ویں یا قاتل کومیر ہے حوالہ کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کے حضرت حسان کے تلعہ فارع کے سامنے دونوں میں لڑائی ہوئی۔ چونکہ عبدالا شہل کا خیال تھا کہ ویت نہ ملنے کی صورت میں عامرین اطنا ہوئل کریں گے اور عامر خرز رج کے متاز اشخاص میں تھا اس لئے عامر نے دیت خودادا کی اور دونوں قبیلوں میں مصالحت ہوگئے۔ عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کے عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کے عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کی اور دونوں قبیلوں میں مصالحت ہوگئے۔ عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کے عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کے عامر نے اس کے متحل کچھا شعار کے عامر نے اس کے متحل کے میں جونہا یہ بہتر ہیں۔

## بتنگ حاطب :

ال کو حتَّل جسر بھی کہتے ہیں۔ جتگ سمیر کے تقریباً سوہر سے بعد ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ صاطب بن قیس اوی کے ہاں قبیلہ نقلبہ ( ذبیان ) کا ایک شخص مہمان اُتر افتا۔ ایک روز وہ باز ارقدیقاع میں گھوم رہاتھا کہ ابن سم ( بزید بن حارث نزر رتی ) نے ایک یہودی ہے کہا '' میں تم کواپی جاورووں گا ہتم اس نقلبی کو یہاں ہے نکال دو''۔

یبودی نے جا در لے کراس کواس نیری طرح نکالا کہ بازار کے تمام لوگوں نے اس کی آواز شنی میں شخلبی نے اپنے میز بان کو پکارا کہ صاطب تمہارے مہمان کی بڑی ڈلت ہوئی ہے۔ حاطب نے جوش غضب میں اس بیبودی کا سرؤڑ اویا۔

این میم کومعلوم ہوا تو ساطب کا تعاقب کیا۔ حاطب اپنے قبیلہ کے کسی مخص کے ہاں جیب گیا۔ کیک فیمن کے ہاں جیب گیا۔ کیک ایک فیمن ابن میم کوسل نہیں ہوئی۔ بی معاویہ (اوس) کا ایک شخص جلا آر ہاتھا ،اس کولل کر دیا۔ اس بر اوس وخزرج میں بنوحارث بن خزرت کے بل پرایک جنگ عظیم بر یا ہوئی۔ خزرج کا لشکر عمر و بن تعمان بیاتش کے جنگ عظیم کے باتھ میں تھی۔ بیاتش کے جنگ میں تھی۔

چونکہ ان لڑائیوں کا چرجامہ بیند کی آس پاس کی تمام آباد یوں میں پھیل چکا تھا،اس کئے میدیہ بن حصن اور خیار بن مالک فزار کی مدینہ میں آئے ہوئے تھے کہ کسی صورت سے ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوجائے۔انبی ایام میں بیلز انی چیش آگئی۔عیبینہ اور خیار دونوں میدانِ جنگ میں موجود تھے۔ جس جوش وخروش سے دونوں قبیلے معرکہ آراء ہوئے ،اس سے معلوم ہوا کہ کم ناممکن ہے۔ اس از ائی میں میدان خزرج ﷺ ہاتھ رہا۔اس کے بعد چندا درلز ائیاں ہوئیں ، جو درحقیقت اس کا ضمیر تھیں۔

جتك رئيج

على مداين اثير الكيسة بين : على مداين اثير الكيسة بين :

" فا قتتلوا قتالا شد يد احتى كا ديفني بعضهم بعضا "\_

" ياوگ نهايت خت از افي از \_\_ بهال تك كه ايك دوسر كوفنا كردين بر بالكل تل سيخ ين -

جوش کابیعالم تھا کہ جب اوس تنگست کھا کر بھا گے تو دستور کے خلاف تزرج نے ان کے گھر تک ان کے گھر تک ان کا پیچپا کیا۔ اس پر اوس نے امان جا ہی ۔ لیکن بنونجار نے امان ویے سے اتکار کیا۔ اس کے بعد اوس قلعہ بند ہو گئے۔اس وقت نزرج نے مصالحت منظور کی۔

اس معرکہ میں قبیلے خزرج میں ہے سوید بن صامت اور اوس میں ہے ابن اسلت اور صحر بن سلمان بیاضی زیادہ نمایاں تھے۔

جنگ بقتیع :

یار انی بقیع الغرفد میں ہوئی۔ ابوقیس بن اسلت داکلی اوس کی فوجوں کا سر دارتھا۔ اس میں اسلت داکلی اوس کی فوجوں کا سر دار بھا۔ اس میں اس نے فتح پائی۔ اس کے بعد ابوقیس نے قبیلۂ اوس کوجمع کر کے کہا کہ 'میں جس قوم کا سر دار بہوتا ہوں۔ ووقکہ سے کھاتی ہے۔ اس لئے تم کسی اور شخص کوسر دار منتخب کر لو'۔

چنانچسب نے بالا تفاق تغیرالگتائب اشہلی کومردار لشکر بنایا۔ تغیر نے اپ فرائض نہایت خوش اسلو بی ادر ہوشیاری سے ادا کئے۔ چنانچہ جب قبامی عرس کے باس دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تو محض تغییر کی تدبیر وسیاست کی بدولت اوس نے فتح حاصل کی اوراس شرط پرسلح ہوئی کے 'متعقولین کا شمار کیا جائے جس کے زیادہ تھے اور ای محض تعیر کی دیت لے لئے'۔ چنانچہ اوس کے ساتہ دی زیادہ تھے۔ تعید کوش رہاں کے طور پراوس کو افسال موسیئے۔ اوس نے عاص کی قیاموں کو اور ای کو ساتھ ام دیئے۔ اوس نے عاص کے ایموں کو اور کو الدا ورمعابد و سابق ٹوٹ گیا۔

## جَنُّكِ فَجَارِاوٌ لَ

نزرج کواوس کی میہ بیان شکنی حدورجہ نا گوار ہوئی اور مدینہ کے باغات میں نہا بت شد سے کا رن پڑا۔ خزرج کاسپہ سالار عبداللہ بن البی ابن سلول اور اوس کا ابوقیس بن اسلت تھا۔ اس معرکہ میں قیس بن طلعم نے بڑی جانبازی و حمائی تھی۔ یہاں پر میہ بتا او بنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیہ جنگ فیا راس کے علاوہ ہے۔ یہ جو کنانہ اور قیس میں بریا ہوئی تھی اور جو تمام عرب میں مشہور ہے۔

## جَنَّكُ معبس اورمضرس:

معبس اورمصری و دیواریں ہیں۔جن کی آٹر میں بالتر تبیب اوس اورخز رج نے چند دنوں تک جنگیں کیس۔اس میں اوس نے ایسی تک کہ تک جنگیں کیس۔اس میں اوس نے ایسی تنک سے کھائی کہ اس سے پہلے بھی نہ کھائی تھی ۔ یہاں تک کہ ان کے لئے گھر وں اور قلعوں میں چھپنے کے سوااورکوئی جارہ کارندرہ گیا۔

عمر و بن عوف اوراوس مناق نے جداگانہ سلح کرنی جا ہی ۔ کیکن عبدالا شہل اورظفر نے انکار کیا اور کہا کہ '' ۔ خزرج کو معلوم ہوا۔ انکار کیا اور کہا کہ '' ۔ خزرج کو معلوم ہوا۔ تو انھوں نے اشبل اورظفر کوننل و غارت کی دھمکی دی۔ جس کی وجہ ہے اوس کا اکثر حصہ مدینہ تجھوڑ نے ایم کا دہ ہوگیا۔

ادھر بنوسلمہ نے عبدالاشبل کی ایک زمین کو جس کا نام رعل تھالوٹ لیا۔ اور دونو ل قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ معد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کے خت چوٹ آئی۔ دہ عمر و بن جموح فزر رجی کے ہال فھا کرلائے گئے۔ ہمرو نیان کو پناہ دی اور فزر ن کورعل کے جلانے اور در نیوں کے کاشنے ہے منع کیا۔ چونکہ اوس لڑتے اور قریش کے بیانہ سے مکھ گئے اور قریش کیا۔ چونکہ اوس لڑتے وہ عمرہ کے بہانہ سے مکھ گئے اور قریش سے صلف کا سلملہ قائم کیا۔

ابوجہل موجود نہ تھا۔ اس کومعلوم ہواتو قریش کے اس فعل کو ٹر اکہا اور بولائم نے اس کلے لوگوں
کا قول نہیں سنا۔ 'باہر ک آ نے والے گھر والوں پر بتابی اوسے ہیں اور جود دسروں کو اپنے بال بااکھ شراتا
ہے وہ اپنا ملک کھو جیٹھنا ہے۔ یہ اوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں ' قریش نے کہا ، پھر اب حلف منقطع
سے وہ اپنا ملک کھو جیٹھنا ہے۔ یہ اوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں ' قریش نے کہا ، پھر اب حلف منقطع
سے وہ اپنا ملک کھو جیٹھنا ہے۔ یہ اور بسل نے کہا یہ کام میں کے ویتا ہوں۔ چنا نچے وہاں سے اُٹھ کراوی ک
سے اُٹھ کراوی کے باس کیا اور کہا :

"میں نے شنا ہے کہ تم قریش کے حلیف سے ہوا ور میں اس کو پسند کر تا ہوں ۔ لیکن مشکل ہیہ ہے کہ ہماری لونڈیاں بازار میں پھرتی ہیں اور جو جا ہتا ہے ان کو بازار میں مار بیٹ لیتا ہے۔ تم یہاں آکر رہو گے تو جو حشر ہماری عورتوں کا ہموتا ہے وہی تمہاری عورتوں کا بھی ہوگا۔ اگرتم یہ ذالت گوارا کر سکتے ہوتو خوش سے آؤ۔ ورنہ حلف منقطع کردؤ"۔ چونکہ انسار میں حدورجہ غیرت تھی۔ اس لئے سب نے انکار کیا اور حلف کورد کر کے واپس مطلع گئے۔

جَلَّب نُبارِثاني :

قریش کی طرف سے مایوی ہوئی تو اوس نے قریظ اورنظیر سے حلیف بننے کی ورخواست کی۔ خزرج کومعلوم ہوا تو انہوں نے یہود کو اعلانِ جنگ دے دیا۔ یہود نے کہا بھیجا کہ ہم کور منظور نہیں اورضا نت کے لئے خزرج کے پاس مہاغلام دیئے اور معاملہ دب گیا۔

ایک ون زید بن سم خزرجی نے نشد کی حالت میں چند اشعار پڑھے۔ جن میں اس واقعہ کا نہایت ذات قربت نفیناک ہوئے اور کہا واقعہ کا نہایت ذات آمیز طریقہ سے ذکر کیا ۔ بہود کو خبر ہوئی تو سخت نفیناک ہوئے اور کہا "دہم استے یے غیرت نبیں ہیں'۔ بہ کہہ کراوس کوابتا حلیف بنالیا۔ خزرت نے سُنا تو چند غلاموں کے علاوہ باتی سب کوئل کرڈ الااوراوس، بہودادرخزرج کے مابین ایک سخت لڑائی ہوئی۔

بعض او کول نے اس کا اور سبب بیان کیا ہے، جو بظاہر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بنو بیاضہ کور ہنے کے لئے کوئی عمرہ جگہ نہ کی عمرہ بن نعمان بیاضی نے ان سے تنم کھائی کہ میں تم کو رہنے کے لئے قریظہ اور نفیر کے مقامات والا کوس گا اور یا پھر ان کے غلاموں گوتل کرڈ الوں گا۔ چوتلہ ان لوگوں کی سکونت مدینہ کے بہترین حصہ بیں تھی۔ اس لئے عمرہ نے کہا بھیجا کہتم ان مقامات کو جمار سے فائی کردو۔ یہود نے اس کو عملات کی اس کونا جا ایک کو عملات کے مالی کو سے کہا ہتم اسپے گھروں کی حفاظت کرواور غلاموں گوتل کرنے دو۔

اس پرتمام میرود تنفق ہو گئے اور عمر وکو جواب دیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیس جھوڑ سکتے۔ عمرو نے یہ دیکے کرغلاموں سے قبل کا فیصلہ کرلیا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے منع کیا اور کہا کہ یہ گناہ اور تلم ہے اور تم کو میں دیکھتا ہوں کہ مقتول ہو کر جارا آ دمیوں پرلدے چلے آر ہے ہو لیکن عمرو نے نہ مانا اور اس کے قبضہ میں جتنے غلام متھ سب کو تل کرا دیا۔ ابن الی اور اس کے طرف داروں کے پاس جو تعاام تھر باکتے گئے۔ چنا نجے تھر بن کعب قرظی کا دا داسیم بن اسدا نبی اور اس میں تھا۔

### جَنگ بعاث :

اب قریظ اور نفیرخزرج کی مخالفت پر بالکل ٹل گئے اور اوس کے ساتھ نہا ہے۔ مستحکم عہد و
ہیان کر کے لڑائی کا بندو است کر تاشروع کیا۔ آس پاس کے یہودیوں کو جنگ پر آبھارا۔ اوس نے اپنے
صلیف مزیز سے عدو طلب کی اور پہم روز تک جنگ کا سامان مہیا کیا۔ خزرج کومعلوم ہواتو انہوں نے
مجھی لڑائی کی تیاریاں کیس اور اپنے صلفاء النجع اور جہینہ کو ہدویر آ مادہ کیا۔

غرض مروسامان ہے بعاث کے مقام میں جو بنوقر بظ کے علاقہ میں شامل تھا۔ آیک نہایت خوٹریز جنگ ہوئی۔ جس میں اوّلا تو اوس وفرزرج نہایت پامردی ہے لڑے الیکن بھراوس نے ہمت ہار کر بھا گناشروع کیا۔ یہ کیے کر حفیر الکتائب جواوس کا سپہ سالا رفقا، گھٹے ٹیک کر کھڑ اہو گیا۔ نیز وکی نوک پیریس چھیدلی اور دیکارا:

"بائے اُونٹ کی طرح ہاتھ ہیر کٹ گئے۔گروواوس! اگرتم بھھ کو بچا کہتے ہوتو بچاؤ خداکی فتم! میں بغیر قل ہوئے یہاں ہے نہ جاؤں گا"۔

اس آواز کا کان میں بڑنا تھا کے عبدالاشہل کے دولڑ کے محمود اور بیزید مدد کو بینج گئے اور لؤ کرفتل ہوئے۔

ایک تیر عمر دبن نعمان بیاضی سردار فزرج کے لگااور وہ سر گیا۔ عبداللہ بن الی اس جنگ میں بالکل ناظر فدار فقا۔ وہ لڑائی کی خبریں لینے گیا تو دیکھا تو عمر وبن نعمان کی لاش چار آ دی اُٹھائے ہوئے ۔ علے آرہے ہیں۔ بولا :

خوق وبال البغی! لین اب این امره چکه! عمره کفی امره جکه! عمره کفی آبونے سے خزرج کے قدم ذکر گاگئے اور دہ فرار ہوئے گئے۔ اوس نے بیسرا سیمنگی و کی کرتمام خزرج کو تلوار کے گھاٹ اُتارنا شروع کر دیا۔ استے میں ایک آ داز آئی کے ''گروہ اوس! اینے بھائیوں کے آل سے باز آؤ۔ کیونکہ ان کا رہنالوم ایوں کے آب ہے بہتر ہے''۔

اوسیوں نے بیئن کر ہاتھ تھینے لئے لیکن اوس تفییر کو میدان سے زخمی اُٹھائے گئے ،اور خزرج کے مکانات اور باغات میں آگ نگاوی۔اس موقع پر بنوسلمہ کے مکانات اور جا ندادیں سعد بن معاذ کی وجہ سے تمام آفتوں ہے تنفوظ رہیں۔ جنگ بعاث ،انسار کی مشہور جنگوں میں سب سند آخری جنگ تھی اور ہجرت سے مال قبل واقع ہوئی تھی ۔ان از انبول کی بدولت انسار کے دونوں قبیلے جس درجہ کمزور ہو گئے تھے ،اس کو حضرت عائشہ سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔۔

"كان يوم بعاث يوم قدمه الله عزو جل رسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدا فترق ملؤ هم وقتلك سروا تهم وجرحوا قدمه الله رسوله في دخولهم في الاسلام".

'' جنگ بعاث کوخدا نے اپنے رسول کے لئے کرایا تھا۔ جِنانچ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو معززین اور رؤسالٹل ہو چکے تنے اور انصار بہت خستہ اور نزار ہو گئے تنے ۔اس لئے بیدون خدا نے اپنے رسول پرانصار کے ایمان لائے کے لئے جیجا تھا''۔

حضرت انس معیلان بن جریراور دوسرے از دیوں کو بیواقعات سُنایا کرتے ہے اور کہا کرتے منے کرتہاری قوم نے فلاں فلاں جنگ میں فلاں فلال کام کئے کے

انصار کی مشہورلڑا نیوں کے بعد ہم ان کی جند غیر مشہورلڑا نیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ،اور چونکہان کاسنہ معلوم نیں ،اس لئے ان کوسی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔

سید سمبودی نے افسار کی مشہور جنگول کے سلسلہ میں بخک سرارہ کے بعد جنگ 'وریک''' کانام لیا ہے۔اورد یک کے متعلق لاھائے کہ افسار کی آیک جگہ کانام تھا۔ غالبًا پیر' دیک' منہیں' درد یک' ہے۔جس کے متعلق بیرتا بت ہے کہ مال اوی وخز رج میں ایک لڑائی ہوئی تھی 'اورا کر بھارا بیرخیال تھیج ہے۔ تو یہ جنگ ہونھے۔ میں ہوئی ہوئی ۔ کیونگہ ان لوگول کی سکونت گاہ یہیں واقع تھی اور اس میں ایک تھا۔ بھی بڑاھ

تا ہم علامہ ابن اٹیزنے یوم الدریک سے عنوان نے سی معرکہ کا ذکرتیں کیا اور نہ سی معرکہ کا دکرتیں کیا اور نہ سی معرکہ کی شہرت کے گئی کہ وہ مقام دریک میں بریا ہوا تھا۔ اس بنا و پرہم ' یوم الدریک' کوانصار کی غیر معروف بنگوں میں شمار کرتے ہیں۔

ا سخی بخاری به بلدارس ۱۳۳۰ به ب القسامة فی الجابلیة ۳ کشی بخاری ابیدارس ۱۳۳۰ به با ب مناقب الاآصار ۳ خلاصیة الوفارس ۸۹ سم وفادالوفارر ۲۰۲س

یوم الدریک کے بعد انسار کا چند خانے جنگیوں کا جت جت ذکر کیا گیا ہے۔ چنا نچہ بنوطار نظر اوس) عبدالا شبل میں ایک لزائی جیمزی تھی ۔ جس میں حارثہ نے بنوظفر کے ساتھوٹل کر عبدالا شبل کو تکست دی اور تاک بن رافع (حضرت اسید "بن تفییر کے دادا) کوئل کر سے عبدالا شبل کو بنی سلیم کے ملاقہ میں ہا اوطن کر دیا ۔ حضیر بن تاک نے بنی سلیم میں رہ کر زور وقوت پیدا کر کی تھی ۔ کو بنی سلیم میں رہ کر زور وقوت پیدا کر کی تھی ۔ چنا نچہان کو لے بنو حارث تر میں ہا اور فتح پانے کے بعد خیبر کی طرف بھیج دیا ۔ بنو حارث تقریب حیا اللہ بھر تک خیبر میں رہ ہے۔ بنو حارث تو اللہ یوم السرار و سال جمرتک خیبر میں رہے۔ بنی حقیم کوخودر حم آیا اور ان کو مدینہ بنا ایا اور سلیم ہوگئی ا ۔ یہ خالبا یوم السرار و سال جمرتک خیبر میں رہے۔ بنی حقیم کوخودر حم آیا اور ان کو مدینہ بنا ایا اور سلیم ہوگئی ا ۔ یہ خالبا یوم السرار و سال کا واقعہ ہے۔

الهجند اور بنی عبدالم نذ رمین بھی ایک خفیف می جنگ ہوئی تھی۔ جس میں ان کا دا دامارا گیا تھا۔ اوراهیجند کواپنا قلعہ جس کا نام واقم بنیا۔ اس کی دیت میں دینا پڑا تھا۔ بنو ججبائے رفا مداور عنم کوبھی تمل کیا تھا اوراس کی وجہ ہے ان کوقبا کی مُلوث ترک کرنا پڑی سی

واقت اور سلم مين بهي اسي قدرر بجش بيدا موكي هي -

بنوسلم ایک زمانه تک متحد بهوکرر باورامة بن حرام کواپناسردار بنایا یکین پھراس میں اور (بنی بعید) میں جا کداوی بابت نزاع بیدا بوئی سخر تلوار لے کر مار نے اُٹھا تو بنو بیدا ورسواد درمیان میں بیڑے اورامیة کو بچائیا الب نذر مانی کهاس کوئل کردن گا۔ اُوگوں کونجر بھوئی توضیح کولوالا نے اور الب خاکداد لے کراس کا تصور معاف کردیا ہے۔

، نوصیب اور ، نوزر این میں صبیب کے تل سے مخالفت پیدا ہوگئ تھی۔ جس سے ہنوزر این ایے قدیم مکانات چیوڑ کر ہے آئے قت

ہونے ندارہ ، مالک بن خصب کے قبیلہ میں تعداد کے لحاظ سے بہت کم بیٹھاور ہایں ہمہ مہایت ہوئے اور ہایں ہمہ مہایت جرایس واقع ہوئے ہوئے اس بنا پر بنولین با بنواجد عمیں ایک شخص کو مارڈ الا اور جب ہات زیادہ بڑھی اور ورثا ، دیت پر رامنی ند ہوئے تو ان لوگول نے اپنے مرکانات جیموڑ کر عمرہ بن عوف میں سکونت اختیار کی آئے

انبی بن ما لک کی دوشاخوں بیں میراث سے متعلق آیک جھڑ اہوا تھا۔ جس کا بید شرہ وا کہ
دونوں قبلے بنو بیاضہ کے باغ میں گھس کر اس قد راؤے کہ کشتوں کے بیشتے لگادیے اورسب ای جگہ

این داختی کا تام ای دجہ سے حدیقۃ الموت مشہور ہو گیا ۔

این داختی کا تب عباس نے بعض نام اور بھی لئے میں اور وہ یہ ہیں ۔

این داختی کا تب عباس نے بعض نام اور بھی لئے میں اور وہ یہ ہیں ۔

اس متعام کا تام ہواور بھگ سمیر جوانسار کی سب سے پہلی جنگ تھی ۔ متن ہے کہ صفید کسی

الی اوم وفاق بی تھ میں ہوائی ہو۔

الی اوم وفاق بی تعلیم ہوائی سے حدیقۃ الموت کی اوائی مراد ہو۔

الی ایوم وفاق بی تعلیم ہوتا ہے کہ اس سے حدیقۃ الموت کی اوائی مراد ہو۔

الی ایوم بعاث عانی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

الی ایوم بعاث عانی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

الی ایوم بعاث عانی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

الی میں بعاث عانی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

-->>**:** 

# انصاركاندب

ہمارے نزدیک چونکہ انصار، تابت بن آمیجیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ابتدآ
ان کا فر بب بھی وہی رہا ہوگا، جوحفرت آسمعیل علیہ السلام اوران کی اولاد کا تھا۔ پھر جب عرو بن لحی کے
فر اید ہے بہت پرتی پھیلی تو اورا ساعیلیوں کی طرح انہوں نے بھی اس کواختیار کیا ہوگا۔ چنا نچہ واقعات
حرف ، بحرف اس کی شہادت و ہے ہیں۔ انصار کے یمن کے زمانۂ سکونت میں تو بہجھ پرتے ہیں چاتا۔
البتہ جب سے انہوں نے بیٹر یہ میں اقامت اختیار کی ،اس کا حال کسی قدر معلوم ہے۔

خزرج اکبرے چوتی پشت میں نجارگز داہے، جو بنونجار کا مورث الملی تھا۔ اس کا نام جیسا کہ تاریخوں میں فہ کور ہے۔ تیم الملات تھا کے لیکن بعد میں تیم اللہ ہوگیا۔ چٹا نچابین ہشام نے اپنی سیرت میں اخیر نام لکھا ہے، جو ممکن ہے۔ انصار کے مسلمان ہونے کے بعد بدلا گیا ہواوراس سم کی بہت ی اظیر یں موجود میں۔ بنوسمیعہ جالمیت میں بنوضا، کہلا تے تھے۔ آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے ان کا نام سمیعہ رکھ یا گئے۔ تبیلے کنام بدلنے کے ساتھ بہت سے اشخاص کے نام بھی تبدیل کئے تھے۔ تام سمیعہ رکھ یا گئے۔ تبیلے کنام بدلنے کے ساتھ بہت سے اشخاص کے نام بھی تبدیل کئے تھے۔

غرض تیم الملات کے تام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں لات کی پو جا ہو آئی تھی۔انصار میں لات کی پو جا ہو آئی تھی۔انصار میں بعض قبائل اوس اللہ تے ہتے ہے جب نہیں کہ اوس اللہ بھی پہلے اوس الملات رہا ہو ،اور اگر بیرجی ہے تو انصار میں بُرت پرسی کی مدت جار بیشت اور آ کے بڑھ جاتی ہے ،اور اس کی ابتداء متعین ہوجاتی ہے۔
انصار میں بھر و بن کی کا بھتیجا ہوتا تھا سی۔

مورفیین عرب انصار کے بُت کا نام منا ۃ بتاتے ہیں۔ جونبطیوں کا بُت تفاء اور جس کا ذکر قرآن ہیں بھی آیا ہے۔

"و مناة المثالثة الاحوى" (مورة بنم) "اورسب ئافيرتيسرامناة". يدنت بنواطعيل بين سب يراناتها محياس كربعدلات بوجا كيام هيدمناة قديد مين منادر كرماحل من مناه منادر كرماحل من مناسب مناس

س يعقو لي \_جلدا\_ص 144 ال يعقو في \_جلدا\_ص 147 ع۔ اسدالغابہ جلدت میں 9 کا جے ایشا۔ جلد کے ص ۱۳۰ ی ایشارص ۱۲۷ کے طیری \_جلد۳\_س ۱۰۸۵ سم مجم البلدان \_جدد ۸ یس ۱۹۳۵ سم مجم البلدان رجلد ۸ یص ۲۰

" وكانت قريش و جميع العرب يعظمونها " (جده يس-٢١٠)

مناة كمتعلق بهى بعيد يبى عبارت كلهى بهد (جلد ٨٥ص ١٦٨) اورعزى كے حالات ميں تواس مئل كو بالكل صاف رويا ہے۔ چنانچ لكھتے ہيں :

" ولم تكن قريش بمكة ومن اقام بها من العرب يعظون شينا من الاصنام اعظام مهم العزّى ثم اللات ثم مناة "\_ (جدار ١٨١٥)

اس سے معلوم ہوا کہ ان ہوں کی پرسٹش کسی خاص تو میا قبیلہ میں محدود نہتی ۔انصار کے بنوں کی نسبت مورخ طبری نے بجرت نبوی بھی کے شمن میں ایک مقام پر آلمصات کہ حضرت ملی ایک مسلمان عورت کے بال جس کا شوہر نہ تھا اور قبا میں رہتی تھی ، ایک دورات مقیم ہوئے ہتے ۔ اثابے قیام میں روز اندرات کو درواز و کھاتیا اور وہ عورت باہر سے بچھوا اگر رکھتی ، چونکہ اس کا شوہر نہ تھا ۔ حضرت علی سے نے پوچھارات کو درواز و کھاتیا اور وہ عورت باہر سے بچھوا اگر رکھتی ، چونکہ اس کا شوہر نہ تھا ۔ حضرت علی سے نہ پوچھارات کو درواز و کھاتیا اور شوٹر تے ہیں اور خفید لا کہ جھے کو دے جاتے ہیں کہ ان کا ایندھن بنانا سے۔

حضرت علی "برسل بن حنیف ئے اس فعل کا ہرد الثریرا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسمار کے گھروں میں فکڑی کے بُت کٹرت سے تھے۔

بنوسلمہ میں ممرو بن بنوح اکید نہایت متاز شخص تھا۔ جنب حضرت معاذ بن جبل "وغیرہ مسلمان ہوئے تواسلمہ میں ممرو بن بنوح اکید نہایت متاز شخص تھا۔ جنب حضرت معاذ بن جبل "وغیرہ مسلمان ہوئے تواس کے بنت کوجس کا نام منا قاتھا اور لکڑی کا تھا اُٹھا کر پھینک آئے تھے۔ ہمرو کے ماموا تمام سر برآ وردہ لوگوں کے گھروں میں بنت موجود تھے ان کا شار ماندروں میں جو بنت موجود تھے ان کا شار ان کے علاوہ تھا۔ چنانچے شم بن ، لک بن نجار کا آیک بنت نائے تھا ، جس میں بہت سے بنت سے اور

ع طبقات این شفکهٔ جلدا بشتم ایس ۲۰۰۱ می مجمه البندان به جد ۸ میس ۱۲۸ می ترزی فی به جندا بیس ۴۰۰۶ سی طبری ، جند ۳ میس ۱۲۳۴ هی ایبر تا این بیشا سه جند ایس ۴۳۸

عمرو بن قیس ان کامتو فی تفالی ند کور و بالا قرائن کے باوجود کیا ان تمام بتوں کومنا ہ کی مورتیں فرض کیا جاسکتا ہے۔علاوہ بریں انصار میں مختلف بتوں کے انتشاب سے نام رکھے جاتے بتھے اور بیخود ان کی متعدد بتوں کی پرستش پر دلالت کرتا ہے۔ تیم الملا ہے کاذ کراو برگز رچکا ہے۔

بنوچدیا۔ ( جہار ) کے مورثوں میں ایک شخص کا نام زید الملات تھا۔ جس کوابن ہشام نے اپنی عادت کے مطابق زید اللہ لکھا ہے ' ۔ حضرت ابوطلحہ '' کے ہزرگوں ہیں ایک شخص کا نام زید مناق تھا '' ۔ نی ساعدہ میں جوفزرج اکبرکی اولا دیتھے، ایک آومی کا نام عبدود تھا '' ۔ صارت بن فزرج کے ایک شخص سی ند سفیان بن بشرکا نام این ہشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے ہے۔ ابوقیل عبدالرحمٰن کا نام عبدالعزیٰ تھا ''۔ سفیان بن بشرکا نام این ہشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے ہے۔ ابوقیل عبدالرحمٰن کا نام عبدالعزیٰ تھا ''۔ ان تمام تھر بجات ہے معلوم ہوا کے انساز میں مناق کے علاوہ اور بتوں کی بوجایا کم از کم تعظیم کا خیال ضرور موجود تھا۔ ہمار ہے مورضین نے مناق کی جو تحصیص کی ،اس کے بیم عنی ہیں کہ اس بت کی انسان کی دولوں میں زیاوہ عظمت تھی۔ چٹانچہ یا توت نے تکھا ہے گے۔

" ولم يكن احدا شد عظامًا له من الاوس والخزرج "\_

'' اوس دخمز رج ہے زیاد وکوئی قبیلہ منا ۃ کی عزت نبیس کرتا تھا''۔

تعظیم کی وجی طاہر ہاور یہ خود منا ہے ۔ مادہ میں موجود ہے۔ منا ہ منا ہے تکلا ہے۔ جس کے معنی قدریعی انداز وکر نے کے جیں۔ پوئل انصاراس کوقضاوقد رکا حاکم بیجے نے ہے۔ اس لئے اس کی حدورجہ انعظیم کرتے ہے اوراس کی رضا جوئی کے لئے طرح طرح کی رحمیں ایجاء کر گئیس۔ مثلاً وہیں ہے احرام باند ہے ہو ، وہیں ہدی ہے ہے۔ بی ہے وائیس آکرہ ہیں سرمنڈ وائے اور قربانی کرتے ہے۔ بیاند ہے ہے ۔ فرض انصار کا خرب عام اہلِ مغرب کی طرح بنت پرتی تھا۔ تا ہم بعض لوگ خدا پرتی کی طرف ہوں کے طرف ہوں کی شخص اور یہ کے تھے ، اور یہ طرف ہوں کا تیجہ کی اس مقدار کی تھیں۔ چنا نچ بعض لوگ بیہودی ہوگئے تھے ، اور یہ خرب کی طرف ہوں کا تیجہ کی اور یہ کی میں کہ کے اور یہ کی میں کہ بیہودی ہوگئے تھے ، اور یہ خیبر کے بیہوداور قریظ کے میل جول کا نتیجہ تھا گ

یہودی ندہب نے انسار میں جومقبولیت حاصل کی تھی ،اس کا بیاثر تھا کہ جب سی عورت کے لاکا زندہ ندر ہتا تو منت مائتی تھی کہ اگر اولا و پیدا ہوئی اور زندہ پی تو اس کو یہودی بناؤں گی ۔اس طرح انسار یہودی ندہب اختیار کرنے والوں میں آیک غاص تعداد ہوگئ تھی ہے۔جس میں قبائل عوف ،

ع ایشا ۔ جلدارس ۴۹۵ علی سیرت این بشام ۔ جلدائس ۴۵۱ سے تہذیب ایہذیب ۔ جلدا ۔ س ۳۵۱ میں ۳۵۱ میں ۴۵۱ میں ۴۵۱ میں ۴۵۱ میں ۴۵۱ میں ۱۳۵۰ میں ۴۵۱ میں ۱۳۵۰ میل اس ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میل اس ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میل اس ۱۳

نجار، حارت، ساعدہ ، جشم ،اوی ،نغلبہ داخل ہے لیے صرمہ ابوقیس میں سلسلہ بن ہر ہام ( بنونجار میں لبید بن عاصم، بنوز ریق میں ، کنانہ بن سوریا ( بنو حارثہ میں ) ،اورقر وم بن عمر دسی ( بنوعمر و بن عوف میں )۔ ان قبائل کے مشہوراورسر برآ وردہ یہودی ہیں۔

البعض لوگول نے طلیقی ند بہب اختیار کرنیا تھا۔ چٹانچیدابوقیس صرمہ کے متعلق ندکور ہے کہ انہول نے یہودی ند بہب اختیار کر نیا تھا۔ چٹانچیدابوقیس کے مرکوعیادت گاویٹا کر انہول نے یہودی ند بہب اختیار کر کے چھوڑ دیا اور عیسانی بنتا جا ہا ۔ لیکن پھرا ہے گھر کوعیادت گاویٹا کر سکوشد شین ہو گئے اور کہنے لگے "اعبد رب ابو اہیم "! بمن ایراهیم کے خداکی عبادت کرتا ہوں۔ ابوقیس میں داخل تھا ہے۔ ابوقیس میں داخل تھا ہے۔ ابوقیس میں بن اسلت بھی اسی ند بہب میں داخل تھا ہے۔

بعض تو حید کے قائل تھے۔ چنا تیجا سعد بین زرارہ اورابواہشم بن- جھا کا اس میں شارتھا ہے۔ بعض عیسائی ہو گئے ۔ ابوالحصین کے جینے انہی میں شامل تھے آئے۔ بعض ان کے علاوہ کسی اور ند بہب کے پیرویتھے۔ مثلاً سوید بین صامت لقمان کی حکمتوں بڑمل کرتا تھا گئے۔

بای ہمہان انسار کا ہر فرویڈ ہب ابراہی کے آپھونہ کچھا حکام کا پابند تھا۔ جج ہیت اللہ ،قربانی ، مہمان نوازی ،اشہرم کی عزت فوائش کو گراہم جھنا اور جرائم پرسزادینا۔ بیتمام یا تنس دس ابراہیمی کا جزو تھیں اورانساران برکار بندیتے۔

تماز کی اُلک بگزی ہوئی صورت انصار میں باتی تھی۔ چنانچیدان کا ایک شاعر ابوقیس ابن اسلت جیشیوں کی مکہ میں شکست پر فرط مسرت ہے کہتا ہے۔

فقو هوا فصلوا ربکم و تمحسوا بار گان هذا البیت بیت الا حاشب أم فقو هوا فصلوا ربکم و تمحسوا بار گان هذا البیت بیت الا حاشب أن گری جرین بخ کرتے تے اوراس كاير طريقة تھا كه گھرے چلے وقت شناخت كے طور بر مجور كى جرین كاث كر درواز و پر افكا دیتے تنے و اس كے بعد قدید باتے اور مناق كے سامنے تماز براحت ، پخر تلبید كتب بوت بوت كات كر درواز و پر افغوسان "الے كارین مناق كرتے ہوئے كار آتے الے تاریخ بر مناق اللہ اور مروه كا طواف كرتے اللہ بحرج كے تمام رسوم اواكر ك واليس ہوتے اور قد بدین تا مناق كے سامنے سرمنذاتے ۔ ( كاریس منذوات تنے ) اور و بال

چندروز قیام کرتے تھے۔اس کے بغیر ج کوناتمام بھتے تھے۔ ہدی بھی بہیں بھیجے اور بہیں قربانی کرتے تھے۔ ہدی بھی بہیں بھیجے اور بہیں قربانی کرتے تھے۔ اس کے بعد کھر آتے اور مکانات میں درواز ہ کے بجائے پشت کی کھڑ کیوں سے داخل ہوتے ہے۔ اس کے بعد کھر آتے ای رحمل کرتے تھے ہے۔ اس میں ممل کرتے تھے ہے۔

مجے کے ایام میں شکار کھیلتے <sup>ہی</sup>، لڑا ئیوں کوموقوف کرتے اور دشمنوں ہے تعرض نہیں کرتے <u>تنے</u> ھی

کروزور سے نفرت کرتے ۔ چنانچ تعلیۃ المحقائے متعلق اُوپرگزر چکا ہے کہ تض جذع ابن سان کی مکاری کی وجہ سے غسان کی حکومت جبور دی تھی ہے۔ مہمان نواز تنے اور دشنوں تک کی ضیافت کرتے تھے۔ چنانچ علام طبری نے تکھا ہے کہ جس زمانہ میں انصاراور تع سے جنگ ہوری تھی ۔ انصار دن کولا تے اور شب کواس کی ضیافت کرتے تھے کے عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لا او بیتے دن کولا تے اور اس کے لئے جان لا او بیتے ۔ عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لا او بیتے ۔ عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لا او بیتے ۔ جنگ میسر جوانصار کی جمل لا ان تھی تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک شخص کی بدولت بر پاہوئی مقابلہ تھی گے۔ دشنی اور خالفت کی وجہ سے ان کو دوسر سے کا غلام بنتا پڑتا تھا گے۔ لیکن دو جدعبدی کے مقابلہ میں اس نگ کو گوادا کرتے تھے۔ میدانِ جنگ سے اگر ایک کردہ شکست کھا کرفرار ہوتا اور ا ہے گھر علی اس نگ کو گوادا کرتے تھے۔ میدانِ جنگ سے اگر ایک کردہ شکست کھا کرفرار ہوتا اور ا ہے گھر علی اتباق دوسراگر وہ تھا تب ہے احتر از کرتا تھا گا۔

ان عمدہ باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض انتہا درجہ کی بدا خلاقیاں موجود تھیں۔ مشلا وہ سوتی مال سے شادی کرتے تصاور بیرتم آغاز اسلام تک جاری تھی۔ چنا نچہ جب ابوقیس بن اسلت کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی مال کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ آ تخضرت اللہ کے باس آئی تو آپ بھی فاموش ہو گئے اور بیآ بت نازل ہوئی۔

" و لا تنكحو امانكح آباؤ كم من النساء "

اس قصد کے داوی کا بیان ہے کہ بیسب سے جملی عورت ہے۔ جوابی شو ہر کی اولا و برحرام ہوئی۔اس کا تام کبید بنت معن بن عاصم تھا اللہ۔

آ ہائی جائیداد میں بینیوں کا ٹیکھ حق نہ تھا۔ اولا و مذکور بھی جب تک نابالغ رہتی میراث کمستخص نہیں ہوتی تھی <sup>ال</sup>۔

مع بیعقو بی-جلدا۔ ال معادف،این قتبیہ ۹ اسدانغاب۔جلدہ مص ۱۳۵ ۱۲ اسدالغابہ۔جلدے مس۹۹ المسيح بخاری - جلدا مس ه این المیم - جلدا مس ۵۰۸ ۵ این المیم - جلدا مس ۳۹۳ ال اصاب - جلدے ش ۱۵۹ نے میم البلدان رجلد ۸ می ۱۳۵ سے سیح بخاری رجلداص ۲۳۵ سے طبری رجلدا میں ۱۹۰ میا این اثیر رجلدا میں ۵۰۰ ان بانوں کے علاوہ ان کے عقائد میں چند اور باتیں بھی داخل تھیں۔ جن بیں ایک جھاڑ
پھونک بھی ہے۔ آنخضرت بھی کے دائے تک ان کے جانے والے موجود تھے۔ چنانچ طبرانی نے اپنی مسند
میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت بھی نے جھاڑ بھو تک ہے ممانعت فرمائی تو عمرو ہن جہ نے جوسانپ ک
کانے کو جھاڑ تا تھا آ کر کہا کہ آ باس ہے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں ان کامنتر جانتا ہوں اور جھاڑ تا موں (بعنی اس مانعت کی تھی لے باوجو نفس منتر کے جائے اوراس کام کے ارف کا کیا کفارہ ہوسکتا ہے)۔
موں (بعنی اس مانعت کی تھی لے باوجو نفس منتر کے جائے اوراس کام کے ارف کا کیا کفارہ ہوسکتا ہے)۔
آئے ضرت بھی تھی نے اس مے منتر ساتو فر مایا اس میں پھی جرج نہیں۔ اس کے بعد آیک و دمر الفسادی آیا اور کہا میں بچھوکو جھاڑ تا ہوں ، آپ نے کہا کہ میں سے جوا ہے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، پہنچا ہے گے۔
میں بچھوکو جھاڑ تا ہوں ، آپ نے کہا کہم میں سے جوا ہے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، پہنچا ہے گے۔

اسلام لائے کے بعد بھی انصار میں جھاڑ بھو نک کا روائن ہاتی تھا۔ چنا نچے بخاری میں حصار میں جھاڑ بھو نک کا روائن ہاتی تھا۔ چنا نچے بخاری میں حصارت ابوسعید " خدری ہے روایت آئی ہے کہ ان اوگوں نے ایک فرمیں سی تبیلے کے رئیس کو جسے بچھو نے وسے اور سے ایک سی تعلیم کے سی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کے تعلیم کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کی دروائی کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے دروائی کے دروائی کے دروائی کی تعلیم کے دروائی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تع

طہارت کا خیال صدورجہ تھا۔ تمام عرب طبارت میں ڈھلے استعال کرتے تھے۔لیکن انصار ڈھیلوں کے ساتھ پائی بھی لیتے تھے۔اسلام کے زبانہ میں ان کا یفعل نہا بہت ستحسن سمجھا گیا اور قرآن میں ان کی تعریف نازل ہوئی تو۔

مُر دول كودنُ مَر ت يتحاور بقيع الغرقد كوقبرستان بنايا تقالي . ابن بشام ميں أيك موقع برانسار كوقائد كاسمنا تذكره آكيا ہے۔ چنانچ ده كہتے ہيں۔ "الاوس و السخور ج اهل مشسوك يسعب لون الاوشان لا يعرفون جنة و لانار ألا بعناو لاقيامة و لا كتابا و لاحللا و لا حراما " ـ

''اوس ونزر ج مشرک نتے ، بت بو ہتے تھے ، بنت ووز خ ، بعث ونشر ، قیامت ، کما ب ، حلاک اور حرام کوئیس جدنت تھے''۔

اس کے بعد آ گے چل نر لکھتے ہیں کہ یاوگ قید یوں کا فیدیے قورا قائے بھو جب ویتے تھے اور یہ بہود کی صحبت کا اثر تھا تھی۔

### +××**+**×+

ر الدائقاب بهده رس ۱۵ سام کنی رق رق رجاده باب فطش فاقعا للگاب رس ۱۵ سام سفن این بایدرس ۳۰ سم مفن این بایدرس ۳۰ سم شانعه انون رسی ۱۳۱۳ سام برای باشام رجند ارض ۳۰۴

# انصاركاتمترن

اُو پرگز ر چکا ہے کہ بطی ، بنوا ساعیل میں سب سے زیاد ہ متمذ ن تھے۔انصار کو چونکہ ہم بطی الاصل بچھتے ہیں ۔اس لئے ہم کو دکھا نا چا ہے کہان میں تمدن کا کہاں تک اثر تھا؟ ذیل کی سطور میں اس کوچیش کرنا ہے !۔

نظام اجتماعی :

انسان جونکہ بالطبع مدنیت کادلدادہ واقع ہواہ۔ ای لئے وحثی قبائل بھی ایک نظام بنا کرا پی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان قبائل میں بھی ایک خفس سروار ضرور ہوتا ہے۔ پھر جب تعدن پھیلتا ہے اور وحشت کم ہوتی ہے قویدنظام بھی وسیع ہوتا ہے اور اس میں متعدد شاخیس پیدا ہو جاتی ہیں۔

انسار میں مازن بن از و سے حارث المغطر بف کے زمانہ تک صرف سرداروں کے نام نظر آتے ہیں۔ ہمروبن عام عرف مزیقیا کے وقت میں سردار قبیلہ کے ساتھ ایک اور تام بھی معلوم ہوتا ہے (مالک بن یمان) ۔ لیکن بنہیں پتہ چلیا کہ اس کی حیثیت کیاتھی ؟ عمرو کے بیٹے تعلیۃ العنقا کے عہد میں جب وہ غسان میں تیم تھا۔ عک سے نہایت خونریز جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر تعلیہ کی قوم ایک یا قاعدہ فوج نظر آتی ہے۔ جو جذع بن سان کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ چونکہ جذع نے فوج کا تمام نظم دستی اینے میں اس کے موزجین اس کوسیدسالار لکھتے ہیں "۔

غرض تقلبہ کے دفت سے انصار میں دوعہدے قائم ہوئے۔رئیس اور سیہ سالا ر۔ اور بیہ دونوں ایک زمانہ تک برقر ارر ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ رئیس ہی نے سیہ سالا ری کی خدمت بھی انجام دی ۔ چنا نچہ مالک بن محبلا ن خزر رتی اور عمرو بن طلحہ بخاری کے متعلق ای قسم کے داقعات ملتے ہیں۔

اس وقت تک چونکہ انصار کے قبائل ہاہم متحد تھے۔اسلئے ان ہیں رئیس ایک شخص ہوتا اوروہ عموماً قبیلہ نخزرج سے ہوتا تھا۔ چنا نچے مدینہ کی سکونت کے زمانہ میں ہم کوروسائے انصار ہیں ہے جس شخص کا نام سب سے قدیم ملا ہے وہ مالک بن مجلا ان ہے۔ جوسالم بن عوف بن خزرج کی اولا دتھا۔ سید سمبودی اس کی نسبت لکھتے ہیں سنجی

" وسوده الحيان الاوس و الخزرج "

''اس کوادس اورخز رجے دونوں نے سر دار بنایا تھا''۔

مالک کے بعدریاست خاندان سالم نے نکل کرخاندان بیں چلی گئی۔ چنا نچے تج اور انصارے جو جنگ ہوئی اس بیس عمرو بن طلح نجاری سپر سالا رافوائ تھا۔ جس کے متعلق علام طبری نے تضریح کی ہے کہ وہ کا اس زمانہ میں انصار کا رئیس بھی تھا ہا۔ ان دونوں روا توں سے رئیس سرف کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر تائم تھی ۔ ور نہ تخصی ہونے کی صورت میں رئیس صرف کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر تائم تھی ۔ ور نہ تخصی ہونے کی صورت میں رئیس سرف ایک خاندان سے ہوتا اور دوسرے خاندان میں انتقال ریاست کے وقت خانہ جنگیاں چیش آتیں۔ حال تکہ ایسا بھی تہیں ہوا۔

لیکن جب انصار میں نزاع پیدا ہوئی تو رہاست دوحصوں بیں منقسم ہوگئی۔اوس اور نزرج۔اوس میں عبدالاشہل اور نزرج میں ساعدہ کا غاندان اپنے اپنے قبائل پر حکومت کرتا تھا۔ چنا نچہ آنخضرت بھی کے زمانہ میں اوس کے سعد بن معاذ اور نزرج کے سعد بن عبادہ رئیس بھے ہے۔

یہ تقسیم بھی میں تک بحد و ذہیں رہی ، بلکہ ان دونوں قبیلوں میں جتنے خاندان تھے سب نے اسپنے لئے علیحد ہ رئیس تجو ہز کر الئے۔ چنا نچہ قبیلہ اوس میں بجبا نے احجہ بن جلاح کوسر دار بنایا سے خزرج میں بھی اسی طرح تفریق ہوئی۔ بنو مازن بن نجار کی سیادت عاصم کولی سے بنوسلم نے المت بن حرام کوسر دار بنایا ھے۔ المت کے بعد بنوسلمہ با ہمی خونر میزیوں کی بدولت متفرق ہو گئے تھے لیکن بھر جد بن قیس نے سب کو بحتی کیا اور خو دمر دار بن جیفا ہے۔ استخضرت علی کے زمانہ میں بنوسلمہ کا بھی سر دار تھا۔

جنگ بعات کے بعد جب دونوں قبیلوں نے زچ ہوکر ہمت ہاردی تو بھر تدیم نظام پڑمل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چن نچے قبیلہ خزرج میں ہے ایک شخص عبداللہ بن ابی پر سب نے اتفاق کی اور اس کویٹر بکار کیس بنانے کی تجویز بیش کی ۔ سیح بخاری میں حضرت معد "بن عباد ہ مروارخزرج کی زبانی منقول ہے گئے۔

ع طبری جدود سامه علی تین فاری جندا می ۱۹۵۵ باب مدیث الافک علی این اثیر جندا می ۱۹۵۰ سم ایشاً کی خلاصه الوفاء می مدید کی اسدالغاب جندا می ۱۳۵۰ سم کی تین گری جددا می ۱۳۵۰ می مین الفیل او توا الکتب می ۱۵۵۱ باب و لتستمعن من الفیل او توا الکتب

" لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابه "

"اس شہرے باشتدوں نے اس (ابن الی ) کوتاج بہنا نے اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا"۔

ابن ابی پراتفاق کی وجہ بیتی کہ وہ زیانہ جا بلیت ہیں بھی جنگ وجدال سے حتی الا مکان گریز کرتا تھا۔ چنا نچہ جنگ فیار کے شمن ہیں گزر چکا ہے کہ اس نے عمر بن تعمان کو بہودی غلاموں کے قتل ہے منع کیا تھا نے اس طرح وہ جنگ بعاث ہیں بھی بالکل الگ تھا کے ایک موقع پر اس نے انصار اور قریش کی جنگ کو بھی ٹالاتھا سے لیکن ابھی تخت نشینی کی نچ بت نہ آئی تھی کہ انصار نے انسار مقبول کر کے آنخضرت کو دین و نیا کی تھر انی کے لئے مدینہ بلایا اور ابن ابی کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔

ریاست کے ساتھ سیدسالاری کا بھی یہی حشر ہوا۔ جب،دونوں قبائل میں جنگ کا آغاز ہوا تو ہر قبیلے کا سیدسالار علیحدہ علیحدہ فقا۔ چنا نچے تفییر بنساک جنا اور عمرہ بن اسلت اور عمرہ بن اسلت اور عمرہ بن اسلت اور عمرہ بن اسلت معان بیامنی جنگوں میں دونوں قبیلوں کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اسلام سے بہلے قبیلہ اور کا یہ عہدہ حفیر کے جیٹے اسید کو تفویض ہوا تھا گئے۔

امیر اور سالار لفتکر کے عہدول کے ساتھ انصار میں ایک اور اعزاز بھی تھا، لیعنی بت خاند کی تو ایسی بت خاند کی تولیت ،اسلام کے ابتدائی زبانہ میں اس عبدہ پر عمرو بن قبیل نجاری ، بنونجار کی طرف سے مامور تھا تھے۔ اور قبائل میں بھنی کچھ لوگ رہے ہوں تھے۔ لیکن ہم کوان کے نام معلوم نہیں۔

نظام عسكرى :

انصار نے چونکہ با قاعدہ ایک جموثی سی ریاست کی بنیاد قائم کی تھی ، اس لئے ان کوریاست کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مشلا فوج ، قلعے ، فسیلیں ، قبرستان ، فوج کے متعلق یہ تصریح نہیں کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مشلا فوج ، قلعے ، فسیلیں ، قبرستان ، فوج کے متعلق یہ تصریح نہیں کے تعداد میں کتنی تھی۔ بلکہ قبیلہ کا ہر شخص نہیں کہ تعداد میں کتنی تھی۔ بلکہ قبیلہ کا ہر شخص سپاہی ہوتا تھا۔ جو وقت پرا پے قبیلہ اور وطن کی طرف سے جان نگاری کے لئے ہر متا تھا۔ چنا نچے بتوسلم اور اس کی طرف سے جان نگاری کے لئے ہر متا تھا۔ چنا نچے بتوسلم (اوس) میں ایک زبانہ میں ہزار جوان موجود تھے کے بنو مالک بن غضب کی (بنی زریق کے علاوہ) بھی بہی تعداد تھی آ۔

ح اسدالغاید حندا کس۹۲ ی الیشاً کس۳۹۵ ع طبقات ابن سعد -جلدایشم ایس • ۱۵ کے میرت ابن بشام رص ۲۳۸ می ابیناً رص ۸۸

ِ إِ اِبْنَ الْمَيْرِ عِلْدَا ـِسُ اِنْ هِيَ الْصِنَّ ـُولِدا ـِصِ٢ - ٥٠ ـ - ١٥ ٨ ِ طَلَاف الوقاء ـِسِ ٨٠٨ لڑائی کے وفت صف بندی کاطریقند نرتھا۔ چنانچے حضرت ابوالیوب نے جنگ بدر میں صف آرائی کی نسبت بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت تیار ہوئے تو کچھلوگ صف سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''میر سے ساتھ رہو'''۔

انصاری لڑائیوں کے حالات پڑھنے ہے جمی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہے تہی کے ساتھ گھ جاتے تھے۔البتہ بزیمت کے وقت بیقا عدہ تھا کہ جب ایک فریق بھا گ کرا پے محلّہ میں چلا جاتا ہتو دوسرا فریق تھا قب جھوڑ و بتا تھا۔لیکن بھی بیقا نون ٹوٹ بھی جاتا اور گھروں میں بھی بناہ نہاتی۔ اس وقت دوسرا فریق قلعہ بند ہوجاتا تھا گئے۔

جب آتش منافرت زیادہ بھڑ گئی تو نہا یت ہے دردی کے ساتھ تی عام شروع ہوتا۔ مالک ابن غضب کے دو قبیلے آئی طرح لڑ کرفنا ہوئے سے کہ ایک رونے والا بھی ان میں باتی نہ رہا۔ جنگ بعاث میں اوس نے خزرن کی گر دنوں پر تلوارر کھی لیکن پھر باز آگئے سی۔

فوج میں جولوگ صرف حالات معلوم کرنے اورلڑائی دیکھنے کے لئے آتے ،ان ہے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ جنگ جسر میں میں ناور خیارلڑائی کا نظارہ کرر ہے تھے تھے جنگ بعاث میں عبداللہ ابی محمور سے پرج ٹر حدکر میدان کے کرد پھر رہا تھا اور حالات بوچے رہا تھا گئے۔

لڑائی کے لئے کوئی ایک میدان مقرر نہ تھا۔ بلکہ ہر قبیلے کی سکونت گاہ میدانِ جنّن کا کام میدانِ جنّن کا کام دین تھے۔ بھی بھی قلعوں کو جھوڑ کر باغوں میں بھی لڑائی ہوتی تھی۔ کی میں بھی ۔ کی تھی ۔ کیونکہ قلعوں کو جھوڑ کر باغوں میں بھی کڑائی ہوتی تھی۔

### **→**≍≍**⋞**∳≍≍+

المستدائن طنبل به جلده على ۱۳۰۰ من التي التي التي التي العملا المسلم من المواقعة الوفاء على ١٠٥٨ من المستدارس من ابن التير به جلدار من الاهاري البينارس ٢٠٠٠ من الإنسارس الله عبد خلاصة الوفاء يس ١٨٨ من البينارس ٨٨ ٨. البينارس ٨٨

# ان قلعوں کی مختصر فہرست ہیہ ہے

| كيفيت       | مقام وقوع             | نام قلعه           | كيفيت                 | مقام وقوع     | تا م قلعہ        |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| ۵۔ عبید     |                       |                    | ا۔ آلساعدہ            |               |                  |
| <u> </u>    | - P25-1               | ا اطول ا           |                       | ۇ <b>يا</b> ب | 6,1              |
| س قلع       | بدادادا وتوتش میں<br> | ١١ اعماد           | عنان كالقعا           |               | U. r             |
|             |                       | ۱۷ جیس             |                       |               | ۳ معرض           |
| ٢. حام      |                       |                    | بوخز بيسها تقا        | i             | ۳۰ واديط         |
| د تیجموعبید |                       | ۱۸ انتاد           | ٢_ عبدالله الله المال |               |                  |
|             | ساجدفتح               | ا 19 جاعس          |                       |               | ۵ رعل            |
|             | ماجدنتج               | الم الماد          |                       | فقاره<br>ا    | ۲ عاصم           |
| ے۔ واقف     |                       |                    |                       |               | p. 4.            |
|             | مسجد                  | ۲۱                 |                       |               | ۸ واقم           |
|             | مسجديح                | ۲۲ ریدان           |                       | ۳۔ غذرہ       |                  |
|             |                       |                    |                       | لصہ           | ۰ <i>وجر</i> و ۰ |
|             | جدُ مان               |                    |                       |               | ١٠ وأسط          |
|             | 9 - سلم               |                    | سم_ اینف              |               |                  |
|             | مسجدقبا               | ۲۳ قعسي            |                       | قبا           | ۱۶ وشش           |
| +ا_ عارثه   |                       |                    |                       | ق             | 11"              |
|             |                       | ۶۵ <sup>ځ</sup> سې |                       |               | 1PT              |
|             |                       | רץ כווט            | ۴ قلع تھے             |               | ١٢٠ تواجا        |

| كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقام وقوع       | تا م قلعہ | مميقيت   | مقام وقوع      | نام قلعه       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|----------------|--|
| نے اے پیاضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |          |                | عء مرابع       |  |
| به قلعه<br>سیاه تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جماضه           | ۲۳ سوید   |          | יטַר           | ۲۸ نیار        |  |
| سياه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _               | ۳۳ مراده  | اا_ سواو |                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روجا            | مهم عقرب  |          | مسجد تبلتين    | 上文 F9          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بخ              | مم عقبان  |          | مسجد لتسين     | ۳۰ منبع<br>. — |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنچہ            | ۲۳ لوی    |          | اار زرعوراء    | ۲              |  |
| ۱۸_ عطیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |          | راتج           | ۳۱ رائج        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے میاش مسجد قبا |           |          | ۳ا۔ زریق       |                |  |
| 19_ ما کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |          |                | ۳۲ ریان        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ir m      |          | سما۔ نجار      |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عصد             | ٣٩ قواقل  |          |                | ١٣٠ وابري      |  |
| ۲۰ ضبیعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | نفز      |                | ۳۳ عریاں       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تجا             | ۵۰ شدين   | مقاله    |                | د۳ قارع        |  |
| ۳۱ زیدین مالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | غنم      |                | ۳۱ قويرع       |  |
| س <u>ه قان</u><br><u>تع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قبا             | اد سیاصی  | جديله    | مسجداني        | bain 12        |  |
| 3rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | وينار    | مسجد د فودينار | ۳۸ مین         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمية            | ۵۲ ضحیات  | مازان    |                | ٣٩ وأسط        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چاه حری         | ۵۳ مشطل   | 10_ جشم  |                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عصيہ ما         | مد جيم    |          | <u>خ</u>       | ÷ 194          |  |
| ها منطع و المرع علمه المرع الم |                 |           |          |                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حياه محماره     | اده افاع  |          | ريح            | ام معدان       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حياه مخياره     | ۲۵ اها ۲  |          | رح [           | 11             |  |

| كيغيت                  | مقام دقوع   | نام قلعه       | كيفيت                   | مقام دقوع   | نامقلعد    |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|
|                        | قبا         | ۲۲ بعبع        | ۲۲۰ امیدین زید          |             |            |
|                        | شجره        | عد بلجان       |                         |             | ےہ غذق     |
|                        | شمغ         | ۱۸ هیعال       | ۲۵_ غنم                 |             |            |
|                        | 7 ه شرقیه   | <b>19 صرار</b> |                         | عصب         | ۵۸ قواقل   |
|                        | قبا         | ۵۰ صیصہ        | ۲۷_ حبلی                |             |            |
|                        | قيا         | ۱ے عاصم        |                         |             | ۵۹ مزاتم   |
|                        | ععب         | ۲۲ عونج        | ٢٧- ما لك بن محبلان     |             |            |
| مىجد قبا كا<br>ميناراس | تبا         | 875 ZM         |                         | مسجد جمد    | ۲۰ مزدلقه  |
| مبارا<br>جگه برتضا     |             | ۲۶ قباب        | ۲۸_ وائل بن زید         |             |            |
|                        |             | کے کلب         |                         |             | ١١ موجا    |
|                        | مهراس (قبا) | ۲۶ سمش حصین    | ٢٩_ عدعه                |             |            |
|                        | شمغ         | ے کومۃ المدر   |                         | عصب         | ۹۴ تجيم    |
| دو قلع تیجے            | تِ          | ۵۵ مرادح       | مسو_ تامعلوم <u>قلع</u> |             |            |
|                        | ÿ           | 4ے واقم        |                         | مسجدخريد    | ۱۹۳ اخت    |
| دو قلع تتم             | دالج        | ۸۰ شیخان       |                         | عصب         | ۱۲ برانجيم |
|                        | 7 F         | ۱۸ ازرق        |                         | <b>ت</b> با | ۵۶. ×۵     |

قطعوں کے علاوہ انصار نے جابجا دیواریں بنارکئی تھیں۔ چوسیلاب کے ساتھ دشمنوں کے لئے بھی مزاتم ہوتی تھیں۔ مدینہ کی سب سے بردی دیوارہ تھی جوشہر کے جاروں طرف تھینجی ہوئی تھی۔ اور جس کوسور عدینہ کہا جاتا ہے۔ کی برونی نے جس کوسور عدینہ کہا جاتا ہے۔ کی برونی نے جس کوسور عدینہ کہا جاتا ہے۔ کی دیوارہ تھی جوشرہ کی آتشز دگی میں جلی تھی۔ ایک دیوارکا نام رہے تھا۔

اورانصارکاایک معرکہ بہیں ہوا تھا ایمعبس اور مغرب نامی بھی دود بواری تھیں۔ جن کی آڑ میں چندونوں انصار کے جنگ کی تقلیم ہوا تھا کے معبس اور مغرب نامی بھی دود بواری کی دجہ سے مدینہ نہا یت مستحکم اور نا قابل تنجیر شہر بن گیا تھا۔

طبقات میں ہے'۔

"كان سائر المدينه مشبكابا لبنيان فهى كالمحصن"
"درينا بِي مُخال مارتول كى وجريح وإليك تلعه معلوم وتا تفا"ر

عبدالله بن الى كاقول بـ أفوالله ما خرجنا منها الى علولنا قط الا اصاب منها ولا دخلها علينا الا اصبنا منهم " يعنى بم في جب ميندينكل كرمقا بلد كياتو شكست كمائى اورجب يبين ده كرازية بميشة فتح بوئى ـ

آنخضرت الله نے ای استحکام کی وجہ سے مدینہ کو' ورع صینہ'' مضبوط زرہ کہا ہے۔
چونکہ الصار میں ہمیشہ شانہ جنگی رہا کرتی تھی۔اس کے سوامر دول کے فن کرنے کاعرب میں قدیم دستور تھا۔اس لئے انصار نے مدینہ میں مختلف قبرستان بنا لئے تھے،ایک بنوساعدہ کا قبرستان تھا۔ جس پر بعد کو مدینہ کا بڑا بازار آباد ہوائے۔عبدالا شہل کا قبرستان مغیرہ کے نام سے مشہور تھا ہے۔
بقیع الغرقد جو آج بھی نہایت مشہور قبرستان ہے۔ پہلے زر خیز خطہ تھا۔ جس کے درختوں کو کاٹ کر قبرستان بنایا گیا۔ عمرو بن نعمان بیاضی اپنی قوم کے مرجے میں کہتا ہے گے۔

خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء لقر دى بالسودر اين الذين عهد تهمه في غبطة بين العقيق الى بقيع الغرقد

بنوسلمه کابھی آیک جداگان قبرستان تھا گے۔ بنوطلمه نے بھی آیک قبرستان بنایا تھا۔ جوغرش کی طرف واقع تھا <sup>الل</sup>ه اور بنونجار کا قبرستان مسجد نبوی الله کی حکمہ برتھا۔ چنانچہ جب آنخضرت علی مدینہ تشریف اللہ کے تو قبرول کواکھڑ واکرمسجد کی بنیاد ڈ الی اللہ

لے ابن اشیر ۔ جند ارمی ۲۰ میں این آرس ۵۰ میں طبقات ابن سعد ۔ جند ارتس ۲۸ میں این آئی ۔ جند ارمی ۲۰ میں ۱۳۹ میں ۱۳۹۰ میں این سعد ۔ جند ۱۳۰۰ میں ۱۳۰ میں ۱۳۰۰ می

سب سے اخیرہم کویہ دکھلانا جا ہے کہ انصار میں ہتھیاروں کا کیا بندو بست تھا۔ اس کے متعلق زیادہ تفصیل معلوم نہیں ۔ صرف اس قدر معلوم ہے کہ مدینہ میں رقم نامی ایک جگرتھی۔ وہاں تیر بنتے سے ۔ میا قوت رقم کے تحت میں لکھتے ہیں گی۔

"موضع بالمدينة تنست اليه الرقميات".

یعن "رقم مدینه میں ایک جگدہے جہاں کے تیرمشہور ہیں"۔

مدینہ میں یہود کے پاس بھی ہتھیارسازی کے آلات تنے اور وہ ہتھیار بنایا کرتے تھے <sup>بی</sup>۔ ممکن ہے کہ ضرورت کے دفت ان ہے بھی قیمتاً لے لیتے ہول ۔

## نظام مُدہبی:

انصار چونکہ صاحب ندہب تھے اور بتوں کی پو جا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی فہ ہی عبادت گاجیں بالکل جداگاتہ بنائی تھیں اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مندروں میں بہت سے بُت موجودر ہے تھے۔ جن میں سب سے قوی جیکل منا قاکا بت ہوتا تھا۔ ان مندروں کی تگرانی اور اہتمام ہر قبیلے کا کوئی متاز اور فربی فض کرتا تھا۔ چنا نچہ بنوغنم ابن ما لک بن نجار کے مندر کا عمر و بین سے بناری متولی تھا۔ ایک عہدہ کا بمن کا تھا۔ اور ہر قبیلے میں ایک کا بمن رہتا تھا۔ جس کوجشی نظام ہر وربا ہے کہ عرب کے ہرقبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بین طاغوت کہتے تھے۔ حضرت جاہر ملاکا میان ہے کہ عرب کے ہرقبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بین طاغ ویت کہتے تھے۔ حضرت جاہر ملاکا میان ہے کہ عرب کے ہرقبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بین طائم ہوتا ہے کہ غالبًا انصار میں بھی بیم بدہ تھا گے۔

ابن ہشام میں ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت وغیرہ اور بعض مسلمانوں میں کچھزاع ہوئی۔مسلمانوں نے آنخضرت اللہ کا تکم ماتا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم حکام (حکام جاہلیت) سے فیصلہ کرائیس سے ھے۔اور حکام جیسا کہ صاف تصریح آئی ہے۔ یہی کائن ہوا کرتے تھے گئے۔

انصارے کا جنوں کے نام جم کومعلوم جیں۔ منافقین کے ذکر میں ایک شخص کا زدی این حارث نام آیا ہے۔ یہ تبیلہ محروبی موف سے تفا۔ اس کو جب اس کے مسلمان بھائی نے مسجد سے نکالا۔ تویہ فقرہ کہا تھا : " غیلب علیک الشیطان " نیعنی تھے پر شیطان غائب آ گیا ہے۔ اور چوتکہ شیطان کا جنوں کے یاس آیا کرتا تھا کے۔ اس لئے یہ قیاس کچھ ہے جانبیس کہ ذوی انصار کا کا جن تھا۔

سلے سیرت این بشام ۔۔ جلد ایس ۲۹۵ هے سیر قابین بشام ۔۔ جند ایس ۲۹۳ ۔ هے بخاری ۔ جلد ۲ یس ۲۵۹ ا مجم البندان -جلد اس الا المستحم البندان -جلد السرى من الا ۱۲ من صحیح بخاری مبلد الدین من اور کا مبلد الله من الا ۱۲ من الدین م

### نظارت نافعه:

مدینہ کے قرب و جوار میں چونکہ بہت چشمے ، دا دی اور نہریں بہتی تھیں۔اس لئے انسار نے مدنیہ میں جا بہت جسمے ۔ چنا نچہا کیک بل بنوحارث ابن فرز رج کا تھا۔ اور یہا ن اوس و فرز رخ میں جنگ بھی ہوئی تھی گے۔ ایک بل ذی رکیش کے پاس تھا ، اور ایک حمر بطحان کے نام ہے مشہور تھا گے۔

انصاریانی کی سیلیس بھی رکھتے تھے اوراس کونہایت تواب کا کام بچھتے تھے۔ چنانچہ بنودینار میں ایک سبیل تھی۔اس کا نام بقع تھا تکے اسلام لا کر حصرت سعد بن عباد قاسر دارخز رہے نے بھی آیک سبیل اپنی مال کے ایصال تواب کے لئے رکھی تھی گے۔

### متفرقات :

انصارائے تام براین آبادی کا تام رکھتے تھے۔مثلاً معلیۃ العنقائے جس جگہ قیام کیا تھا۔ اس کا نام تعلیۃ تھا تھے۔ مدینہ کے نواح میں ایک بستی کا تام روضتہ الخزرج تھا۔ چنا نیچہ تفض اموس کاشعرہے۔

## فالملح بطوفك هل تو اطعاهم بالباقيه او برو ض الخزر ج

مدینہ کے کلوں میں بھی بعض محلے اپنے باشندوں کے نام سے مشہور تھے۔ انسار میں تائی بیش کارواج تھا اور رئیس تاج کے ساتھ کچھ پٹمیاں بھی استعال کرتا تھا۔ حضرت سعد "بن عباد و نے ان دونوں باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرماتے ہیں <sup>کی</sup>۔

ع این انتیر سیلدارش ۱۰۰۰ تع ایشاً می ۱۸۱ سی خلاصه الوفاء حس۳۹۳ سی مستدر جلدی می ۱۸۵ می ۱۸۵ می ۱۸۵ می ۱۸۵ می می چنی میخم البلدان رص تعلق بخاری رجلدا رص ۱۵۷ باب تولد و لتنسمعن او تو الکتاب " لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابة "-لين "اس شهرك باشندول نه يه فيصله كراميا تها كداس (ابن الي) كوتاج بهناوي اور اس كى سلطنت كى ين باندهيس"-

الام ابن حجر عسقلاني لكصة بيل الم

"او لا نهم یعصبون رؤسهم بعصابة لا تنبغی لغیر هم بمتازون بها ""یعتی رئیس کرمنصب کینی دومری وجدیه کاس کرمر پرایک پی علامت کے طور پر ہوتی تھی، جودوسر نے بین باندھ کتے تھے"۔
علی میں تحرور مین کی بین کی سیار میں کی علامہ سی تحریر فرماتے ہیں کی۔

" اي فيعممونه كعمامة الملكوت"

لعنی "پی باندھے کابیمطلب ہے کاس کے بادشاہوں کا ساعمامہ باندھا جائے"۔

مہمات سلطنت ہیں مشورہ کے لئے انصار نے ایک جداگانہ مکان تعمیر کیا تھا، جوسقیفہ بنی ساعدہ کے تام ہے مشہورتھا ہے۔ یہ بارت سعد بن عبادہ سر ذارخز رج کے مکان ہے متصل تھی اورانہی کی ساعدہ کے تام ہے مشہورتھا ہے۔ یہ بارت سعد بن عبادہ سر ذارخز رج کے مکان ہے متصل تھی اورانہی کی ملکست بچی جاتی تھی۔ انصار میں گو باہم نہایت خونر پر جنگیس واقع ہو کی تقییں اور آپس میں بخت بخالفت متھی بتا ہم ہی بہت چاتا کہ سی زبانہ میں ان کے دودارالشوری قائم ہو گئے تھے۔ یعنی اوس وفرز رج تھی بتا ہم ہی بیت ہو گئے تھے۔ یعنی اوس وفرز رج کے ایسے مشوروں کے لئے بھی علیحدہ علیحدہ عمارتھی بنائی تھیں۔ آخضر ت بولٹاکی وفات کے بعد خلافت کی بحث ای تھی ہے ہو گئے ہواتھا۔

یہ بجیب بات ہے کہ انصار میں اس قدر ترین موجود ہونے کے باوجود عور توں اور مردوں کی طہارت کا کوئی بندو بست ندھا۔ ہجرت نبوی کے زمانہ میں اس کے بعد جو پچھ حالت تھی۔ اس کو حضرت عاکمت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے گئے۔

فخر جت معى ام مسطح قبل المناصع وهو متبر زنا ... و ذالك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيو تناوا مرنا امر العرب الاول في التبرز قبل الغائط فكنا نتا ذي بالكنف ان نتخذها عند بيو تنا.

"میں امسطے کے ہمراہ مناصع بیلی جو قضائے صاحت کی مبکر تھی ۔۔۔اور بیاس زمانہ کا واقعہ ہے جب طہارت خانے ہما رہے مکا نوس کے قریب نہیں ہے تتے اور ہماری

لے فتح الباری صسے اسے ہے۔ ہے عمرة القاری بلد ۸ مس ۵۳۴ سے سیج یخاری بلد ۱ مس ۳۳۳ باب ماجام فی السقا مُف بر سے صیح بخاری بلدا میں ۱۹۷ باب تولیمز وجل ان الذین جاؤولیالا کاب الخے۔

حالت اس معاملہ میں بالکل عرب قدیم جیسی تھی۔اور ہم اپنے گھر وں میں طہارت خانے کا بنانا تا پیند کرتے ہتے۔''

علامه ميني" مناصع كي تحت من لكهية بين الم

مو اضع خارج المدينة كانو ايتبر زون فيها

"مدینہ کے باہر چند مقامات ہیں۔جہاں لوگ قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے"۔

تا ہم عرب میں جس نتم کا پر دہ رائج تھا۔اور مر دان کا پورا پورا کا ظار کھتے تھے۔ای لئے عورتیں رفع ضرورت کے لئے یہ نیس تو رات کو جاتی تھیں۔ عائشہ "فرماتی ہیں۔

و كنا لا نخر ج الا ليلا الي ليل

"اورجم صرف رات كور فع ضرورت كيليّ نكلت يقطيّ "

#### زراعت

انسار ذراعت بیشہ تھاور بیان کے بطی ہونے کا اثر تھا۔ عرب کی آبادی دوحصوں میں منقسم تھی۔ عرب حضر اور عرب بدو ، بنواسمعیل میں دونوں تیم کے قبائل موجود تھے نبطی اور قریش مکہ حضری عرب تھے۔ بخلاف اس کے عرب کے دیباتوں اور جنگلوں میں جو خاندان آباد تھے۔ وہ بدویانہ دفتری عرب تھے۔ بخلاف اس کے عرب کے دیباتوں اور جنگلوں میں جو خاندان آباد تھے۔ وہ بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انصار چونکہ جنگلی الاصل تھے۔ اس لئے ابتدا ، ہی سے حضارت کی طرف راغب تھے۔ چنا نچہ یمن جا کر انھوں نے اس قدر باغات اور اراضی بیدا کی کہ اولا دفتے طان میں میمن کے حاکم ہونے کے باوجود کسی کے باس نتھی ہے۔

وہاں سے نگل کر جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہ تمام پر فضا اور زر خیز مقا ہات ہے گئے۔ بیٹر ب آ کر بھی انھوں نے ای طریقہ پر بودو ہاش کی ، یعنی کا شتکاری کر نے تھے وتقریباً شالی عرب کی تمام آ با دی کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ چنا نچے خیبر وغیرہ کے متعلق صحاح میں اس فتم کی بہت سی تھر تحسیں ملتی ہیں۔

ہم نے ابھی کہاہے کہ انصار میں زراعت کا خیال بطی الاصل ہوئے کے سبب ہے تھااس سے جموت میں کنبطی زیراعت پیشہ تھے، ہم ذیل کی روایات پیش کرتے ہیں۔

عرب مورضین کو چونکہ نطب<sub>ی</sub>و ل کا زیا دوعلم نہیں ، نیز وہ ان کو اختلاف معاشرت اور لہجہ و زبان کے لحاظ سے غیرعرب بیجھتے ہیں۔اس لئے اپنی تاریخوں میں ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تاجم نبط کالفظان کے ہال بھی بالکل تا مانوں نہیں۔ یا توت کابیان ہے۔
" اما لنبط فکل لم یکن راعیا او جند یا عند العر ب"
" لعنی نبط عرب کے زور کے بردہ فض ہے جوج والما یا بی ندہو'۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے زودیک مبط کے مغہوم ہی ہیں متمدن زندگی واقل تھی۔ البت مورضین بوتان نے سیاس تعلقات کی بناء پر تبطیع اس کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ ایک مورخ ان کے متلف حالات لکھتا ہے گے۔ کہ

حضرت الوبررية فرمات بي

"وا ن احو اننا من الانصاركان يشغلهم العمل في امو الهم" "اور بهار ستانساركي بما يُول كوان كى زمينول كاكام طلب علم ست بازر كمثما تما" ـ

> حفرت دافع بن فدیج " کیتے ہیں "۔ "کتا اکٹر اهل المدینة مز در عا " "ہم دین میں سب سے بڑے کا شتکار شے"۔

حضرت انس مصرت ابوطلی کے متعلق بیان کرتے ہیں ہے۔ "
" ابوطلحه اکثر انصاری بالمدینه نخلا "

'' انصاریس ابطلیسب سے زیاد و نخلت نول کے مالک تھے''۔

ای طرح ادر بھی بہت ی جزئیات ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت ڈراعت ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت ڈراعت ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت ڈراعت پیشہ تھے۔ ادر چونکہ مدید طبعی طور سے سیر حاصل مقام تھا۔ اس لئے وہاں کی آبادی کے لئے کاشتکاری اور بھی ضروری ہوگئی تھی۔ چنانچے ذراعت کی کثر تاور بہداوار کی صلاحیت کی وجہ سے مدید کے ہر چہار طرف جھنڈ کے جھنڈسیکڑوں کھجور کے درخت نظر آتے تھے گئی

لِ مَجْمَ الْبَلَدَانَ وَالدَّذُكُورِ ثَلِ عَلَيْهِ # Gold Ntinest P. 228 ثِنَارِي وَلِدَارِصِ ٣٣ بَابِ وَظَلَّاكُمُ سُمُ البِنَا وَبِلَدًا وَسِيَّا البِنِولِ لِللَّهِ وَالنَّخِلِ فَي البِنَا وَالبُولُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حتى تنفقوا مما تحيون لِ قالمة الوقاء وسي ١٤٣٠ .

چونکہ انصار بالکل بدوی اور وحتی نہ تھے۔ بلکہ ان بیس سی قدر ترین بھی تھا۔ اس لئے ان میں زمین کی کاست کے متعلق بچھاصول وآئیں رائے تھے۔ مثلاً وہ جب تک یہود کے زیر اثر رہے ان کو باقاعدہ خراج ادا کرتے ہے۔ اس طرح جب خود مدید کے مالک ہوئے تو ہر خاندان کے حصد میں مم وہیش زمین آئی۔ جن لو تول کے پاس زمین کم تھی وہ بڑے زمینداروں سے جو تے ابونے کے لئے کھیت لیتے تھے ہے۔

ای زمانہ میں چونئہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا۔ اس لئے کاشتکار کوز مین ویتے وقت ہے بتلا دیا جاتا تھا کہ کھیت میں اتنا حصہ تمہار ااور اتناز میں ندار کا حق ہوگا۔ اس میں بسااو قات کاشتکار کا نقصان ہوتا تھا۔ کیونکہ بھی ایسا ہوتا کہ کھیت سے ایک حصہ میں بیدادار ہوتی اور دوسراحضہ بالکل خالی رہتا۔ اسخضرت بھی نید کی کراس بے رجمانہ رسم کو بالکل اُتھا دیا گئے۔

مدیندگی پیدادار میں محبورسب سے زیادہ مشہور ہیں اور حقیقت سے ہے کہ وہ جس افراط اور تنوع کے ساتھ پیدا ہوتی تھی ۔ان کی نظیر عرب کے دوسرے خطوں میں مشکل سے ل سکے گی۔ جنانچ بعض او گول نے بیتا ہوتی تھیں ۔ علی بعض او گول نے بیتا تھیں ہے کہ دہاں مجور کی ایک سومیس شمیس پیدا ہوتی تھیں ۔ علی استحال سکے گا نہ ہو ۔ لیکن اس میں شہیس کہ کثیر یقینا تھی ۔ قسموں کی بیا تعداد خواہ سے نہ ہو ۔ لیکن اس میں شہیس کہ کثیر یقینا تھی ۔

#### شجارت:

انساری سیرت میں بی عنوان تر تیما سب سے اخیر درجہ پر ہے۔ اس لئے ہم بھی اس کواخیر میں لکھتے ہیں۔ انسار تیجارت بھی کرتے تھے اور اس کے لئے خود مدینہ میں تمام سامان مہیا تھا۔ یعنی بازار موجود تھے۔ مدینہ میں میہود ہوں کے کئی بازار تھے۔ جن میں قدیقا کا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ انسار اس میں جاتے تھے، یہ بازار سال میں کئی مرتبہ لگتا تھا۔ اور یہاں عرب کے مشہور بازاروں کی طرح شعرا، جمع ہوکرا ہے اسپے اشعار ساتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان اور تابغہ سے یہیں ملاقات ہوئی تھی۔

لیکن انصار نے صرف اسی حد تک قناعت نہیں کی ۔ بلکہ انہوں نے اپنے لئے یہود ہوں سے علیحد و چند بازار قائم کئے۔ چنانچہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار وہ تھا جو مہروز میں لگتا تھا آئے

لے مجم البلدان \_جلدے ہے ۳۲۷ سے سیج مسلم \_جلدا \_ص ۱۱۷ سے سیج مسلم بخاری زجلدا ریس ۱۳۱۳ بساب حایکوہ من المشو وط فی المغزاد عذ سے زرقائی رجد ۲ رس ۹۵ ہے خلاصہ الوفاء ص ۲۸۱ سے خلاصہ الوفاء عص ۲۰۰

ادرجس کے قریب بنوساعدہ کی آبادی تھی ۔ ایک بازار قبامیں تھا۔اور غالبًا عمر و بن عوف کا تھا۔ یہ بازار تینقاع کے بعدلگا کرتا تھا کے ایک بازارام العیال نامی ایک چشمہ کے کنارے لگتا تھا کے ایک بازار مسجد الرابيه كے قريب تھا۔ مديدينه كا قديم بازار تھا اور اس كى پشت پر عدية الوداع كى يهاڙياں واقع تحيي ايك بازار كانام مزاحم تفاادريه اواكل اسلام تك لكنا تفاهي ايك بازار بقيع ميس تفايي

چونکہ مرینہ میں کوئی سکہ نہ تھا ،اس کئے تنجارت میں غالبًا ایک چیز ہے دوسری چیز کا تبادلہ کرتے ہوں گے۔ چٹانچہ مجور کے متعلق بہت می حدیثوں میں اس کی تصریح مکتی ے حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں مح

"كنانوزق تسرالجمع وهوا لخلط من التمروكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي للله الاصاعين بصاع ولا در همين بدر هنم" ـ

'' ہم کوا چھے یو ہے ہرتشم کے چھو ہارے ملتے تھے اور ہم پُر ہے چھو ہاروں کے دوصاع کو احیموں کے ایک صاع کے عوض فروخت کرڈا لئے تھے میکن نی کریم کاللے نے منع فر مایا کہ دو صاع کے معادضہ میں نہیں دیتے جائے "۔

خرید وفر وخت کے مختلف طریقے رائج ہتھے۔ایک طریقہ بیتھا کہ بچلوں کوا۔ ۳سال کے کئے بلاوزن اور مقدار متعین کئے بچے ڈالتے تھے۔آنخضرت ﷺ نے اس کواس شرط پر جائز رکھا کہوزن اور مقدار معلوم رہنا ج<u>ا</u>ہئے <sup>ہی</sup>۔

دوسراطر یقته بیتھیا کے خربیدار چیز کے مالک کادن بارات کو کیڑا چھولیتا تھا۔اور یہی تیع مجھی جاتی تھی۔ تیسری صورت بیٹھی کہ بائع ومشتری دونوں ایک دوسرے کی طرف اینے کپڑے بھینک دية تقيه اور بيم تفتكو كي ضرورت نه باقي راتي كلي "-

ایک صورت بھی کہ مجور درختوں پر بی ہوتے تھے اور ان کا انداز وکر سے اس کے عوض دوسرے بھل خریدے جاتے تھے۔انگوربھی ای طرح بیچتے تھے اور اس کے معاوضہ میں تشمش لیتے تھے۔اس کو مزلبند کہتے ہیں کے

سے ایشاے س

سل خلاصة الوفاء \_ص. ٣٦٠

بے الیٹا \_جلدا\_9 کا

<u> و صح</u>ح مسلم\_جلدا\_ص ۱۰۱

ل البنيام ٨٨ ع ابن ايتر بلدا ص ١٩٥٣

کے مسیح بخاری\_جلدا\_ص۲۸۵ هي العِنار ص ٢٩٨

٨ صيح بخاري حلدا ص ٢٩٥ باب لسلم في كيل معلوم ول مسيح يخاري جلدا ص ٢٩١ باب بيع المزابنة وهي بيع التمو ایک طریقہ بیتھا کہ کھیت کرایہ پراٹھائے جاتے تھےادر مالک شرط کرلیتا تھا کہ نہروں اور نالیوں کے آس یاس کی زمین ہماری اور باتی تمہاری ہوگی <sup>ا</sup>۔

ایک صورت بیتھی کے خریدارموجود نہ ہوتا۔اور چیز اس کے لئے رکھ لی جاتی۔اوراس کی ملک مجھی جاتی تھی گئے۔ مجھی جاتی تھی گئے۔

ایک طریقہ بیتھا کہ مال خرید کرمشتری ای جگہ فروخت کرڈ التا ،ادراس سے جو دام ملتے وہ بائع کو دیتا۔ (ہرایہ۔۔ جلد۔ ۴۸س/۲۹)

اَیک صورت رو بے بیسے کے لین دین کی تھی اور بیام رائے انصار کرتے مثلاً زیداین ارقم سے کعب بن مالک سے ابوقاوہ فی وغیرہ اس کاطریقہ بیہ وتا تھا۔ کہ لوگ ایک مقررہ میعاو کے لئے ورہم لیتے سے آنخضرت اللہ نے فرمایا۔ بیہ ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہے ، اُدھار بیں لانے

بعض انصارشراب کی تجارت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے۔ کہ آنخضرت ولکانے ایک دن خطبہ میں فر مایا کہ

" خدانے شراب کا ذکر کیا ہے اور امید ہے کہ اس کے متعلق بچھٹازل ہوکر دے گا۔ اس لئے تم میں سے جس کے پاس شراب ہو۔ اس کوفروخت کرے نفع حاصل کر لئے۔

حضرت ابوسعید" فرماتے ہیں کہ چندروز بھی نہ گذرے متے کہ شراب کی حرمت نا زل ہو گیا اور آنخضرت بھی کے شراب کی حرمت نا زل ہو گیا اور آنخضرت بھی نے فر مایا کہ" اب اس کے پینے اور فروخت کرنے کی قطعی ممانعت ہے '۔ چنا نچہ لوگوں نے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہادیا گئے۔

ان ہاتوں کے بعداب اس ممن میں بچھ حالات ادر کن لینے چاہیں۔ وہ خرید وفروخت میں کشرت سے فتہ میں کھاتے تھے۔ حضرت ابوتیادہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ہوتا نے اس کومنع فر مایا کہ بعض لوگ دھوکا دیتے تھے۔ جنانیچہ حبان بن منقذ کے متعلق ہے کہ وہ اکثر دھوکا کھاتے تھے۔ اسخضرت ہوتا کے فر مایا کہ 'جب بچھ بیجود کہ دیا کرو۔ کہ اس میں دھوکا نہ جلے گا اور میں جا ہونگا تو ساون میں ابنی چیز والیس لے لوڈگا'' ہے۔

بدروایت سیح بخاری مسلم اور ابوداؤومین بھی ہے۔ لیکن اس میں حبان کا نام نبیس آیا ہے۔

ع الصناء ص ١٠٣ بابتريم على الحاضره في العناء ص ١٢٢٠ ك صحيح مسلم حيلداء ص ١٢٨ • في مدارية حلداء ص ٢٢٨ ا معجم مملم \_ جلدا \_ س ۱۱۷ باب کراءالا رض بالذبیب والورق سو صبح بخاری \_ جلدا \_ س ۱۳۳ می صبح مسلم \_ جلدا \_ س ۱۳۳ کی صبح بخاری \_ جلدا \_ س \_ ۱۳۱ میا ب کیف انی النبی النبی اسحاب کی صبح مسلم \_ جلدا \_ س ۱۳۳ باب النبی النب

#### صنعت وحرفت:

جہاں تک قرائن سے بیتہ چلتا ہے۔انسار میں صنعت وحردنت کا بالکل رواج نے تھا یا تھا تو شاؤ و تا درتھا۔ چنا نچے ابوشعیب انساری کے متعلق ند کور ہے کہ ان کا غلام قصاب تھا گے۔ایک انساری نے متعلق ند کور ہے کہ ان کا غلام قصاب تھا گے۔ایک انساری نے آئے نظرت (صنفی الله علیه دسلم) کے لئے اس سے ایک منبر بنوایا تھا۔ جو متجد نبوی میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے متجد نبوی میں منبر نہ تھا گے۔ قروہ بن قمرو بیاضی کا غلام ابو ہند تجام تھا گے۔

تعليم

انصار میں جہالت کی عمومیت کے ساتھ کچھٹیم یا فنۃ لوگ بھی موجود تھے۔ جوعر ہی میں لکہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے ادائل میں حسب ذیل حضرات لکھٹا جائے تھے :

سعد بن عیادہ منذر "بن عمرو، انی بن کعب"، زید بن ثابت ، رافع بن ما ایک، اسید" بن عیس معنی بن عدی البلوی، بشیر "بن سعد، سعد" بن رئیج ، اول بن بن خولی عبدالله بن الی منافق ، ان میس زید بن ثابت عربی عبدالله بن الی منافق ، ان میس زید بن ثابت عربی کی خطور کتابت کرتے ہے ہے۔ جوفض کتابت کے ساتھ تیراندازی اور تیرا کی بھی سیکھتا۔ اس کوکلم اور کامل کا خطاب و یاجا تا تھا۔ چنانچہ جا لمیت قدیم میں دوفیض ان کمالات کے جامع ہوئے تھے۔ سوید بن صامت اور تفییر کتاب اندا سلام کے زمانہ میں بھی رافع "بن مالک، سعد" بن عبادہ ، اسید" بن تھنیم عبدالله بن الی ، اول "بن خولی ، انبی خطابات سے خاطب تھے۔ سعد" بن عبادہ ، اسید" بن تھنیم عبدالله بن الی ، اول " بن خولی ، انبی خطابات سے خاطب تھے۔

#### -xx**:**

## زمانه اسلام انسار میں اسلام کی ابتداء

سیار بارالکھاجاچکاہے کہ انصارایام جاہلیت میں جج کرتے تھے اور سالانہ کھا تے تھے۔ اس کے علاوہ باہمی خانہ جگیوں کے باعث ان میں کمزوری پیدا ہوگئ تھی۔ اس کا بیاتر تھا کہ یہووان کو و بانا چاہتہ تھے۔ پھر خوداوی وفرزن میں اس قد رمناو چیا ہے۔ تھے۔ پھر خوداوی وفرزن میں اس قد رمناو پیدا ہو گیا تھا کہ اوس قر ایش کے حلیف بنے کے لئے کہ آئے تھے۔ لیکن ابوجہل کی وہدے بی تعاقات بیدا ہو گیا تھا۔ انسار کو کہ آنا پڑتا تھا۔ انسار کو کہ آنا پڑتا تھا۔ نبوت کے ابتدائی زبانہ میں انسار کی آبد ورفت مکہ میں برابر جاری تھی۔ پنانچسب سے پہنا انکل مدینہ میں سے جس کو حامل وی کی زبان سے وعوت اور قر آن مجید کی آبات سننے کا انفاق ہوا۔ وہ سوید بین صامت تھا۔ سوید قبیلہ مرو بن عوف میں ایک متاز آ دمی تھا۔ ادر چونکر صحت جسائی ، شرافت کسب اور شاعری کا جامع تھا۔ اس گئے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کا اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کا اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کا اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کا اس کے اس کے اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کی در مایا یا تھی ہو تھا۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے قبیلے والے اس کو عام ترب کی عادت کے مطابق کی در مایا یا تھا۔ نو آخوشنود کی خوشنود کی خوشنود کی خوشنود کی خوشنود کی کو سنا والے اس کے کہا ہو کہ کو سنا والے اس کے کہا جو کہ خوشنود کی کے خوشنود کی خوشنود کی

''میرے بیاس اس سے بھی بہتر چیز ہاور وہ قرآن ہے' ۔ اس نے قرآن ساتو بہت بہند ایا۔ ایمن نتجہ سرف اس تدرنکا اے کہارن ہشام کے قول کے مطابق

" فلم يبعد منه " - "ين " وواسلام سندوور المرار با" -

کے ہے۔ مدینہ دالیس : وااور دہال خزارت نے اس کوئل کردیا۔ عمر و بن عوف کا کمان ہے کہ وہ مسلمان مرا ۔ یہ بعاث ہے کی کا واقعہ لیے۔

اس کے بعد ابوالمیسر انسی بن رافع ہو بدالا شہل کے چند آ دمیوں کو لے کرجن میں ایاس بن معاذ بھی بیتھے قرایش سے سافٹ قائم کرنے کے لئے مکہ آئے۔آنخصرت ﷺ کونیہ : وٹی تواس جمع کے پاس آنشر بیف کے ہے۔اوراسلام کی دعوت دی۔قرآن مجیدکوئن کرایاس جوابھی کمسن تھے اول اُنٹھے کہ ''تم جس کام کے لئے آئے ہو یہ اس سے بہتر ہے'ا۔ابوالمیسر نے بیشکر ایاس '' کے پچھ کنگریاں بھینک ماریں۔وہ خاموش رےاور مدینہ بھنچ کروفات یائی۔

آنخضرت ﷺ کی اتن در کی صحبت میں ایاس سے اسلام کو جو پہلے ہم تھا تھا وہ اس سے طاہر سے کے اسلام کو جو پہلے تھا تھا وہ اس سے طاہر سے کہ مرتبے وفت وہ برابر تبہیر کہتے اور خدا کی حمد لوگوں کو سناتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے قبیلے کے اوگ ان کو مسلمان بھی تھے۔ د صنبی الله تعالیٰ عند

این داخی کا تب مین نے کھا ہے کہ ایاس اوسیوں کے ساتھ آئے تھے اوران کے ہمراہ اسعد بن زرارہ بھی تھے۔ لیکن بھارے خیال میں بیان کی ملطی ہاوی جس مقصد ہے آئے تھے وہ بید نظا کہ خزرج سے مقابلہ کرنے کے لئے قریش کے طیف بنیں۔ اس بناء پر وہ خزرج کے کسی آوی کو ایپ ساتھ نہیں لا سکتے تھے۔ اور چونکہ اسعد بن زرارہ بنونجار سے تھے جوخز رج کا ایک خاندان تھا۔ اس لئے ان کا ساتھ آنا کیونکر ممکن تھا؟ بیصرف بھارا قیاس نیس ہے۔ بلکہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ جنگ معیس اور معزر میں جب اوس نے تھا۔ کی اقدام کرنے ملہ جی سے جنگ معیس اور معزر میں جب اوس نے تھا۔ این اشیر کی زبان سے سنماجی ہے۔ کے شعہ کی کی مسلم کے شعہ کی کی مسلم کی جوزر کی زبان سے سنماجی ہے۔ کی سے کے شعہ کی کی مسلم کی جوزر کی زبان سے سنماجی ہے۔

"واظهر واانهم يريدون العمرة وكانت عادتهم انه اذاار اداحدهم العمرة اوالحج لم يعرض اليه خصمه ويعلق المعتمر على على بيته كر انيف النخل ففعلو اذلك".

"اورانہوں (اوس) ئے اسٹ کے لئے بائے وقت ) ظاہر میا کہ وہ محرو بی فرنس سے ہار ہے۔ جیں اور میان کی عادت تھی کہ: ہب کوئی جی یا عمرہ کی فرنس سے جاتا تو دیٹم ن اس سے تعرض نہ کرتا تھااور عمرہ کرنے والا اینے ورواز و پر تھجور کی جڑیں کاٹ کرلٹا کا یتا تھا۔ چینا نجیان کو گول نے بھی چڑیں لڑکا کی تھیں''۔

جب اوس دخررت کی باجمی عداوتوں کا بیاحال تھا تو مچھروہ ایسے اہم معاملہ میں دوسر \_\_ ٹاندان کے آومی کو کیونکر ساتھوا اینے تنہے؟

اصل میہ ہے کہ بھار ہے مورخ نے دوجدا گاندواقعات کوایک واقعہ بجھ لیا ہے اورای وجہ سے خلط مبحث ہوگیا ہے۔ خلط مبحث ہوگیا ہے۔ چنانچ انہوں نے آگے چل کر لکھا ہے کہ 'میتمام لوگ مسلمان ہو گئے بیٹے'۔ حالا نکہ جس بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اورخو دایاس نے حالا نکہ جس بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اورخو دایاس نے

بھی علائیہ اسلام کا اظہار نبیں کیا۔ بلکہ کنگریاں کھا کر جیب ہور ہے۔ اور سب کے ساتھ مدینہ وائیں گئے کے اس مورخ نے اس واقعہ اور عقبہ اولی کی بیعت کوایک بہجھ نیا۔ حالا نکہ ان دونوں میں کم از کم ایک سال کافصل ہے عقبہ اولی میں اسعد بن زرارہ بے شک موجود نتے لیکن اس وقت ایاس بن معادم کا بیت تک نہ تھا۔ کیونکہ ووج تگے بعاث میں انوت ہو بھے تھے۔

اس خلطی کی ایک وجداور بھی ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں ایک ورمعافی ہیں ہیں۔ یہ بہلے کون صد حب مسلمان ہوئی بعض لوگوں نے رافع بن مالک زرتی اور معافی بن عفرا ، کانام لیا ہے۔ بعض اسعد من زرارہ اور ذکوان کو بہلامسلمان بھتے ہیں کا اور بعض جاہر بن عبداللہ بن راب کواولیت کا مستحق جانتے ہیں کے۔ این واضح نے غالبًا دوسری جماعت کا ساتھ دیا ہے لیکن اس سے اولا تو ان کا منقصد حاصل نہیں ہوایعتی بین لکھ سکے کہ اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر سے اس خلط محدث کی وجہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر سے اس خلط محدث کی وجہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر سے اس خدر جہا مرضین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا شریع دوسر کے اس میں مورضین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا دیا دہ خطرناک ہیں۔

## بيعت عقبداولى :

یہ بیعت درحقیقت انصاد میں اشاعب اسلام کادیبا چتھی۔ آنخضرت عین ابتدا ،اسلام کی نہایت شخص است عین ابتدا ،اسلام کی نہایت شخص و ناد برحت کی ابتدا ،اسلام کی نہایت شخص و ناد برحت کی اور اسلام کی نہایت شخص و ناد برحت کی اور اسلام کی ترقی کی راہ میں زکاونیں پیدا ہونے کیس نو آنخضرت عین نے تو حید کا وعظ ملی الا ملان شروع کر دیا۔ اور جمنہ ،عکاذ اور ذی المجاز و غیرہ میں جا کر عرب کے گرفیائل کے سامنے دین اللی کی منادی شروع کی اور اپنے کوان کے وطن چلنے کے لئے چیش کیا۔ لیکن بار بارکی تحرار کے باوجود کچھ تیجہ نہ نکلا چنا نچی آپ اس عرصہ میں جن قبائل کے باس جود کھی تیجہ نہ نکلا چنا نچی آپ اس عرصہ میں جن قبائل کے باس آشریف لے گئے ان کے نام یہ ہیں :

عامر بن صعصعه محارب ،فزاره، غسان ،مرة ، صنیفه سلیم ،عیس ،نفنر! نکا ، کنده ،کلب ، حارث بن کعب معذره ،حضارمهٔ سخم

لیکن جب خداکواپنے دین کوغالب آنخضرت کالنا کی مدداورآپ سے جو بچھ وعد سے گئے۔ ان کے بورا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے آنخضرت کالنا کو انصار کے جیموں میں پہنپادیا۔ جو ایام نج میں ،مقام منی نصب تنے۔ انصار کا بیاروہ جس کی تعداد ۲یا ۸ بیان کی جاتی

لے میں خابین بشام ۔ جلدا یعی ۴۳۳ سے این عدبہ جلدہ پشم ارمس ۴۶۱ سے زرقانی : جلدا یعی است سے زالمعادا بن قیم ۔ جلدائس ۴۰۰

ہے۔ قبیلہ خزارج سے تھا آ۔ آپ نے ان کودین النبی کی دعوت بی اور قر آن مجید کی چند آپیٹی سنا تھیں تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور آپ ہے مدد اور نصرت کا دعدہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارہ برمیان ہاجمی لڑا نئوں کی وجہ سے خت عداوت بھیلی ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے ہم کوان نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آپیکو اپنے بال ہلائیں گے۔ اور آئر موجود و حالت میں آپ تشریف لے گئے تو کامیا بی کی پھیزیادہ امیر نہیں اور ہم آئندہ سال آپ کے پاس پھر آئیں گے۔

میختیر جما وت حسب فریل استاب پرشتمال تھی : اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث بن عفراء ، رافع بن مالک ،قطبہ بن عامر بن حدیدہ،

عقبه يمن عامر بن نافي ، حيايز بن حيدالله بن رياب<sup>ع</sup> -

اس امر میں انتلاف ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے کن بزرگ نے اسلام کی دعوت کو لیک کہا تھا؟ ابن کلبی اور ابونعیم نے رافع بن مالک کو پہلامسلمان سمجھا ہے سے اور طبقات میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد بی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا کیا گئی ہے قاضی ابن میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد بی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا کیا گئے۔ قاضی ابن میدالبر نے جاہر بن وبداللہ بن ریا ہے کی نسبت گمان کیا ہے تھے۔

مغلطانی نے اسعد بین زرارہ اور ذکوان این عبد قیس کوسب پر مقدم رکھا ہے آئے اور آیک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب ہے پہلے معاذ ابن مفرا ونے بیعت کی تقی سے انہان اسل یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے اس کئے ہم جسی معادب طبقات سے ساتھ کی کرصرف اس قدر کتے جیں کہ لم یکن قبلہ یہ احلہ تعنی ان او تواں ہے بل اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

البعض لوگوں نے اس تعداد میں دوآ دمیوں کا اور اضافہ کیا ہے۔ دودویز رک ہو ٹیا ابوالہیشم کین التیباان اور عویم بن ساعدہ النیان ہے دوتوں ٹرز ری نے فربیالہ سے نہ نئے۔ بلکہ اوس سے بتنے اور یہ بینینا معلوم ہے کہ اس جماعت میں قبیلہ اوس کا ایک آ وی ہمی موزود نہ تھا۔ علامہ این تیم لکھتے ہیں میں

" لقى عند العقبة فى الموسم سنة نفر من الانصار كلهم من الخزرج"- "" " تخضرت عند أن الموسم سنة نفر من الانصار كلهم من الخزرج" - " " تخضرت عن المن المناه المن المناه المن المناه عن المناه عن المناه المن المناه عن المناه المناه عن المناه المن

ا با زرقانی به جلده ایس ۱۳۹۰ با طرقات این معد به جدار مشم ایس ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ سی از رقانی به جده رس ۱۳۹۷ طبقات رس ۱۳۹۱ به استیعاب به جدار س ۲۵۸۱ این زرقانی به طرد ایس ۱۳۹۱ به باید افالید مهده ایس ۱۳۵۹ به زواد کرده به سرایس ۲۳۹۲

" فاسلم منهم ستة نفرو كلهم من الخزرج " \_ ( (رة في بدر س٠١٠)

" پی ان میں ہے ۲ آ وی مسلمان ہوئے جوسب کے سب قزار تی ہے"۔

بعض لوگوں نے عمیادہ ان صامت کا جابر بن عبداللہ بن دیاب کے بجائے تام لیا ہے۔ لیکن میدہ دنیال ہے جس کی خود حضرت عمیادہ نے تر دید کردی ہے، چنانچ فرمائے ہیں ہے۔ "کنت فیمن حضر العقبة الاولی و گنا اثنی عشر رجلا"۔

· · میں ان لوگوں میں ہوں جوعقبہ اولی میں موجود نتھے اور ہم بارہ آ دمی منتے '۔

صیح بخاری میں حضرت عباد و سے منقول ہے ۔

" بين النافتها مين بول جنهول في الخنسرت المائة سند بيات كالقي " ..

اور بیا نظاہر ہے۔ کہ 11 آوٹیوں می آفعداد دہمارے موزودہ متوان سے ایک سال بعد بوری روٹی ہے۔ ملامدا بن اشیر، حضرت عباوتا کے شادلات میں کلصتے میں کا

" شهد العقبة الاولى والثانية "\_ " إنهول في عقباول اور تانييس تركت كن"

اس مقام پریہ بات کاظ کے قابل ہے کہ فرکورہ بالا روایتوں بیلی جس عقبداولی اور تائیکاؤکر

آیا ہے وہ جارے بزد کیا تا نیاور ثالث ہے ، پہلی بیعت جارے بزد کی وہ ہے جس کا جم موجودہ توان
میں تذکرہ کر رہ ہے ہیں اور اس کا بھارے مصنفین رجال اور مورضین کے بال کوئی نام بیس اصل ہے ہے کہ
مقبر میں انصار نے ۲ مرتبہ بیعت کی ہے ، پہلے سال ۲ آدمی تھے۔ دوسرے سال ۱۲ اور تیسرے سال کا ماور تیسرے سال ۱۷ ماور تیسرے سال ۱۷ مصاحة فی مورضین ۱۲ انتخاص کی بیعت کو تقبیر اور اس کی بیعت کو تقبہ تانیہ کہتے ہیں۔ والا مصاحة فی الا صلط الاح لیکن بھم نے جو تیس کو تقبیم کی ہے ، وہ زیادہ صاف اور واضح ہادر مالامدائن جرحسقال کی بھی بھی ۔ مادر مالامدائن جرحسقال کی بھی ۔ مادر مالامدائن جرحسقال کی بھی ۔ مادر کا کنید ہیں ، جود ہیں وہ قرمات ہیں۔

"ان الا نصار اجتمعو ابالنبي عنه ثلث مرات بعقبة مني" ـ

"انصارة تخضرت الله المعالية على تحانى يس امرتبه المنا"

علامه ابن اثیر نے بھی ہماری تقتیم ہے موافقت ظاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ بعض لوگ اس بیعت کوجس میں ۲ آوی شامل ہتھے عقبہ بیس کہتے ہیں، بلکہ صرف ۲ بیعتوں کا نام عقبہ دیکھتے ہیں۔ بیعیت عقبہ ثانیہ

میہ ہمارے مورنیین کی اصطلاح بین عقبہ اولی ہے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ بیعت میں انصار نے آنخضرت ﷺ ہے دوسرے سال آنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچیان لوگوں نے مدینہ پہنچ کر اسام م کی دعوت دی تو اس کا میہ اثر ہوا کہ پچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثر گھروں میں آنخضرت ﷺ کا جے جا ہوئے لگا ۔۔۔

دوسرے سال ان ۲ آ دمیوں کے ساتھ ۲ مسلمان اور ساتھ موجو گئے اور ۱۳ اسحاب کا مقدس قافلہ حامل وقی ورسالت کی زیارت کے لئے مکہ روانہ ہوا۔

يبهال أسخضرت ﷺ منه مقبه مين ملاقات بهو ني اوران شرا نظ پر بيعت لي مني

(۱) شرک نه کریں گے۔ (۲) چوری نه کریں گے۔ (۳) زنانه کریں گے۔ (۳) اواد دکونل نه کریں گے۔ (۵) کسی پر بہتان نه با ندهیوں گے۔ (۱) آتخصرت ﷺ کی انہی باتوں میں نافر مانی نہ کریں گے۔

جِونکهاس دفت تل جهاد فرض نبیس ہوا نتا اس لئے ان شرا دکا بیس اس کا تذکرہ نبیس۔ آئخضرت ﷺ نے بیعت لینے کے بعد فرمایا: ''اگرتم اس عبد کو بورا کروو گے تو تم کو جنت ملے گی، ورند خدا اوا ختیار ہوگا ،خواہ ' بنست کر ۔۔ خواہ عذا ب دے'' 'ل

ع منداین منبل علاقه یس ۲۲۳ میل سیرت این مشام مبلده میس ۲۳۳

ا اطبقات انن معدرجلدا الشم ایس ۱۳۰۰ عل طبقات این معدرجلدا از م ارس ۱۳۸

سعد " بین زرارہ کے مکان میں اُتر ہے اور قرآن مجید کی تعلیم شروع کی <sup>ا</sup>۔ اہل مدینہ اُن کو مقری کہا کر تے ہتے ج

اس کے ساتھ ہی نماز کی امات بھی انہی کے سپر دہوئی اور اس کی وجہ بیتی کہ انعمار اپنی دہر یہ بیتی کہ انعمار اپنی دہر یہ بیا ہمی عداوتوں کے باعث ایک دوسرے کے جیجے نماز پڑھنا پہند نہیں کرتے ہتے کے خرض حضرت مصعب "کے مدید پہنچ جانے سے اشاعت اسلام میں نہایت نمایال ترتی ہوئی اور سب سے بری کامیا بی یہ ہوئی کہ حضرت سعد بن معاف "اور اسید بن حضیر نے دسن اسلام اختیار کیا ، بیدونوں بردگ قبیلہ عبدالاشبل کے سردار تھے۔

## سعد أبن معاذ اوراسيد بن حفيهر "كااسلام:

مصعب "بن عمير نے اسلام کی منادی کا پیطر زاختيار آيا تھا کدا سعد بن زرارہ " ئے بهم اہ به تھے۔ تھے۔ بين رائے ہولوگ مسمان ہوئے ان ہے باتیں کرتے اور اسلام کی پلیغ کرتے ہے۔ ان کو تخت آيک روز عبدالا شہل اور ظفر آيک محلّہ ميں گئے تو چونکہ سعد بن معاذ انہمی تک مشرک ہے۔ ان کو تخت ناگوار ہوا کہ بیکن سعد بن زرارہ کی وجہ ہے کچھ بول نہ سکے سعد بن معاذ " ،اسعد " بن زرارہ کے خالے زاد بھائی تھے۔ تا ہم اسيد بن خيبر ہے کہا کہ "تم جا کر مصعب کو مع کر وکہ وہ آئندہ ہے ہمارے کمز وراو گول کو بیوتوف بنائے نہ آئیں "۔

اسید نے نیز ہا تھایا اوراس باغ میں آئینے جہال مصعب "چند مسلمانوں کے ساتھ بیٹے ہے۔
اسعد بن زرارہ" نے کہا: "د کھنا! جائے نہ بائیں! بیاچی آؤم کے سروار بیل"۔ مصعب " نے جواب دیا "اگر وہ بیٹیس کے تو میں گفتگو کروں گا"۔ اسید بن تفییر نے آئے بی نہایت شخت گفتگو کی جس کو حضرت مصعب " نے نہایت متنافت سے سنا اور کہا " آپ بیٹھ کر میری بائد یا تیل ان سکتے تیں اگر بہند ہوں تو تبول فرما ہے گا۔ ورندآ ہے کو افتیار ہے 'ا۔ اسید نے کہا

"تم في انساف كى بات كبى" \_اس كے بعد نيز ه گار آلر بعين گئے \_حضرت مصدب في ان كي سامنے اسلام كى جقيقت بيان كى اور قر آن كى بي تو آيتي سنا كيں \_ا شنائے تقرير ہى بيس اسيد برجادو چل چكا تھا، قر آن ختم ہوا تو ہو لے۔ "كتنا اجھا كلام بنائے ہم بوچھا۔" اس دين ميس داخل ہونے كا الياطر ايقد بيا" فرمايا: ''فنسل سیجے ، پیزے وہوئے ، پیر کلمہ پڑھ کرنماز پڑھی'۔ اسید نے انہو کرنسل ایا ،اور

کیڑے پاک کر کے دور اوست نماز پڑھی مسلمان ہونے کے بعد بولے '' ابھی ایک آ دی ہاتی ہ اکروہ مسلمان ہوگیا تو تمام تو مسلمان ہوجائے گی''۔ بیہ کہدکر نیز ولیا اور سعد بن معاذ کے گھر پہنچ۔ وہ چند آ دمیوں کے ساتھ بیٹے ہوئے سے ۔اسید کے چرے براسلام کا جونور چیک رہاتھا ،اس کوو کھرکر بولے کے 'اواللہ! اب وجیم وہیں'۔

اسیدان نے افتالوکی اوران نے اوران نے اوران ہے جو گئے۔ عد نے کہا '' ایا ہوا'' جواب دیا ا' میں نے افتالوکی اوران نے اوران کا منشا چمہاری توجین ہے۔ کیونکہ اسعدتمہار ن الدزاد ابحائی جی سیعد '' بن معاہ نے شاتو غصہ ہے ہے تاہ ہو گئے اور نیز ہ لے کرنہایت تیزی سے باغ میں پہنچے ، وہاں کچھ بھی ندین نے مصعب '' اوراسعد '' بن زرارہ نہایت اُس وہ کوان سے بینے میں بہنچے ، وہاں کچھ بھی دین وہ کوان سے بینے وہ سید کے اس وہ کوان سے بینے بول سیم وہ کی ایک شاور مراح کی جواسید کر چکے تھے ، معنرت مصعب '' نے ان کے وہ بی جوالیت و سیم بھی معام کے استاد ترام کی جواسید کر چکے تھے ، معنرت مصعب '' نے ان کے وہ بی جوالیت و سیم بھی ہیں معاد '' کام پہنچا دین کے اور اسعد '' کیارا کھے۔

وبال سند کان دالی جوئ تو عبدالاشهل نے کہا" اب و و چہر و کیل " کفر سد ہوک۔
او وال سند یو جیا۔" تم میر سبار سیمی کیا جائے : وال سب نے کہا " بتار سیمر دارتم میں ب
سند یادو سائی افراس : ور سیمتر ماییر کیمی " ۔ کہا " تو ایم جیسے تباری مورتو ل اور مردول سند این نادور رام سے تاوقت کی تم بھی ندااور اس کے دسول برائیان نداا وَ" ۔

معرت عد آگا میدالاشهل میں جواثر تفااس کا به نتیجه او کرتمام مردوزن شام ،و ت بو نیمسلمان تو کئنه اور مشت عد "اور مصعب ما معدین زراره" که مکان میں منتفل تو سالار مب ساتھ مل مُراث است اسلامی خدمت انجام دیئے گئے کے

اس کا بیراٹر :وا کے انسار کے تمام خاندانوں میں اسلام نہایت سرعت سے جیلنے اگا۔ ابن سعد '' کابیتے ہیں۔''

"كان مصب باتى الانصار فى دورهم وقبائلهم فيدعوهم الى الاسلام ويقر عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الاسلام و فشافى دور انصار كلها و العوالى "-

"مصعب" انعمار کے گھر وں اور خاندانوں میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور قرآن ستاتے تھے۔ چٹانچیان میں آیک دوآ دمی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کیا سلام بالکل ظاہر ہو گیااور انصار کے تمام گھروں اور بالائی حصوں میں پھیل گیا"۔

ہ سوہ اور جارہ میں تو پہلے ہی سے اسلام اشاعت پاچکا تھا ،سعد بن عبادہ طسردار خزرج کے ایمان نے اور بھی لوگوں کومتید کردیا ،اوراب ا ایمان نے اور بھی لوگوں کومتید کردیا ،اوراب ا ن کی تعدادر وزیر وزیر صفائلی ۔البتہ امیہ بن زید ،طلمہ ،واکل اور واقف (اوک اللہ ) ابوقیس بن اسلت کی وجہ سے بدراوراً حد تک رکے دہے ۔



# ببعث عقبه كبير

آخر وہ وفت آگیا کہ اسلام کا خدائے قد دن اپنے بورے جاہ جلال اور اس کی آتشیں شریعت اپنی پوری آب و تاب ہے تمایاں ہو۔ مدینہ میں حصرت مصعب '' بن محمیر نے اپنے بہند روز ہ قیام میں جو کامیا بی حاصل کی وہ در' قیقت اسلام کی سب سنٹمایاں فتح تقمی ۔

چٹا نیچہ ننج کے زمانہ میں جب وہ مکہ کے اراد ہے سے روانہ ہوئے ان کے ساتھ اوی و خزرج کاوہ مقدس قافلہ بھی تیار ہوا جو گوتعدا ہ کے لحاظ ہے تو صرف چند نفوس سے عبارت نتھا۔ تا ہم ان سے جوش وولو لے نے وہ منظر پیش کیا کہ روم وفارس کی ملطانتیں مجمی زیروز برہو کئیں۔

اس اجمال کی تفعیل بیت کی انسار کا قافلہ جس میں کا فراور مسلم دولوں شرکی مضاور جس کی تعدادہ و کہ تھی کے ذوالیج نے مہینہ میں مکہ آیا گیا اور شنی میں و تقب نے قریب تھیم ہوا۔ اس اثنا میں ہدا وہ ت معرور رئیس فرزرج کو آئخضرت ہے ہیں سکنے کی ضرورت چیش آئی ۔ برا ، مسعب کے ہاتھ پر ایمان الائے تھے اور تمام مسلمانوں کے خلاف عب کی ہمت نماز پڑھتے تھے۔ (اور مسلمان اور خود آئخضرت علیٰ بھی اس وقت تک شام کی طرف زخ کر کے نماز بڑھا کرتے تھے )۔

لوگ ٹو کتے اور مام جماعت کی مُنالفت پر ان کو بُرا کستے تھے۔ کینان وہ اپنی رائے پر نہایت شدت سے عمل پیرا تھے۔ لیکن کہ پہنچ کر ریاضیال پیدا ہوا کہ شایداس عمل میں تعطی ہوئی ہو۔ چانچہ عب بن مالک ہے کہا کہ ہم کوآنخصرت ﷺ کے پاس چلنا جیا ہے۔

برا واور کعب و نول رسول الله عجمهٔ سے ناواقف ہے۔ البعة حضرت عباس سے شنا ساقی تھے۔ البعة حضرت عباس سے شنا ساقی تھی رلو تول نے بیتہ بتنا یا کہ آب بجہ تھ حضرت عباس جی بیس بینچے ہیں ، کئے نو آنخضرت عباس حضرت عباس سے متعلق استفسار آیا ۔ حضرت عباس نے وونوں برز گوں کا تعارف کر ایا ۔ کعب بن مالک میں کا نام آنخضرت عبان نے شنا تو فر مایا شاعر ؟ حضرت عباس نے جواب و یا کہ جی مال ۔

اس قدر آنفتگو ئے بعداصل سئلہ پیش ہوا۔ برا، " نے کہایا نبی الند! میں اس سفر میں مسلمان ہوئرا کا ہ نوب اور میر اخیال ہے اعبہ کی طرف ایشت کرتے ہے ، جائے میں اس کی طرف رٹ کرے تماز

ر الفيقات ابن عدر جدداتهم الس

پڑھوں اور میں ابیا کرتا ہوں۔ لیکن میرے ساتھی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ جو آپھوار شادفر مائیں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا : "تم ایک قبلہ پرضرور رہو الیکن ابھی صبر کرنا چاہئے۔ پنا نچہ برا ،اس ن بعد ہے شام کی طرف زُنْ کر کے نماز پڑھنے گئے۔ عون بن ابوب انساری نے اس واقعہ کوا کے شعر میں نظم کیا ہے۔

. ش<u>کنت</u>ر بین : ....

### ومنا المصلى أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر

حضرت براه "ئے ساتھ انسار کے ایک اور رئیس عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی اس جماعت کے ساتھ آئے تھے اور اب تنگ شرک بھے۔ انصار نے بنفیہ طور سے ان کو اسلام کی بہلٹ کی اور وہ بھی مسلمان : و سے لئے

تج ہے فارٹ ہوئے کے بعد آنخضرت عین نے ایک رائے مقرر کی جمل اور تہائی رات کو میہ سے مسلمان عقبہ کی کھاٹی میں ایک رات درخت کے بیچے جمع ہوئے آپ حضرت عباس کے ہمراہ تشریف لائے اور حسب فریل نفتنگو ہوئی۔

دصرت مباس نے کہا گروہ خزرج ! محمد اللہ ہم میں جس درجہ کے آدی ہیں اس سے تم بھی واقف ہواہ رہم نے ان کی حفاظت میں کوشش کا کوئی و قبقہ اُ مُعانبیس رکھا ہے۔ اگرتم اپنے ومدوں کو بورا کر سکتے ہواوران کو دشمتوں ہے۔ تو ساف ساف اس وقت کہددو۔ کیونکہ یہاں وہ اپنی تو م میں نہایت مامون اور مصنون ہیں۔

انصار نے کہا جم نے تمہاری انفتگوشی۔اب بارسول اللہ بھٹ آپ فرمائے اور جو کہوا ہے لئے اورا ہے خدا کے لئے بیند ہواس کو لیجنے۔اس درخواست پرآئخضرت بھٹ نے انکلم کا آ ما زفر ما با اور قران مجید شن کر اسامام ی دموت وی اور فرمایا کہ ' میں تم سنداس نفرط پر منظ ت لیت ہوں ا۔ میری مفا المت اپنی جانوں نے برابر کرو گئے۔

معنرت بران مرورئیس فرزن نے آپ کا ہاتھ کو کر کہا، بشک ہم آپ کی ای طرن حفاظت کریں گے۔ آپ ہم سے ہیوت لیس گے۔ ہم نسانا بعد نسل سپر کر اور جنگ ہو واقع ہوئے ہیں۔ بران انجمی اُعتَلُوکر ہی رہے نئے کے اوالیمیش میں اعتباان ہوئے۔ یارسول اللہ! ہم میہود یوں کے ہم عہد میں اوراب ہم اس کوقطع کردیں گے۔اس بنا براگر آپ بھی غلبہ یا تیں تو کیا ہم کوچھوڑ کراپنے تو میں جاملیں گے۔آخضرت ﷺ بیٹن کرمسکرائے اور فرمایا :

"بل اللم اللم! والهدم الهدم! انا منكم وانتم منى! احارب من حاربتم واسالم من سالمتم "-

'' بلکہ میراخون تمہاراخون اور میرا قرمة تمہارا قرمہ ہے! میں تم ہے ہوں اور تم مجھے ہے ہو! تم جس ہے لڑو کے میں بھی لڑوں گا اور جس ہے تم صلح کرو کے میں بھی صلح کروں گا'۔

حضرت عباس بن عبادہ بن نصلہ انصاری نے کہا، گروہ خزرت! حمدہ بیں خبر ہے کہ آمان سے کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو! خوب بجھ لوکہ سے کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو! خوب بجھ لوکہ اس میں تنہاری جا کدادیں ضائع ہوں گی اور شرفا آل ہوں گے۔اگرالی حالت میں تم نے ان کوچھوڑ اتو خدا کی شم ابس میں دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگرتم اپ عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگرتم اپ عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگرتم اپ عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں بہتر ہے اور اس کوتم حاصل کر کتے ہوا۔

یہ یا تیں نہایت جوش میں ہورہی تھیں اور نوگوں کی آوازیں کی قدر بلند ہوگئ تھیں۔حضرت عباسؓ نے کہا '' آوازیست کرو، کیونکہ مشرکین کے جاسوں ادہراُدہر پھرر ہے ہوں گے اورتم میں ہے ایک شخص نہایت اختصار کے ساتھ تفتگو کرئے'۔

حضرت اسعد "بن زرارہ اللہ مقصد کے لئے سنامنے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے سنامنے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے جو جیا ہو مانگو، پھر ہم کو بتاا ذکہ ہم کوتم ہے اس کا اجر کہیا ہے گار آئخضرت عظیمہ نے فرمایا:

''تم نے خدا کے متعلق میہ کہنا ہوں کہتم اس کی عبادت کرواوراس ہ شریک سی کو نہ تختیرا ؤ ماوراس ہ شریک سی کو نہ تختیرا ؤ ماورا پنے اوراپنے اسحاب کے لئے میہ چاہتا ہوں کہ جم کو پناہ دو ، مدد کرو ،اور جس طرح جانوں کی حفاظت کرتے ہو، ہماری بھی کرو''۔

انسار نے کہا آگر بیتمام ہاتیں کریں تو ہم کوکیا طے گا؟ ارشاد ہوا "جنت"۔ بولے، " تو جو کیجھ آپ جا ہیں ، ہم اس کے لئے راضی ہیں ، کے۔

شعتی کہا کرتے تھے کہ اتنامخضراور بلیغ خطبہ آج تک نہیں سُنا گیا "۔

خطبہ نتی ہوئے کے بعد وگ بیعت کے لئے پڑھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برا وہ بن معرور نے بیعت کی بعض کا خیال ابوالہ بیٹم "اوراسعد" بن زرارہ کی طرف بھی ہے گے۔ ان او اول کے بعد باقی بندا عنت کے بیعت کی ۔ آئن نشر سے بھائے نے بیعت کے کرفر مایا کہ 'موک نے بنوا سرا کیل کے ۱۳ فقیب منتخب کے بیعت کی ۔ آئن مما مت بیس سے ۱۳ آدمی منتخب کروا'۔ چنا نچے جولوگ فاتخب ہوئے ان کے اسات گرامی ہے ہیں :

ا\_ ابو امامه اسعد "بن ازراره ، سلم سعد "بن رئیج ، سلم عبد الله "بن رواحه ، سلم رافع "بن ما لک بن تحیوان ، که برا ، "بن معرور ، لا بحبدالله "بن عمرو بن حرام ، که عباده "بن معرور ، لا بحبدالله "بن عمرو بن حرام ، که عباده "بن میاده ، که منذر "بن عمرو بن حبیس (بیده اسحاب خزرن سند سند ) - مسامت ، که سعد "بن عباده ، بن ابوالهیتم بن المتیبان "که (بیده ساحب اوس سند شند ) -

لعض لوگوں نے ابوالہیٹم کے بجائے رفائد بن عبدالمنذ رکا نام لیا ہے۔ لیکن سے بجھ زیادہ قابل کیا ظاہر سے ابوالہیٹم کے بجائے رفائد بن عبدالمنذ رکا نام لیا ہے۔ لیکن سے بجھ زیادہ قابل کیا ظاہر سے مضرت کعب بن مالک نے جوانصار کے مشہور شاعر شے اوراس بیست میں شریک ہے۔ بیسے نقیا کے نام اپنی آیک نظم میں بیان کے بیس سیکن اس میں رفاعہ "کا نام بیس، بلکدان کے بجائے ابوالہیٹم کا ہے "۔

فرش نقباء کا انتخاب: و چکا تو آنخضرت بیش نے ان کو خاطب کر کے فرمایا ان تم این آبادی کے اس طرح ذمہ دار ہوجس طرح کے جواری میسٹی بن مریم کے ذمہ دار متصادر میں اینی قوم کا ذمہ دار ہوں ''۔ سب نے کہا '' ہے شک '' میسے

آ تخضرت الله في المنظم المنظم

ا البین ہے این عدرہ بدول<sup>کن</sup>م راس میں اسام کیا ہے۔ اور انٹیا ہے جبدارش اسے اسے ایسے میں این بیٹیا میں جدارش میں اور البینی ہے این عدر جدولے تیم ارکس میں اسام کی این مصالات بیٹیام رجددارش بھیما

غربس انصارا ہے قیموں جس آ کر مور ہے۔ شیخ کوان کے قیام جس رؤسا ہے قرایش کی ایک جماعت کپنجی اور کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ رات تم نے ہم ہے لڑنے کے لئے تحدید اللہ ہے ہیں ۔ مشرکین انصار کو چونکہ اس ہیعت کا بالکل علم نہ تھا اس لئے سب نے تم کا کرا تکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس فزرج نے کہا '' ہے بالکل جھوٹ علم نہ تھا اس لئے سب نے تم کھا کرا تکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس فزرج نے کہا '' ہے بالکل جھوٹ ہے ، اگر ہے واقعہ چیش آتا تو ، تھ سے سنرور مشور ولیا جاتا'' ۔ قریش ہے من کر واپس گئے ، لیکن ان کے آدمی ہر جگہ تلاش تھی ۔ چونکہ ان لوگوں کو اب اپنی جانوں کا ہر طرف موجود تھے اور انصار کے ان آدمیوں کی ہر جگہ تلاش تھی ۔ چونکہ ان لوگوں کو اب اپنی جانوں کا خوف پیدا ہوگیا تھا ، اس لئے سب خفیہ مدیندروانہ ہوئے ، قریش کو پچھ پیتانہ چل سکا ، لیکن ضعد بن عیاد و سروار خزرج انفا قا ہاتھ آگئے ، قریش کے آدمیوں نے ان کو خت تکلیف دی اور مار تے سعد بن عیاد و سروار خزرج انفا قا ہاتھ آگئے ، قریش کے آدمیوں نے ان کو خت تکلیف دی اور مار سے

اب انصار کوسعد "بن مباده کی فکر لائل ہوئی اور سب نے بالا تفاق مکہ چنے کی نبعت کے گرایا۔ استے میں حضرت سعد "آتے دکھائی دیئے اوران کو لے کرسب خوش خوش مدیندرواندہو گئے کی مباد ان حبیبا کہ اُو پر معلوم ہوا ہے بیعت عرب وجم کی جنگ پر بیعت تھی ، اس لئے جم کو اب ان بانبازوں کے نام بتانے چاہئیں ،جنہوں نے اسلام اور آنخضرت ﷺ کو اس وقت پناہ دی جبکہ ان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی اوراس وقت اپنے کو جان نثاری کے لئے پیش کیا ،جبکہ عرب کا کوئی قبیلہ اس میدان میں اتر نے کی جمت نہیں کرتا تھا ان بزرگوں کی جموی قعداد ۵ کے ہے۔ ۳ مرداور ۳ عورتیں ہندسیل حب و بل ہے۔

یت مکدلائے ، بہال مطعم بن عدی اور حارث بن اسیة نے ان توجیحرایا۔

## فبيله أوس

عبدالاشبل : السير بن هنير ۴ ابوابشيم بن التيهان سوسلم يبن بالمة بن وش مارشد : سرظه بير بن راقع هدا بو برده بن نيار ۴ نهير بن الهيشم و هار و بان نيار ۴ نهير بن الهيشم و عمر و بان عوف : المدر من شير المعني المدرق المدرق

## قبيله خزرج

سلمه : ۲۱ ـ براه "بن معرور علا ـ سنان "بن ضفی ۱۸ ـ طفیل "بن نعمان ۲۹ ـ معقل "بن منذر مدا ـ برید "بن منذر اسل مسعود" بن بزید ۱۳۳ ـ شعاک "بن حارث سلا ـ برید "بن خذام مهم ـ برید "بن منذر اسل می برید "بن حارث سلا ـ برید "بن حارث مهم ـ بری منذر اسلام "بن مرد اسلام "بن مرد اسلام "بن مرد اسلام این مرد این می مرد این مرد ای

عوف بن خرر فی : ۵۵ مهاوه ابن سامت ۲۵ میاس ابن عباده بن نصله عدالوه بدالرمن " بن برید ۸۵ مهروشین حارث ۹۵ رفاعه "بن عمرو ۲۰ مقیه" بن وجب -ساعده : ۱۲ سعد "بن مباده سردار خزر ق ۲۲ مندر" بن عمرو بات حیس -

يەمورتىن ئېمى اس. يەت بىل شرىكى تىخىس -

الله المربية المربية

( سے مشابق بشام رجیدا، PASERER )

ان بزرگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو بیعت کے بعد مدینہ داپس آئے۔لیکن پھر آنخضرت چھٹا کے پاس مکہ چلے گئے اور پچھادن اقامت کر کے مہا جرین کے ساتھ ہجرت کی۔ ایسے لوگوں کومہا جری انصاری کہا جاتا ہے۔ان بزرگوں کی تعداد م ہے۔ادر ان کے اسامے اگرامی ہے ہیں :

### مدينه ميں بيعت عقبه كااثر:

اس بیعت کابیاتر ہوا کہ انصار نے نہا بت سرگری ہے بُت پرتی کی نیخ کئی شروع کروی اور نہ ہب اسلام کونہا بیت آزادانہ طور ہے اہل شہر کے سامنے چیش کیا۔ بنوسلمہ کی نینج کئی شروع کر جب معافی جبل اور معافی میں مرووغیر ومسلمان ہو گئے تو انہوں نے عمرو بن جموح رئیس سلمہ کے مسلمان کرنے کی بجیب تدبیر نکالی۔

حضرت عمرونے عام رؤسا کی طرح اپنے گھر میں پوجا کرنے کی ایک جگہ بنائی تھی اور وہاں مناق کی ایک جگہ بنیاد وہنائی تھی اور وہاں مناق کی لکڑی کی ایک مورت رکھی تھی۔ جب عمرو کے بینے معاذ اور خاندان سلمہ کے جندنو جوان مسلمان ہو گئے ، تو وہ روز اندرات کومنا قاکوچیپ کرانھا لے جاتے اور کی گڑھے میں بھینک ویے ۔ جسے کو عمرو ڈھونڈ کرانھا الا تا۔ اوراے دھوکراور خوشبولگا کراس کی جگہ پردکھ دیا۔

جب کی دن تک برابر بیدواردات ہوتی رہی اور لے جانے والوں کا پینہ نہ چلاتو ایک دن عمر و نے جھنجھلا کر بُٹ کی گردن میں تلوار باندھ دی ،اور کہا <u>جھے تو</u> پینہ چلتانہیں ،اگرتم خود کر سکتے ہوتو یہ تلوار حاضر ہے۔

حسب معمول جب رات کولڑ کے آئے تو آلوار اس کے گلے ناتار لی اور ری کے آیک سرے میں مرا ہوا کتا اور دوسرے میں اس بُت کو با تدھ کر کنوئیں میں لاکا دیا ہے کولوگ آئے اور یہ تماشہ دیکھتے ہے۔ عمر و جب بُت وُھونڈ نے نکلا اور اس کواس حالت میں پایا تو چیٹم بصیرت واہوگئی۔ مسلمانوں کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش آبیا اور وہ مسلمان ہوگیا۔ مسلمانوں کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس واقعہ کوخودظم کیا ہے اور اس میں اپنے مسلمان ہوئے۔ یہ خدا کا بڑا اشکر اوا کیا ہے ج

ان واقعات سے بیرمعلوم ہوا کہ بیعت عقبہ کے بعد مشرکین انصار میں مدا فعت کی تو ہے بھی مشرکین انصار میں مدا فعت کی تو ہے بھی یاتی نہ تھے، لیکن تو ہے ہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور ویکر منافقین کو هیقة مسلمان نہ بھے، لیکن چار ونا جار ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا تھا، ورندان کے لئے مدینہ میں زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت باتی نہ رہ گئے تھی۔

## ہجرت مہاجرین

قریش نے العمار کے اسلام کونہا یت خوف اور دہشت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور چونکہ وہ جائے ہے العمار کے العمار کے اسلام کونہا یت خضرت بھی اور محالبہ شکی پوری طرح حفاظت کرے گی اور مسلمان حضرور مدید ہجرت کریں گے۔ اس لئے بیعت عقبہ کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر پہلے ہے اور مسلمان حقبہ کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر پہلے ہے اور مسلمان حقب کے باوجود مسلمان کی کشادگی کے باوجود مسلمان کی برزمین بھی اپنی کشادگی کے باوجود مسلمان کی پڑتک ہوگئی۔

صحابہ "نے قریش کے اس ظلم و تعدی کی بارگاہ رسالت بھٹ میں فریاد کی ،ار شاہ ہوا" میں نے تہرار کی بجرت گاہ خواب میں و پہلی ہے و بال تھجور کے در خت کثر ت سے بیں اور وہ دوسنگ تا نول کے در میان واقع ہے' ۔ چونکہ یہ صفت مدینہ کے ساتھ سراۃ میں بھی پائی جاتی تھی اس لئے آ ہے بھٹ کا ذہن سراۃ کی طرف نیمقل ہوا، چندروز کے بعد آ ہے بھٹ ایک دن بہت سرورتشریف لائے اور فرمایا کے تہرارا دارالبحر سے متعین ہوگیا ۔اب جس کا جی چاہے پڑے چلاجائے ۔اجازت باتے ہی صحابہ " فیجرت کی افغیہ طور پر تیاریاں شروع کیں ۔

حضرت الوسلمة "بن الاسد نے سب سے پہلے ابجرت کی ، ابن بہنمام نے کلھا ہے کہ انہوں نے بیعیت عقبہ سے بھی ایک سال قبل ابجرت کی تھی۔ ابوسلمہ " کے بعد عامر " بن ر بیدا بی انہوں نے بیعت عقبہ سے بھی ایک سال قبل ابجرت کی تھی۔ ابوسلمہ " کے بعد عامر " بن ر بیدا بی بیوی لیکی بنت ابی حشمہ سے ہمراہ مدینہ گئے۔ پھر عبداللہ بن جمش " عبداللہ بن جمش ابواحمہ مدینہ آ

جنا نچه عکاشه "بن محصن ، شیاع" ، عقبه " ( پسران و بهب ) اربد بن جمیر و ، منقذ بن بناته ، سعید بن رقیش " ، محزر بن نصله ، یزید بن رقیش ، قیس بن جابر " ، عمر و بن قصن ، ما لک بن مرو ، افقیف بن عمرو " ، ربیعه بن اشم ، زبیر بن عبید و " ، تمام " خجره ، حمد بن عبدالله " بحش ، نهب" بنت بخام ، خش ، أم صبیب " ، جذا مه " بنت جندل ، الم قیس بنت محصن ، الم صبیب بنت ثمامه ، آمنه بنت رقیش ، نیمرو بنت تمیم ، حمنه بنت بخش " نے اجرت کی دان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن الی ربیعه " این الی ربیعه " آئے دان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن الی ربیعه " آئے دان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن الی ربیعه " آئے دان کے بعد دور بدین خطاب " ، عمرو" ، عبدالله ( پسران سراقه بن عقم ) ایاس ، عاقل " بن حذا فه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک ( پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ، ما نک ( پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ،

عامر "، خالد"، (بسران بکیر) اوران کے بعد خلفا ،آئے اور رفاعہ بن "عبدالمنذ رکے گھر میں قیا، میں قیام کیا ۔ پھر ہاقی اسحاب آئے اور مدینہ میں مختلف جگہوں میں قیام کیا۔ چٹا نچیاس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| نا م قبیلہ یا محکّہ     | اسائے انسیار      | ا عائے مہاجرین                               |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| تخ ،طارث بن فرزرج       | خبيب بن اساف "    | الد حفرت طلحة الصهيب المرحفرت تمزه           |
| تِ                      | كلثوم بن الهدم"   | ٣ ـ أيد ان حارث ٥ ـ الومر قد " ١ ـ الومر شد" |
|                         |                   | ے_آ آئے ۸_ابوکوٹے                            |
| ھار <i>ٿ بن قر</i> رٽ   | محيدا للله "      | ٩ عبيده بن حارث ١٠ طفيل ١١ حصيت              |
|                         |                   | ١٢ منطح بن اثاثه " ١٣ ـ سوييط بن معدّ        |
|                         |                   | ١٣ _طليب بن عمير " ١٥ - نباب بن الارت        |
| عفسيد                   | منڌ رين جمر جمي " | ١٧ حفرت ذير" عار الوسرة"                     |
| عبدااإشهل               | سعدين معاق        | ١٨ _مصعب بين عمير ١٩ _البوحد لفد"            |
| تبا                     | شبينة بنت يعار    | ٠٠٠ سالم:                                    |
| طبدالا <del>ش</del> نال | مبادبتن بشر       | ۲۱_منتب بن غرزوان "                          |
| نجار                    | اوس بن ٹابت       | ٢٧_حضرت عثان                                 |
| تب                      | سعد الناطبيمية    | ۲۳ ـ فراب مهاجرین"                           |

ان الوگوں كے ججرت كرنے كے بعد مكه ميں آنخضرت على المحضرت الوبكر آباور حضرت على " كے سوا كوئى نه ره "كيا خق \_ البنة وه لوگ مشتنی تھے جو يا تو قيد تھے يا بيار اور يا ججرت سے معذور اللہ

### البحرت نبوى على

بیعت عقبہ سے تقریبا ڈھائی مہینہ کے بعد وہ زمانہ آیا کہ جب خود آنخضرت ﷺ نے ابجرت کاعزم فرمایا ہسچا ہے۔ انگر سے مکد چھوڑ کرمدینہ چلے جائے سے گوایک حد تک قرایش کوسکون نھیں ب جو کیا تھالیکن آپ ﷺ کی موجود گئی اب بھی ان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی تھی۔ادر آپ ﷺ کی

ا با طبقات این سعد به جددا دشتم ایس ۱۵۲ میزیت زاین بیش م به جددا مس ۲۵۲ ۲۲۳ ا

بجرت کواور بھی آتش زیریا بنار ہاتھا۔ چنانچہاس مقصد کے لئے انہوں نے دارالندوہ میں آیا۔ بہلس شوری طرب کی اور نجد کے ایک بوڑھے شیطان کے مشورہ سے آپ پھی کے قبل کا فتویٰ صاور کیا ، لیکن آپ پھی کے ایک کا فتویٰ صاور کیا ، لیکن آپ پھی مسرت ابو بکر سے ہمراہ مکہ سے نکل کرایک نار میں بناہ گزین ہو گئے اور وہاں سے خفیہ مدین کارٹ فرمایا۔ ،

مدینه میں آپ بی کانب بیت بنتا ہی سے انتظار ہور ہاتھا۔ انصار اور مہاجرین روز انسٹن انہم کر حقبہ کے سنگہ تان تک جائے اور جب دھوپ سنے زمین نپ اُنھی اس وقت واپس آئے تھے۔
انہم کر حقبہ کے سنگہ تان تک جائے اور جب دھوپ سنے زمین نپ اُنھی اس وقت واپس آئے تھے۔
ایک روز ای طرح انتظار کے بعد واپس ہور ہے تھے کہ یہودی نے نیام پر سن آواز دی'' بنوآ بلد!
(اقصار کی وادی کا نام ہے) اور بہارے صاحب آئے''۔ انساریس کر پائے اور آئن خضرت ہوئے کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔اس وقت سی بہ '' سے جیش کی مجیب حالت تھی۔ تمام مسلمان ہتھ یاروں سے آرا۔ تربی خوروین موروین موروین موروین کے گھریس کا اس قدر شورتھا کہ زمین ارز اُنھی تھی۔

آ پخضرت ﷺ پہلے قبامیں اُرّ ہے اور کانٹوم '' بن الہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ اُوَّلوں ہے ملنے جلنے کے سلطہ بن فتیمہ '' کے مرکان میں نشہت رہتی تھی اس لئے بعض کوشیبہ ہوا اور انہوں نے آئج ضرت ﷺ کامسکن معد کے مرکان کو جھا۔ یہاں آ پ ﷺ این ایکن کی روایت کے مطابق ہروز اور سے بخاری نے زویے ہمارہ زمقیم ہے اور ایک مسجد کی بنیا دقائم گ

جهد کے روز مدیر تشریف لے جانے کا خیال ہوا ،اور ،نونج رکواطا اع کرائی۔ بنونجار ہتھ ہار جا جائے کا خیال ہوا ،اور ،نونج رکواطا اع کرائی۔ بنونجار ہتھ ہار جائے ہے کہ خیر مقدم کے لئے قبا ہینچا اور عرض آیا۔ '' اسم اللہ آتشریف لے بیٹ '، موکب رسالت قبا سنت روانہ ہوا تو شہر ینٹر ب کے وروہ بوار طلعت اقدی سے نبٹلمگا اُسے ،اللہ اُس ایدید منورہ کی تاریخ میں ہے گئا مہارگ دان تھا۔

 اب برشخص في خلر بنيا كه و تيجيئة ميزيان دو مالم الآي تي مهماني كاشرف س كوساسل بو ، دِنْ نَجِهِ جَبِ آبِ اللهِ مَا أَلَى مسجد ہے تمازیة هار با هر آئ اور بنوسالم میں پہنچے تو متبان بن ما لک ''اور مباس 'بن عباد و بن نصلہ نے الھلا و مسلملا کہا ور تيام نے لئے اپنا مكان پيش كيا۔

پھر بالتر تیب بیاضہ میں زیاد بن لہید " ماور قروہ بن عمر ؤ مساعدہ میں سعد بن عباد ؤ مسردار قبیل خزر نے اور منذر بن عمر ؤ ، حارث بن خزر نے میں سعد بن رفیع "، خارجہ " بن زید اور عبداللہ ابن رواحہ معدی بن نجار میں سلیدل ابن قبیس اور ابوسلیط اسیرہ بن ابی خارجہ نے آپ کا خیر مقدم کیا اور ایٹ ایٹ گھروں میں قیام ں خواہش ظاہر ئی۔

میکن کارگذان قضا وقد رئے اس شرف کے لئے جس گھر کو چنا تھا وہ مضر ت ابوابوب "کاش نہ تھا۔ اس لئے جس شخص نے آپ ہوئا ہو سے اس کی خواہش کی جواب ملا "حسلو السب لھا فانھا ماھور ق" اس ونہ ور ۱۰ ۔ بیتم ہی ور ند ہے آفر ندائ وہی ہے۔ نظر فی مندال جعین ی اور ان استان اور اس بین تو اور اس اس کا ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے ہے۔ اس کا ورواز ہے ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کی کی کورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کی کورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کی ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کا ورواز ہے۔ اس کی ورواز ہی کی کی ورواز ہی ورواز ہی کی ورواز ہی ورواز ہی ورواز ہی کی ورواز ہی کی ورواز ہی کی ورواز ہی ورواز

آب ﷺ بُن بُ اجَازت دی توانبوں نے مبطوری ورسالت کوائے گھر میں اُتارلیا کے مباوری ورسالت کوائے گھر میں اُتارلیا ک مبارک منز کان خان رایا ہے پینیں یاشد مایوں کشورے کال عرصۂ اشاہے پینیں باشد

یہاں پہنچنے ہی اشامت اسلام کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جس وقت آپ رصلی للہ علیہ وسلم، شہرآر ہے تھے ایک گھر کی بیوی آپ عجمئے کی منتظر تھیں مکان کے سامنے سے مزر رواتو انہوں نے اپنے تمام کھ والوں کے ساتھ اسلام قبول کیا گئے۔

«طرت عبدالله ان مام الهجود كايب بزيه المستصادة على البائك الماس من المستصادة المام المستمروم منتها المام الموج الوب عمل جب المخصرت عن متيم بو تعينوانهول في من الركام الشهادت بإمها كمه

را به به دی به به ایک دی در به به ایک سال ۱۹۰ مان دشا میده به سال ۱۹۰ مان دشا مید به دارس ۱۳۰ ما ۱۹۰ مان دشا م ۱۳۰ میدان با در به بده راس ۱۳۰ می سال سیخی دفاری به بلدارس ۱۹۵ می

## تعمير مسجد نبوى

چونکہ بنونجار میں اب تک مستقل طور ہے کوئی مسجد نہیں بی تھی اس لئے آنخضر ہے بھی جہاں موجود ہوتے وہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدا کیا مسجد کی تمیر کا خیال پیدا ہوا، جس حکہ اس وقت مجد نبوی ہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدا کیا مسجد کی جگہتی اور حضرت اسعد "بن حکہ اس وقت مجد نبوی ہیں ہے۔ یہ انصار کے جھو ہار ہے بھیلا نے کی جگہتی اور حضرت اسعد "بن زرارہ نے مسلمان ہو کرنماز ہا جہا عت کا پہیں انتظام کیا تھا۔ اس لئے آپ بھی کوم جد کا خیال ہید اس موا اور اس مقام کو نتی فر مار یا جہاں کہ آپ بھی کی آئٹر دینے آوری نے بل ان چند مقدس انتواں کے ہاتھوں گو یا ایک مسجد کی بنیاو پڑ بھی تھی۔

یے زمین مہل اور میمیل نامی دو بتیموں کی ملک تھی۔ جو حضرت اسعد بین زرارہ سی آتھوٹی تربیت میں پرورش پاتے تھے۔ آپ بھی نے ان سے قیمت او پھی تو بولے کہ ہم یہ زمین آپ بھی سے لئے ہبہ کرتے ہیں دلیکن آپ نے است ناب شد کیا اور اس کی قیمہ تبادافر ہائی۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ زمین کا رہ پیے کہ اوا کیا تھا ایکھی بخاری میں کوئی اصریح میں کوئی اصریح میں اور کے سے درجے سے درجے دام حضرت ابو بکر "کے رو ہے ہے دیے گئے تھے ، ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ " نے اس زمین کے معاوضہ میں ان کو بنو بیاضہ میں ایک کہ جینے بھی ہو ، لیونکھیج بخاری میں یہ بالتہ ان کو بنو بیاضہ کے میں اور جب بیس کہ بیچے بھی ہو ، لیونکھیج بخاری میں یہ بالتہ ان کو بیاضہ کے دولا کے انہی کے زیر تر بیت تھے ، زبیرادرابو معشر کے زو کیک اس کی قیم ت حضرت ابوب " نے اوا کی تھی گئے۔

غرض زمین کا معاملہ ہے، و نے پر اس کی تغییر کا سنسلہ شروع ، وا الیکن جائے ہو کہ اس مقدی میجد کے کون لوگ معاملہ ہے ؟ بیمسبعد خدا کی تھی ، اس نے اس سے مزدوروہ ہے ہو خدا کے محبوب اور اس کے مجبوب کے بیار ہے ہتے ، بعتی افسار کرام اور مہاجرین اول (رضوان اللہ بیسم) اور چس کی علامی پر جبریل امین ہمی ناز کیا کر ہے تھے وہ اپنے باپ (حضرت ابر تیم ") کی طرح خدا کے فاد وس کی مبادت کے لئے عرب کے ظلمت کدہ میں ایک گھر تیار کر رہا تھا ، اور عبداللہ " بن ، واحد اندوں کی مبادت کے لئے عرب کے ظلمت کدہ میں ایک گھر تیار کر رہا تھا ، اور عبداللہ " بن ، واحد اندان کی کاریشعریز جرما تھا۔

اللَّهِم أَنَّ الأَجُو أَجُو الْمُحَوة فَارِحَمُ الْانْصَارُ والمهاجِرة المُعَاجِرة أَنَّ اللَّهِم أَنَّ الإنصار المُعَاجِرِينَ بِرَمْ فَرِياً عَدَايا! اجْرَبُوا مِنَاجِرَيْنَ بِرَمْ فَرِياً عَدَايا! اجْرَبُوا مِنَاجِرَيْنَ بِرَمْ فَرِياً

مسجد نہوئی کے ساتھ آپ کی سکونٹ کے لئے چند مکانات بھی بنائے گئے اور جب پیمارتیں تیار ہوگئیں ، ' قو آپ حسرت ابوابوب'' انساری کے مکان سے اپنے مکان میں منتقل ہو گئے ''۔

#### يهود \_\_معابده:

اس کے بعد یہوداور مسلمان میں ایک معامدہ لکھا گیا جس میں یہودکوان کے ندہب پر قائم رہے اوران کے مال و جان کی حفاظت کرنے کی اجازت دی گئی اور بیشر ط کی گئی کے آرمسلمان کی قبیلہ سے جنگ کریں تو یہود ہے ان کی امانت اوزی ہوگی۔ یہود کے ساتھ خود انصار ومباجرین کے باجی اتعلقات کا بھی اس میں آذکر والیا کیا تھا تھے۔

#### مواجاة

جرت مقدریا کے دوور برآ کائی برکتیں موقوف شمیں۔ ان میں سائیا انع ت الکانع ت الکانع کے انتخابی موقوف شمیں۔ ان می مواضاۃ بھی ہے۔ مواضات مدرب اسلام اور آئے تنسرت کائے کی زندنی کا وہ تنظیم الشان واقع ہے ، جس کی تظیر سے اخلاق اور تدان دونواں کی تاریخ میکسر خالی ہے۔

ابل عرب عمو مااور ابل بیژب نصوصاً با جهی معمر که آرائیوں کی بدولت ،حسد ، دشتی ابغیش اور کبینة وزی کے اس درجه ما دی جو سینئے میٹھے کہ فیبرتو غیبرا پنوں پر بھی کسی کواعتماد ند ہوتا تھا۔

اوس وخزارت بهی نی بهمانی بنتے۔ نیمن تیم خانہ جنگیوں نے وہ دن وکھایاتھا کہ ایک دوسر سے نی صورت سے بی نفرت کر نے تھے۔ واقعات شاہد بین کہ جب حضرت مصحب بن ثمیر نواتی اسلام بن کرمدیۃ آئے توانصار نے ان کوسرف اس وجہ سے امام بنایاتھا کہ وہ اپنے کسی ہم قبیلہ کے جیجے نماز نہیں بہر حدنا چاہتے ہے تھے تھے کہ ایکن اسلام نی برکات اور آئے ضرت بین کیف صحبت سے بیرحالت بہت جلد بدل کی اور وہ دن آئیل کے انسار بائمی بخض وعناد کو جیجو ٹر نرمہا جرین اور اجنبی مسلمانوں کے ساتھہ وہ لارین بی جود نیا نبود این نیم مسلمانوں کے ساتھہ وہ لیرین اور اجنبی مسلمانوں کے ساتھہ وہ لیرین ہود نیا نبود این نبود این تیں سے بیرین کے ساتھہ دوہ ایرین کی اور این بیری مسلمانوں کے ساتھہ وہ

م سے این بی مربیدا میں دیا۔ می ایشارس ۸ ساتھ ہے۔ میں انتقابی بیدا میں انتقابی میں انتقابی میں انتقابی کا انتقا

ایک جمع طلب کیا کا اوران میں براوری قائم کی کہتے ہیں کران بزرگوں کی تعدادہ وقتی جن میں انصار وہ ہاجرین کا ایک جمع طلب کیا کا اوران میں براوری قائم کی کہتے ہیں کران بزرگوں کی تعدادہ وقتی جن میں نصف مہاجرین اور نصف انصار نتھا بن سعد نے واقدی ہے میں روایت کی ہے، بعض کا خیال ہے کہ دونوں فریق میں ہے۔ وانوں فریق میں ہے اس بزرگوں میں ہے بعض کے نام جو بم کومعلوم ہو سکے وہ یہیں :

| انسار                               | مهاجرین                       |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <هنر بت علی "                       | ا - أتخضرت ملى الله عليه وسلم |
| حضرت زیدین حارثه "(بیدونول مهاجرت ) | ۲۔ حضرت حمزہ "                |
| · حضرت معاذین حبل "                 | ٣٠ - حفرت جعفرطيار"           |
| حعنرت خارجه بن زبير "               | ۳۰ - حضرت ابو بمرصدیق         |
| حضرت شبان بن ما لک "                | ۵۔ حضرت عمر بن الحظاب         |
| حضرت معدين معاذ"                    | ٢ - حضرت ابوعبيد"             |
| حضرت سعد بن ربيع "                  | ے۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف      |
| حضرت سلمه بن سلامه بن وش "          | ۸۔ حضرت زبیر بنعوام "         |
| حصرت اوس بن ثابت بن منذر "          | 9 _ حضرت عثان بن حقان "       |
| حضرت کعب بن ما لک                   | •ا_ حضرت طلحه بن مبیدالله"    |
| · حضرت الي بن كعب "                 | اا به حضرت سعید بن زید "      |
| حضرت ابوابوب خالد بن زبيد           | ۱۴ مصعب بن عمير               |
| «مغرت عباه بن بشر بن فش »           | ١٣٠ حضرت حذيق بن نتنب         |
| «عفرت منذ ربن عمرو <sup>»</sup>     | ۱۳۳ حضرت ابو ذرغفاری "        |
| حضرت حذایف بن بمان "                | ۵۱_ حضرت عمارین با سریز       |
| حضرت عوتم بن ساعده"                 | ١٦ - حاطب بن ابي بلنعه "      |
| حضرت ابوالدرداء                     | سے ا۔ حضرت سلمان فارسی "      |
| حضرت ابوردیجه عمی روسی              | ۱۸_ حضرت بلال حبثي ً          |

اس مواخاة كأكيااتر بوالا اس كاجواب ذيل كواقعات ميس ملتاب\_

مہاجرین جس وقت مکہ سے مہینہ آئے بیل تو ان کے پاس بچھ نہ تھا۔انصار نے اپنی جائیدادیں ان کے لئے علیخد ہ کردیں لیکن آنخضرت بھٹھ نے انکار کیا تو انصاد نے کہا کہ مہاجرین ان کی زمین جوتیں ، بوئیں ادراس بحنت کے معاوضہ میں نصف پھل لے لیا کریں !۔ آنخضرت نے اس رائے کو بیند کیا۔

انصاری وراشت بجائے ان ئے اعزہ کے مہاجرین کولتی تھی۔ جب بیآیت "والمسلحل بخصل بخصل اللہ مؤالی "نازل ہوئی تو وراشت کا پیطریقہ منسوخ ہوگیا کے۔

عام انصار کے ساتھ حضرت سعد بن رہتے '' نے مواغاۃ کا بجیب وغریب منظر پیش کیا۔ حضرت عبدالزخمن بن عوف '' ان کے اسلامی بھانی بنائے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ میر ا آ دھا مال لے لیس ادر میری دو بیو بیوں میں ہے ایک منتخب کرلیس ، (حضرت معلاً کی دو بیو یاں تھیں ) حضرت عبدالرخمن ؓ نے بیالفاظ شنے تو ان نے لئے خیر و بر آت کی دعاکی ''۔

آنخضرت ﷺ نے انسار کو بحرین میں زمین دینا چاہی تو انہوں نے صرف اس بناء پر لینے سے انکار کیا کہ قریش کو بھی ای قدر مانا جا ہے تھے

غر وہ موت میں امرائے کشکر کی شہادت کے بعد کوئی امیر نہ تھا۔ ایک انصار نے جھنڈا لے جا کر حضرت خالد ﷺ کودیا۔ انہوں نے ہر چند جایا کہ انصاری امیر بن جائیں ،لیکن وہ ہراہرا تکار کرتے رہے اور بو لئے کہ میں اس کو صرف تہارے لئے لایا ہوں بھی۔

ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مواخاۃ کی بدولت انصار میں ایٹار کا بھیب و غریب مادہ پیدا ہو ٹمیا تھا۔نفسا نیت بالکل فنا ہو گئی تھی اور جا ہلیت کی تمام اد عائی آ وازیں پست ہو گئی تھیں ۔۔

اذان : آنخضرت ﷺ کی تی زندگی کی ایس پر جے مشکلات میں گھری ہوئی گزری تھی کہ نماز کے علاوہ اور کوئی شخصرت ﷺ کی فرند نہیں ہوسکتی تھی۔ مدیند آکر جب کسی قدرامن وسکون میسر ہوا تو فرائض کی حدیند کا اور روز نے فرنس ہوئے ، مدود فرائض کی حدیند کی اور احکامات میں اضافہ شروع ہوا۔ چنا نچیز کو ۱ اور روز نے فرنس ہوئے ، مدود مقرر کئے گئے اور حلال وحروم کی تشریح کی گئی۔ اس وقت تک آنخضرت ﷺ نے نماز کے لئے جو

ل صحیح مسلم رجید ۳ رس ۵۸ تر تا بری رجلد ارمس ۲۰۳ تیج اینهٔ ایس ۱۰۳ تا اینهٔ ایس ۱۳۸۸ تا اینها رس ۳۸۸ هی طبقات این سعد رجلد ۳ رستم ارس ۹۰

جماعت قائم کی تھی ،اس کی صرف بیصورت ہوتی تھی کہ لوگ نماز سے اوقات میں جمع ہوجائے تھے اور نماز ہوجاتی تھی لیکن اس کی اطلاع کامسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

اس کے لئے آنخضرت نے میہ جویز پیش قر مائی کہنماز کے دفت یہود کی طرح ہوت ہجایا جائے ۔ پھرناقوس کا خیال ہوا،ای اثنا ہیں انصار کے ایک شخص حصرت عبداللہ بین زید بین عبدر بہ آنے خواب دیکھااوراس ہیں اذان کے کلمات سُنے ۔

بیدارہوکرآنخضرت (صلی الله علیه وسلم) سے بیان کیا۔ارشادہوا کرتمہاراخواب بیا ہے اور معترت بلال میں کواذ ان سکھانے کا تھم دیا۔وہ اذ ان دے بی رہے بیچے کہ معنرت عمر آئے اپناخواب آگر ایان کیااور کہا کہ میں نے بھی کہ میں ہے تھے کہ معنرت عمر آئے اپناخواب آگر ایان کیااور کہا کہ میں نے بھی بہی کلمات خواب میں سنے بیں رآئخضرت (صلی الله علیه وسلم) بیت سے بیان کیاوردومسلمانوں کے اس انفاق برخدا کا شکرادا کیا گ

اس مقام پر سے بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان جودر تقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے ، انصاری کی رائے سے قائم ہوئی اور بیوہ شرف ہے جوانصار کے ناصیہ کمال پر ہمیشہ غرہ معظم ہے ، انصاری کی رائے سے قائم ہوئی اور بیوہ شرف ہے جوانصار کے ناصیہ کمال پر ہمیشہ غرہ معظمت بن کرتمایاں رہے گا۔



# حضرت ابوايوب رض الله عنه الصاري

نام نسب اورابتدائي حالات:

فالدنام، ابوابوب كنيت فيبيله فزرج كفاندان نجارت شف سلان نسب بيه: خالد بن زيد، بن كليب ، بن تغليه، بن عوف فزر رجى - خاندان نبارً لوقبائل مدينه بين غود محتاز تفارتا بهم اس شرف نے حامل نبوت على كاور أنتهم اس شرف نے حامل نبوت على كاور أنتهم اس كو مدينه كاور أقار البت تم الرائد و يا تفار البواية ب "اس خاندان كرئيس تنصر

اسلام : حضرت ابوابوب "انصاری بھی ان منتخب بزرگان مدینہ میں ،جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جاکرآ تخضرت علیٰ کے دست مہارک پراسلام کی بیعت کی ہیں۔

حضرت ابوالوب " مکہ ہنتہ دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کوصرف اپنی ڈات تک محدود رکھیں ۔ چنانچہ اپنے ابل وعیال ،اعز وُ واقر با ،اور دوست داحیا ہے کوابمان کی پلتین کی اورا بن بیوی کوصلقہ تو حید میں داخل کیا۔

حامل نبوت کی میزیانی:

خدائے اہل کہ بند کے قبول دعوت سے اسلام کو ایک امن مطاق کر ہیا اور مسلمان مہاجرین مکہ اور اطراف سے آ آ کر مدینہ میں بناہ گزیں جو کے یہ بین جو وجود مقدس قریش کی ستمگار ہوں کا حقیقی نشانہ تھا وہ اب تک ستمگار دی کے حلقہ میں تفا۔ آخر ماہ رفیع الاقل میں نبوت کے تیر ہویں سال وہ جمی عازم مدینہ ہوا۔ اہل مدینہ بری میتا ہی سے آنخونسرت عجائے کی آمد آمد کا انتظام کررہے تھے۔

انسار کا ایک گروہ جس میں معزت ابوابوب مجمی تھے، روزانہ جمی جو مدینہ ہے ہے۔ ہے ہے۔ میں میل ہے کہ جو مدینہ ہے ہے۔ میں میل ہے کہ کا میں ہے گئے کہ جو مدینہ ہے گئے ہے۔ ایک میل ہے کہ کا مرام واپس آتا تھا۔ ای طرح بہر تک حضور کا انتظار کر کے نامراد واپس آتا تھا۔ ای طرح بہوگ ایک روز بے نیل مرام واپس ہور ہے تھے کہ ایک میہودی نے ذور سے آنخضرت ﷺ وقرینہ ہے بہچال کر انعمار کوتشر بھے۔ آوری کا مردو میں یا۔ انصار جن میں بنونجار سب سے پیش چیش چیش تھے ہتھیار ہے تھے کہ خیر مقدم سے لئے آتے ہو ہے۔

مدیند سے متصل قبا ، نام کی آئید آبادی تھی۔ آتخونسرت رصلی الله علیه وسلم، آپنجادوں قبا ہ میں رونق افروز رہے ، اس نے بعد مدینہ کا عزام فرمایا۔ انٹدا کبرا عدینہ کی تاریخ میں بیاجی ہے ، بار ر وان تھا یہ بنو نجار اور تمام انسار ہتھیا رون سے آراستہ دوروپے صف بستہ تھے۔ روسا واہب این محلول میں قریبے سے ایستادہ شعے۔ یردہ فشین نواتین گھرسے باہر نکل آئی تھیں۔

مدینه کے حبیثی نماام جوش مسرت میں اپنے اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے اور خاندان نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر '' طلع البدر علینا '' کاتر انہ فیرمقدم گار ہی تھیں ۔ فرض اس شان دشکوہ ہے آئے نفسرت کھی کاشہر میں دا خلہ ہوا کہ و داغ کی گھا نیاں مسرت کے تراتوں سے گونح اُنھیں اور مدین کے روز نہائے دیوار نے اپنی آئیکھوں سے وہ منظر دیکھا جو اس نے بھی نددیکھا تھا۔

اب ہر محص فیت ظریقا کرد تیجے میزیان دوعالم کی مہمائی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ جدھرے آپ کا گذر ہوتالوگ افعالا و سفالا گئے ہوئ آپ بڑھتے اور عرض کرتے کے دعنور یا تھ سات کے دعنور کا گذر ہوتالوگ افعالا و سفالا آپ ہے ہوئ آپ بڑھتے اور عرض کرتے کا کاشائے تھا۔ تبدیکن کار کنان قضا دفتہ رہے اس شرف نے لئے جس آلمد کوتا کا تھا وہ ابوابو ہے آگا کا شائے تھا۔ آپنی ضرح ہے تا کہ مشائے تھا۔ آپنی ضرح ہے تا کہ مشائے تھا۔ آپنی ضرح ہوتا کا جانب سے خود منزل تا اش کرلے گئے۔ ضدا کی جانب سے خود منزل تا اش کرلے گئے۔

امام ما لک کا قول ہے کہ اس وقت آنخسرت عند پروی کی حافت طاری تھی اور آ ہا ہے قیام گاہ کی تبجویز میں تقلم النبی ہے فیہ نظر تھے۔ آخر ندائے وئی نے سکیس کا سرمایہ بہم بہتیایا اور ناقہ قسوانہ نے مانڈ ابوایوب سما ہے آئے مانڈ افسان کی کہ نے مانڈ ابوایوب سما ہے آئے اور در تواست کی کہ میرا گھر قریب ہے ،اجازت و تبین اسباب اُ تارلوں۔ امید واروں کا بجوم اب بھی باتی تھا اور او تول کا اسراراجازت ہے مانع تھا۔ آفر او وال نے قرعد الله ابوایوب سمونی ہوئی از وال کے حصول ہے وہ سرت ہوئی ہوگی اس کا توان انداز وال سے تھا۔

المنتخضرت بين الوالوب "ك كهر مل القريباً المهينية من فروكش رئيسها المعلم على القريباً المهينية منك فروكش رئيسها المعلم على المعنز من الوالوب المعنية المعنى المعنز المعنز

ایک دفعه اتفاق ہے کوشے پر پانی کا جوگھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ چھن معمولی تھی ، ڈرتھا کہ پانی بنچے شیکے گا اور آنخضرت بھی کو اکلیف ہوگ ۔ گھر میں میاں بیوی کے اوڑھنے کے لئے صرف ایک بنی کا کاف تھا۔ دونوں نے کیاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی جذب ہوجائے۔ بایں ہمہ یہ اکلیف ان میز یا نول کے لئے کوئی بڑی زامت نہتی کہ اسلام کی خاطم اس سے بڑی بڑی اورشد یداور تکلیفوں میز یانوں کے لئے کوئی بڑی زائمت نہتی کہ اسلام کی خاطم اس سے بڑی بڑی اورشد یداور تکلیفوں کے کے لئے کوئی بڑی اورشد یہ اور تعلیفوں کے کے لئے کوئی بڑی ہو ہوا ہے۔ تا ہم میرخیال کہ وہ او پر اورخود حامل وی بنجے ہے لئے ایسا سو بان زوح تھا میں نے حضرت ابوابوب" اور اُم ابوب" کوایک دفعہ شب بھر بیدا ررکھا اور دونوں میاں بوی نے اس سو وادب نے خوف سے جیست کے کونوں جی جیئی کر رات بسر کی۔

صبح حضرت ابوابوب " آنخضرت الجبيري خدمت ميں حاضر ہوئ اور دات كا واقع دعرض كيا اور در منواست كى كەحضور (البير) أو برا قاست فرمانيں ، جان منّار نيني ربيں گے۔ چنانچه آنخضرت اللي نے درخواست قبول فرمالی اور بالا خانہ برتشر بیف کے شنے۔

آنخضرت الخضرت المنظمة جب تك ان كمكان مي تشريف فرمار ب، مموماً انصاريا خود حضرت ابو اليوب "آنخضرت الليظ كي خدمت ميں روزانه كھا نا جھيجا كرتے تتے ۔ كھانے ہے جو يجھ نے جاتا، آپ تشاخصرت ابوابوب "ك پال جينے ويتے تھے۔ حسرت ابوابوب "سخضرت قاليا كي أنگليوں ك نشان ديكھتے اور جس طرف ہے تخضرت تا بينے نوش فرمايا ہوتا، و بيں أنگل ريجتے اور كھات۔

ایک دفعه کھانا واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ننادل نہیں فرمایا۔ مصطربانہ خدمت اقدی میں ﷺ اور نہ کھانے کا سب دریافت کیا۔ ارشاد ہوا کھانے میں لبسن تھا اور میں لبسن اپند نہیں اگرتا۔ حضرت ابوابوب نے کہا انبی اک ھانک جوآپ کونا کہ ندہ ویار سول اللہ ﷺ میں بہتی اس کونا بیند کروں گا۔

مواحات : جرت کے بعد آنخضرت کا نے مہاجرین دانسارکو ہا ہم بھائی بھائی بنادیا۔ آپ ﷺ نے حضرت انس میں مکان میں مہاجرین دانسار کوجمع کیا اور انتحادید آتی، زینباور درجہ کے لحاظ سے ایک ایک مہاجرکوایک ایک انسار کا بھائی بنایا۔

اس موقع پر حضرت ابوابوب انصاری" کوجس مباجر کا بھائی قرارہ یا وہ پڑب نے اوّ لین دائی اسلام حضرت مصعب بن عمیر قریش " نتھ \_حضرت مصعب بن قمیر و ورُر یوش سیائی میں ،جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی سختیاں بھیلی تھیں اور بچرت نبوی سے پہلے اسلام کے سب سے اوّل وائل بنا کرآنخضرت بین ان کومدید بینجانها به حضرت ابوابوب کی ان ہے مواضا قامیمعنی رکھتی ہے کہ بیا ہے نامدرای تشم کا بوش اور واولہ رکھتے ہیں اور آخران کی زندگی کے واقعات نے اس کو چے کردیا۔

غزوات اورعام حالات:

حضرت ابوابوب" آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام نوزوات میں دیکرا کا برسحاب "کی طرح برابرشر میک رہے اور اس التزام سے کہ ایک غزوہ کے شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام نزوات میں پہلاغزوہ بدرہے ،حضرت ابوابوب" اس میں شرکیک تھے، بدر کے بعد وہ احد ، بندتی بیعت الرضوان وغیرہ اور نمام نوزوات میں بھی آنخضرت ﷺ ئے ہے۔ ہمرکا س رہے۔

۔ انتخصرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا ، حضرت ملی گئی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا ، حضرت ملی کے عہد خلافت میں جولڑا ئیاں پیش آئیں، ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک ہتھے ، اور جناب امیر ''کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔

جناب امير "كوآپ كي دَات پرجواعمادادرآپ كي قابليت وْسن مَد بيرِكا بْس قَد راحتراف تقاده اس سنظامر ۽ وگا كه جب انبول نے كوفه كودارالخلافه قرار ديا تو مدينه ميں حضرت ابوالوب " كواپنا چانشين جھوڑ گئے ،ادر دواس مبد ميں امير مدين درہے۔

آنخضرت بین بارگاه خلافت سے المحدسی بازرام " کوان کی سابقہ سن خدوت کی بنایر بارگاه خلافت سے حسب تر تیب مابانہ وظائف ملے بتھے، حضرت ابوابوب " کا وظیفہ پہلے ہم بندار در ہم تھا، حضرت ملی نے اسپنے زمانہ استحد میں بین بزار کردیا۔ پہلے ۸ نماام ان کی زمین کی کاشت کے لئے مقرر بتھے۔ جناب امیر "نے مہم نماام مرحمت فرمائے۔

آل اولا و : " منزت ابوابوب" كى زوجه كانام حضرت أمحسن بنت زيدانسارية جدوة شهور سحابية عين ابن عدكا، يان بكران في بطن مع صرف أيك لزكا عبدالرامن تما-

 مصر کا سفر: حضرت ملی سے بعد امیر معاویہ "کی حکومت کا زبانہ آیا۔ عقبہ بن عامر جہنی ان کی طرف ہے مصر کا سفر سے گورز شنے۔ حسرت عقبہ کے عہدابارت میں حسرت ابوابوب "کو دومر تنبہ مفر مصر کا انفاق بروا۔ پہلا مفر طالب صدیت کے لئے تھا۔ ہمیں معلوم بروا تھا کہ حضرت عقبہ "سمسی شاص صدیث کی روایت کرتے ہیں مصرف آیا مدیث کے لئے جھنرت ابوابوب نے عالم بیری ہیں مقر مصرکی زضت گوارا کی۔

معر بینی کر پہلے سلمہ "بن ثلد کے مکان پر گئے۔ جعنرت مسمہ آئے فر مایا کہ جھے کو عقبہ "
ہے باہر نکل آئے اور معالقہ کے بعد او جھا کہے تشریف لا نا ہوا۔ حسنرت ابوابوب نے فر مایا کہ جھے کو عقبہ "
گامکان بٹاو جھے یہ حسنرت مسلمہ ت رخصت ہو کر عقبہ کے مکان پر پہنچ سال ہے "سسلم" کی صدیث وریافت فر مائی اور کہا کہ اس وقت آ ہے کے سوااس حدیث کا جائے والاً وئی ٹیمل ۔ حدیث شن سراون ہوئے اور مید سے مدیدہ منورہ وائیس آگئے گے۔

غزوة روم كى شركت:

دوسری بار نمزوؤ روم کی شرکت کے ارادے ہے مصر آنشریف لے گئے۔ فتح قسط طنید کی آئے فتط طنید کی آئے تھے۔ امرائے اسلام بنتظر سے کدو تیجئے یہ پیشناو نی کس بانیاز کے باتھوں بوری ہوتی ہے۔

شام نے دارائیومت ہونے کے سوپ حضرت معاویا اسان کا سب سنزیاد داسہ تعالیم کے دارائیومت ہونے کے سوپ حضرت معاویا اس اختلر کا حاصل تھا۔ جنائی سیوپ میں انہوں نے روم پر فوق بھی کی بیزید بن معاویہ اس اختلر کا سپہ سالارتھا۔ دیکر اسحاب بارکی طرح حضرت ابوایوب " بھی اس پُر جوش فوج کے سپابی ہتھے۔ مصرو شام وغیرہ مما لک کے الگ الگ و ست سے مصری فوج کے سرمسٹری گورنر مصرمشہور سحابی حضرت مقبرہ مما لک کے الگ الگ و ست سے مصری فوج کے سرمسٹری گورنر مصرمشہور سحابی حضرت مقبرہ مما لک کے الگ و ست معاید کے ماتھت تھا۔ ایک جہادالیمن بن خالد بن ولید سے دیا و ست تھی۔ ایک و ستہ فضالہ بن عبید کے ماتھت تھا۔ ایک جہادالیمن بن خالد بن ولید کے دیا و ستے تھا۔ ایک جہادی دیا و ستے تھی۔ ایک و ستہ فضالہ بن عبید کے ماتھت تھا۔ ایک جہادی دیا و ستے تھی۔

رومی بڑے سرو سامان سے لڑائی کے لئے تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں کے مقابلہ کے بیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں نے بھی مقابلہ کی تیاریاں کیس۔ان کی تعداد بھی وشمنوں نے ہم نقلی بوشی بی بین کا بیعا لم مقا کہ آیک مسلمان رومیوں کی پوری بوری مف سے معرکہ آرافقہ ایک صاحب سے جوش کی بید کیفیت تنگی کے رومیوں کی صفوں کو چیر کر تنہا اندر گھس گئے ۔اس تیور کو دیکھ کرعام مسلمانوں نے بیک آواز مرت کے آیہ تر آئی " لا تلقو ا جاید بھی الی التھ بلکھ " (اپنے آپ کو ہلا کست بیس شرق الو) کے خلاف ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری "آئے بڑھے اور فوج کو کا طب کر کے فرمایا" لوگوتم نے اس آبیۃ شریفہ کے بیم عنی سمجھے ؟ عا انکہ اس کا تعلق انصار کے اراد ہ تجارت ہے ہے ،اسمام کے اس و فراخی کے بعد انصار نے بیاراد و کیاتھا کہ گذشتہ سااوں میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ ہے ان کو جونفتھان آٹھا نے پڑے ہیں ان کی تلائی کی جائے ،اس پر بیآ بیت نازل ہوئی ،پس ہلا کت جہاد میں نہیں ، بلکہ ترک جہاداور فراہمی مال میں ہے '۔

وفات : اسی سفر جہاد میں مام وہا پھیلی اور مجاہدین کی بزی تعداد اس کی نڈر ہوگئی کے حضرت ابوابوب '' بھی اس وہامیں بیمار ہوئے ۔ یزید عیادت نے لئے 'آنیا اور بوچھا کہ لوئی وعیت کرنی ہوتو فرمائے تقبیل کی جائے گئی ۔ آپ نے فرمایا '' تم دشمن کی سرز مین میں جہاں تک جاہکو، میرا جناز و لے جاکر دفن کرنا''۔

چنانچہوفات کے بعداس کی تھیں گئی۔ تمام نوج نے ہتھیار ہجا کررات کولاش فشط طنے کی دیار ہوار کے دلاش فشط طنے کے دیور کے بیتھیار ہے وائن کرنے کے بعد میزید نے دیواروں کے بینچے وائن کرنے کے بعد میزید نے مزار کے ساتھ کفار کی ہے او بی کے خوف ہے اس کوزیین کر برابر کرادیا۔

صبح گور ومیوں نے مسمانوں سے بو پنجا کہ رات آپ لوگ پچھمصروف نظر آتے ہتے ، آیا ہات تھی ؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہنجی ہر کے آیک بڑے جلیل القدر دوست نے وفات پائی ، ان کے دفن میں مشغول ہتھے۔ <sup>ایک</sup> ن جہاں ہم نے دفن کیا ہے شہریں معلوم ہے۔ اگر مزار اقدی کے ساتھ کوئی گستاخی تہاری طرف سے روار تھی گئی تو یاد رھوا سلام کی وسٹے وائد و دخکومت میں ہیں باتھ ساتھ کوئی گستانی کا لیے

حضرت ابوا یوب مل کا مزارد بوار قسطنطنیہ کے قریب ہادراب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔ رومی قحط کے زمانہ میں مزار اقدس پرجمع ہوتے تھے۔اس کے دسیلہ سے بارانِ رحمت ما تکتے تھے اور خدا کے لطف وکرم کا تماشاد کھتے تھے !۔

فضل وكمال:

حضرت ابوابوب " کافضل و کمال اس قدر مسلم تھا کہ خود صحابہ ان ہے مسائل دریافت کر تے تھے۔ حضرت ابن عباس ، ابن عمر " براء بن عاز ب " ، انس بن مالک ، ابوامامہ "، زید بن خالہ جہی مقدام بن معدی کر بے مقدام بن معدی کر بے ماہر بن سمرة ، عبدالله بن بن بید طمی وغیرہ جوآ تخضرت و الله کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت ابوابوب کے فیض سے بے نیاز نویس تھے۔ تابعین میں سعید بن مسیقب ، عروہ بن زیبر ، سالم بن عبدالله ، عطاء بن بیار ، عطا بن بر بیدیش ، ابوسلم ، وعبدالرحمٰن بن ابی لیلی ، برا ے یا ہے کے لوگ ہیں ۔ تا ہم وہ حضرت ابوابوب کے عام ارادت مندوں میں داخل تھے۔

حفرت ابوابوب " کوففل و کمال میں مرجعیت عامه حاصل تھی ۔ سیار کرتے ہیں مسئلہ میں اختلاف کرتے تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن عباس " اور مسور بن مخر مه میں اختلاف ہوا کہ محرم حالت جنابت میں شمسل کرتے وقت سر ہاتھ ہل سکتا ہے یا نہیں ۔ ابن عباس " کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور "کہتے تھے کہ سردھونا جا رُنہیں ۔ دونوں برز گوں نے عبداللہ بن کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور "کہتے تھے کہ سردھونا جا رُنہیں ۔ دونوں برز گوں نے عبداللہ بن حسین کو حضرت ابوابوب " کی خدمت میں بھیجا۔ حسن اتفاق رید کہ و واس دفت عسل ہی کررہے تھے۔ عبداللہ نے اپنا مسئلہ بوجے اتو انہوں نے اپنا سر باہر ذکال کر ملنا شروع کیا اور فر مایا کہ در کیھوآ تحضرت ھے۔ اس طرح عسل کرتے تھے۔ ا

حضرت عاصم بن سفیان تقفی غزوهٔ سلاسل میں شرکت کی غرض سے گھر سے نکلے تھے۔
ابھی منزل مقصود سے وُ ور تھے کہ اختیام جنگ کی خبر آئی ، انہیں نہایت افسوس ہوا ، اور وہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں گئے ۔ اس وفت ابوالوب اور عقبہ بن عامر اللہ موجود تھے ۔ ان کی موجود گی میں عاصم نے حضرت ابوالوب است کیا ، ان وونوں بزرگوں سے بیس بو جھا۔ حضرت ابوالوب اللہ عاصم نے حضرت ابوالوب اللہ مسئلہ دریافت کیا ، ان وونوں بزرگوں سے بیس بو جھا۔ حضرت ابوالوب اللہ مسئلہ کا جواب دے کر حضرت عقبہ سے تصدیق کرالی کہ ان کو سے قادان ہوا ہو ہے۔

ع ابن سعد رجند ۳ متم ۲ مس ۵۰ مس بع مهج بخاری حلد ایس ۲۳۸ سع مستد امد رجند ۵ مس ۳۲۳ ونسانی پاپ فضل الوضوء

ابن استاق (مولی بنی باشم) اور بعض دوسرے بزرگول میں سے بحث تھی کے بیند کس کس برتن میں بنائیکتے میں ؟ اور قربی ما بالنہ ال تفار حسرت ابوابوب انصاری کا ادھرے نے مزر ہوا تو لوگول نے ان کی بنائے آدمی کو تھیں کے مسلمہ کے روانہ کیا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا کہ آنحضرت بھی نے مزونت میں نبیذ بنائے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس محض نے قرع کا لفظ دہرایا مگر حضرت نے ابوابوب نے بھر یہی جواب دیا گر

«صرت ابوابوب کے خب تھم اور نشر معارف کی انتہاہے ہے کہ بستر مرگ پر بھی ان کی زبان اشاعت صدیث کا مقدی فرنس اوا کررہی تھی۔ وفات سے فبل انہوں نے آنخضرت ﷺ نے دوحدیثیں روایت کیس، پہلے بھی انہوں نے بیان نہیں کی تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد عام اعلان کے ذرایجہ سے وہ لوگوں تک پہنچائی گئیں ہے۔

ا خلاق : حفنرت ابوابوب ئے مجموعہ اخلاق میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ کټرسول ، جوش ایمان اور حق گوئی۔ آئینسرت ﷺ بیے کے ساتھ دھنرت ابوابوب " کو جومبت تھی آ ، اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ساتھ جوآ داب وہ ٹنو زار کئتے تھے ،میز بانی کے ذکر میں دہ داقعات گزر ہے کیے ہیں۔

وفات نبوی ﷺ بعد جان نثاروں کے لئے روضۂ اقدس کے سوا اور کیا ہے مائیسلی ہونگئی تھی؟ ایک دفعہ حضرت ابوابوب آئی خضرت بی کے روضۂ اطہر کے پاس تشریف رکھتے ہے اور ابنا چہر ہ طنر تکی اقدس ہے مسل مرر ہے تھے۔ اس زمانہ میں مروان مدینہ کا کورنر تھا ، وہ آگیا۔ اس کو الناج ہر ہ فعل خلاف سفت نظر آیا ، لیکن حضرت ابوابوب سے زیادہ مروان واقف رموز نہ تھا۔ اصل احتراض کو بھی کرآپ نے فرمایا ، میں آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر : واہوں ، ایرنٹ اور پھر کے یاس نہیں آیا تھی۔ اس نہیں آیا تھی۔ اس نہیں آیا تھی۔ اور بھر کے یاس نہیں آیا تھی۔ اس نہیں آپ تھی کے خدمت میں حاضر : واہوں ، ایرنٹ اور بھر کے یاس نہیں آیا تھی۔

جوش ایمان کا تماشاتم اُو پر و کیمه بچکے ہوئے وات نبوی میں سے کئی نوز وہ کی شرّ است سے وہ محروم شد تھے۔انتی برس کی تمر میں بھی وہ مصر کی راہ ہے بحرروم کوعبور کر کے تسطنط تیہ کی ویواروں کے بینچے اعلاے کلمیۃ النّدمیس مصروف بتھے۔

حن گونی کابینالم تھا کہ حکومت اور ایارت کا دید بدوشان بھی اس سے ہاز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ صرکے گور نرعقبہ "بن مام جہنی نے جوخود سانی نتے کسی سب سے مغرب کی نماز میں دیر آردی۔ مصرت ابوایوب " نے اُنہوار ہو اپنیا " مساهدا المصلود یہا عقبہ این عقبہ پیسی نماز ہے! حضرت عقبہ "نے کہا ،ایک کام کی دجہ ہے دہر ہوگئی۔آپ نے کہاتم صاحب رسول اللہ ﷺ ہو، تمہار ہے اس فعل ہے لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید آنخضرت ﷺ ای وقت تماز پڑھتے ہتے۔ طالانکہ آ تخضرت ﷺ نے مغرب سے وقت تغییل کی تاکید قرمائی ہے!۔

حضرت خالد بن ولید " کے صاحبر دیے عبدالزمن نے سی جنگ میں جارتید بول کو ہاتھ یا گاری ہندھوں کو آتھ ہے المراد یا ،حضرت ابوا ہو ہے "انصاری کوخبر ہوئی تو انہوں نے فر ویا کہ اس تتم کے وحشیات تقل سے آمخضرت بھی نے ممانعت فر مائی ہاور میں تو اس طرح مرغی کا مارنا بھی پسند نہیں کرتا آنہ تقل سے آمخضرت بھی نے ممانعت فر مائی ہار میں بہت ہے قیدی افسرتقسیمات کی تمرانی میں متھے۔حضرت میں خرد و کاروم کے زمانہ میں جہاز میں بہت ہے قیدی افسرتقسیمات کی تمرانی میں متھے۔حضرت

عردوہ روم ہے رماندہ ال جہاری بہت سے دیری ہم ہے۔ جوزار زاررہ رہی ہے۔ ہوزار زاررہ رہی ہے۔ ہوشت ایوابوب " ادھر نے گذر ہے و دیکھا قید ہول میں ایک عورت بھی ہے۔ جوزار زاررہ رہی ہے۔ ہوزار زارہ رہی ہے۔ ہوشت ابوابوب " نے سبب بوجھا ،لوگوں نے کہا کہا کہا کہا کہا ہے اس کا بچاس سے تیمین کرا لنگ سردیا کیا ہے۔ جسٹرت ابوابوب " نے لڑ کے کا ہاتھ کجڑ کر مورت کے ہاتھ میں و نے دیا۔افسر نے امیر سے اس کی شکایت کی ، ابوابوب " نے لڑ کے کا ہاتھ کجڑ کر مورت کے ہاتھ میں و نے دیا۔افسر نے امیر سے اس کی شکایت کی ، ابورہ سے ابوابوب کے ابورہ کی تو بولے رسول القد کھی نے اس طریقہ سے می ممانعت کی ہے،اورہ سے ا

معرف و المعرف الوابوب " كى حركت ضمير كاية فطرى تقاضا تھا كہ جو بات اسلام كے خلاف و كيميس اس پرلوگوں كوستنيه كريں \_ چنا نچه جب وہ شام اور مصرتشر بف ئے ئے اور و بال پو خانے قبلدز نے ہے ہوئے و كيمين و باركہا ، كيا كہوں؟ يہاں پا خانے قبلدز نے ہيں -حالا نكه آئے ضرت و اس كى ممالعت فرمائى ہے ہے۔

حضرت ابوابوب " کی حیا کایہ حال تھا کہ کنوئیں پر نہاتے تھے تو جاروں طرف ہے کپڑا تان لیتے تھے ﷺ۔

#### **-\*※会※**--

# حضرت انس سن بن نضر

نام ونسب وخاندان

انس نام ، خاندان نجارے ہیں۔سلسلۂ نسب بیہ ہانس بن نظر بن مضمضم بن زید بن حرام۔حضرت انس بن الک" کے بچاہیں۔سلمی بنت عمر و جوعبدالمطلب ( جدر سول عظیہ ) کی والدہ مصمی اس خاندان سے تعیس اور رشتہ ہیں حضرت انس " بن نضیر کی چھوچھی ہوتی تھیں۔حضرت انس " اینے خاندان کے رئیس تھے۔

اسلام: عقبهُ ثانيه ص شرف باسلام بوئــــــ

غزوات اوروفات:

غزدہ بدر میں کس سب سے شریک نہ ہو سکے تنے۔ آنخضرت ﷺ ےمعذرت کی کہ باللہ اللہ (ﷺ)! افسوس ہے کہ آپ بھانے کے کہ باللہ اللہ (ﷺ)! افسوس ہے کہ آپ بھانے کے پہلے غزوہ میں موجود نہ تھا ، کین اگر زندگی ہاتی ہے تو لوگ آئندہ دیکھے لیس نے کہ میں کیا کرتا ہوں!

شوال ساھے بیس غزوہ اُحد ہوا ہڑائی کی شدت کا بیا کم تھا کہ بڑے بڑے جا تبازوں کے قدم اُکھڑ کے تھے۔ حضرت اُئس " نے میدان خانی و کی تھے۔ حضرت اُئس " نے میدان خانی و کی کھا تو خود بڑھے۔ سعد بن معاؤ " سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا ، کہاں جاتے ہو! جنت وہ ہے ! خدا کی تم میں اُحد کی طرف جنت کی خوشبومسوں کرتا ہوں! بیا کہ کرنہات جوش میں میدان کا قصد کیا ، اور بڑے یا مردی سے لاگر جان دی۔ انا للّه و انا الیه راجعون ۔

حضرت انس " كابدن رخمون سے بالكل جيھانى تفائي آئيا تو اخى سے أو برزخم أكلے \_ كفار في الشي كومثل كرديا تفاءاس لئے شنا خت نہ ہو تكى ۔ آپ كى بہن رئے بنت نعنر نے أنگل سے بھائى كى لاش كو بہجانا ۔

ا خلاق : جوشِ ایمان کا شاہد خود ان کا شہادت کا دافعہ ہے۔ غزو وَ اُحدے منعلق جوآ بیتی نازل ہونی ان میں حضرت انس " بین مالک " ہونی ان میں حضرت انس " جیسے بزر گوں کی نہایت مدح کی گئی ہے۔ حضرت انس " بن مالک " فرماتے ہیں کہ میآیت میرے چیا (انس "بن نضر ) کے متعلق نازل ہوئی۔ "من السؤ منيس رجال صدقواما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطى نحبه ومنهم من ينتظر" الله

بیعنی ''مسلمانوں میں بہت ہے۔ایسےلوگ ہیں جواپنے وعدہ میں بالکل سیچے ہیں ان میں سے بعض اپنی قرار داد کوانیام نف پہنچا ہیکے ہیں ،اوربعض وقت کاانتظار کرر ہے ہیں'۔

حضرت انس ' نے جس ذات پراعتاد کر کے شم کھائی تھی۔ اس نے بیصورت نکالی کہ لڑکی ' کے در ثد دیت لینے پر راضی : و کئے ۔ اب رکھ قصاص سے نیج بھٹیں ۔ آنخضرت پھٹیئے نے فر مایا کہ خدا کے بعض بندے ایسے بھی بیں کہ جب شم کھاتے ہیں تو خداان کی شم پوری کرتا ہے '۔

## حضرت انس بن ما لک

نام نسب اورابتدائی حالات

انس نام ، ابوتمز ہ کئیت ، خادم رسول اللہ لقب ، تیبید جارے ہیں۔ جوانصار مدینہ کامعز ز ترین نا ندان تھا۔ تسب نامہ رہے ہے، انس ہین مالک ہین منر ، این مضم ، بن زید ، بن حرام ، بن جب بن عامر ، بن تختم ، بن عدی ، بن نجار ۔ والدہ ما جدہ کا نام حضرت اُم سلیم سہالہ بنت ملحال انصار ہے ہے۔ جن کا سلسلہ نسب تین واسطوں سے حضرت انس سے آبائی سلسد میں اُل باتا ہے اور رشتہ میں وہ مخضر ہے۔ گئی سلسد میں اُل باتا ہے اور رشتہ میں وہ مخضر ہے۔ تا میں میں گئی خالہ ہوتی تھیں ۔

حضرت الس" بہجرت بوی پی ہے۔ مسال پیشتر شہریٹر بیریٹر بیر بیدا ہوئے۔ ۹۰۸ سال کا سن تھا کہان کی مال نے اسلام قبول کرایا۔ ان کے والد بیوی سے نارانس بولرشام ہے کے اور وہیں انتقال کیا۔ مال نے دوسرا تکاح ابوطلحہ سے کرایا۔ جن کا شارقبیلہ خزرت کے متمول اشخاص میں تھا اور اسپے ساتھ حضرت انس میں کوابوطلحہ کے تھر لے تکمی حضرت انس شنے انہی کے تھر میں پرورش یائی۔

قبل اسلام عربوں کی جہالت کا پیفتشہ تھا کہ باپ( ابوطلحہ ) کی صحبت میں جب وہ وہ وہام کا دور جلتا تو بیٹا ( ائس ؓ ) ساتی کری کرتا۔ وہ پہلے دوسروں کو بلاتے اور بعد میں خود پیشے تھے اور اس دس سالہ بیچے کورو کئے دالا کوئی ندتھا گے۔

مصرت انس " کا نام ان کے چیا انس " بن نصر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ لیکن کنیت نہ تھی وہ آنخصرت کی نے تبویز فرمائی۔ انس " آیک خاص فتم کی سبزی جس کا نام ممز ہ تھا ، چنا کرتے تھے۔ آنخصرت کی نے اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابوممز و پہند فرمانی۔

اسلام: حضرت انس کاس ۹۰۸ سال کا تھا کہ مدینہ میں اسلام کی صدا بلندہ وئی۔ ہونجار نے قبول اسلام میں جو چیش دی کی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ اس قبیلہ کے آکٹر افراد آنخضرت توجئ کے بیڑ ب تشریف لانے ہے جا کتھ ورسالت کے علمبردادہ و چکے بنے رحضرت انس کی والدہ (ام سلیم) منے بھی عقبہ ٹانیہ سے چیشتر دین اسلام اختیار کرلیا تھا اور جیسا کہ ابھی او پر گزر چکا ہے کہ ان کے والد بنت پرست تھے۔وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہو کرشام جلے گئے تھے۔ ادھرات سلیم نے ابوطلحہ سے اس

شرط پر نکاح کرایا کہ وہ بھی مذہب اسلام قبول کریں۔ چنا نچہ وہ مسلمان ہو چکے بتھے اور عقبہ تا نہیہ میں اسخضرت کی تھی۔ اس طرح حضرت الس کا بورا گھر نور اسٹ خضرت کی تھی۔ اس طرح حضرت الس کا بورا گھر نور ایکان سے متور تھا ۔ ان کی جنتی مال ( اتم سلیم ) شمع اسلام کی پروائے تھیں اور ان کے محترم باپ ( حضرت ابوطلح ش) و- بن حقیف کے ایک پرجوش فدائی شفے۔ بیٹے نے آئیس والدین کی آخوش محبت میں تر بنیت یائی اور مسلمان ہوا۔

ضدمت رسول على:

ا سال کی عمر ہوگی کہ وہ یوم مسعود آیا جس کے انتظار میں اہل پیڑب نے مہینوں را تمیں کا ٹیمن تھیں۔ یعنی سول اللہ بیڑب نے مہینوں را تمیں کا ٹیمن تھیں۔ یعنی رسول اللہ بیڑ بتر بینٹر یف اور شہر بیٹر ب کو مدینۃ النبی ہونے کا شرف عوطا فر مایا۔ حضرت انس بیٹ کواس وفت سفیر ایس مینے اس میں میں مدینہ طعب کا آفق آفی آفی بینور ہور ہاتھا۔ آفی آفی بینور ہور ہاتھا۔

حضرت انس "اور بهت تے ممن لڑکے " جاء رسول اللہ جاء رسول الله ہا عرام دہ کام دہ کام دہ کا میں دہ کا میں دہ کی اللہ علی اللہ کا میں اللہ کا رہا ہے۔ " جساء میں اللہ عرب کو سنار ہے ہتے ، اور نہا ہے۔ جوش میں خوشی خوشی شہر کا گشت الگار ہے ہتے ۔ " جساء معد علی ہوئے " کی شاید کاروان قدس منزل مقصود پر خیمہ ذان ہوا ہے لیکن آرد کاروال کے سوا بجھ نظر نہ آتا ، اشنے میں گرونٹی اور نہا ہے۔ بی شوکت وشان ہے کو نہا نہوت ممودار ہوا ، حضرت انس " کی عقیدت مندنگا ورخ انور پر بھی کے اور تمہا ہے کی اور تقد بی کا وراقر اراسانی نے سے ایس کی عقیدت مندنگا ورخ انور پر بھی کی اور تقد بی کی اور اقر اراسانی نے سے ایس کی عقیدت مندنگا ورخ انور پر بھی کی اور تقد بی کی اور اقر اراسانی نے سے ایس کی اور اقر اراسانی کے سے ایس کی متاز شرف بار کا و نبوت ہے ماصل کیا۔

آنخضرت بھی نے مدینہ میں اقامت فر مائی تو حضرت ابوطلعہ "،حضرت انس " کو لے لر خدمت اقدی بھی میں مانشہ ہوئے اور ورخواست کی کہ انس " کو اپنی تماامی ہیں ہے لیجئے ۔ آنخصرت بھی نے منظور فر مایا اور حضرت انس "خاد مان خاص کے زمز وہی داخل ہو گئے۔

حضرت انس " نے آنخضرت اللہ یکی وفات تک اپنے فرض کونہایت خوبی ہے انجام دیا، وہ کم دبیش دس برس حامل نبوت تائیے کی خدمت کرتے رہاور ہمیشاس شرف بران کوناز رہا ہمعمول تھا کہ جیش دس برس حامل نبوت تائیے کی خدمت کرتے رہاور ہمیشاس شرف بران کوناز رہا ہمعمول تھا کہ ججر کی نماز ہے بیشتر ورافقد س برحاضر ہوجاتے اور دو پہر کوائے گھر واپس آتے ووسرے وفت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہے ۔ محکمہ میں ایک سجد تھی وہاں حاضر ہوتے اور عصر تک رہے جگہ میں ایک سجد تھی وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے جب یہ بہنجتے اس وفت وہاں نماز ہوتی تھی " ۔

ان ادقات کے ماسوابھی وہ آنخصرت کے احکام کی تھیل کے نئے حاضر ہے ہے ایک مرتبہ حضرت انس " آپ بھی کے کامول سے فارغ ہوئر گھر روانہ ہوت دو پہر کا وقت تھا ہڑ کے گھیل رہے ہے حضرت انس " بھی گھڑے ہوئر تھا رہے ہوئر گھر روانہ ہوت دو پہر کا وقت تھا ہڑ کے گھیل رہے وہ منماشد ہوئی آخضرت ہوئے تشریف الے لاکول نے دورے دیکھ کر حضرت انس " سے کہا کہ رسول اللہ ہوئی آ رہے ہیں ، آنخضرت ہوئی نے حضرت انس " کو دیر کا ہاتھ کی گرکسی کام کے لئے بھی دیا اور خود ایک دیوار کے سابہ تشریف فر مارہ ، حضرت انس " کو دیر ہوگئی تھی گھر گئے تو ام سلیم نے بوچھا آئے دیر کہال لگائی انہوں نے کہا ایک کام سے گیا تھا وہ بہائہ جھیں اور بوچھا کام کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی ،حضرت ام سلیم نے کہا اس کوسی سے نہ کہنا ، وینا نے حضرت انس شیم نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی ،حضرت ام سلیم نے کہا اس کوسی سے نہ کہنا ،

ایک مرتبہ حضرت ثابت سے جوان کے تلاندہ خاس تھے، فرمایا آلر میں سی خض کواس راز ہے آگاہ کرتا تو وہتم تھے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا گئی

حضرت انس جمیشہ آنخضرت کی ساتھ رہے تھے۔ غرود ضراور خلوت وجلوت کی ان کے لئے کوئی شخصیس نہتی اور نزول جن سے پہلے وہ آنخضرت بیجی کے گھر میں آزادی کے ساتھ آئے جانے کوئی شخصیس نہتی اور نزول جن سے پہلے وہ آنخضرت بیجی کے گھر میں آزادی کے ساتھ آئے جانے جائے ۔ ایک دن نماز فجر ہے آبل آنخضرت کی بیجے کے جائے جائے ایشے اور پہن فر مے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کی نے سے اسٹھے اور پہن فر مے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کی نے سے اسٹھے اور پہن کے ایک سے کے ایک سے اسٹھے اور پہنے کے سے ایک سے کہنے تیار ہوئے گئے۔

واخلہ خیبر کے دفت جبکہ نبوت کا باہ وجلال فاتح کی شان وشوکت رکھتا تھا۔ حضرت انس " کے قدم آنخضرت ﷺ کے قدم کو جھو گئے۔ جس سے ازار مبارک تھسک گیا اور آنخضرت ﷺ کے زانو کے مقدس کی سفیدی لوگوں کونظر آئتی حضورﷺ نے بہجھ خیال نہ فر مایا اور حضرت انس "کی اس خطا سے درگزر کی "۔

حضرت انس می آنخضرت کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندی سے بجالاتے ،اور اپنی فرمال برداری سے بجالاتے ،اور اپنی فرمال برداری سے حضور کے وقوش رکھتے تھے۔فرماتے ہیں کہ میں نے وس برس آنخضرت کی فرمت کی دیکھرت کی خدمت کی اس کام کی نسبت بیفر مایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت کی کے وال سے خاص محبت بولئی تھی ان کو بیٹا اور بھی کہمی بیار میں اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت کے وال سے خاص محبت بولئی تھی ان کو بیٹا اور بھی کہمی بیار میں اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت کے اس کے گھر تشریف لے باتے ، بچو ہار نے وش فرماتے کھانا در انیس میں کہم کرمخاطب فرماتے تھے آکٹر ان کے گھر تشریف لے باتے ، بچو ہار نے نوش فرماتے کھانا

موجود ہوتا تو کھانا تناول فریائے » و پہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے ،نماز پڑھتے اور حضرت انس کے لئے دعا فریائے۔ لئے دعا فریائے۔

پہلے گزر چاہ بے۔ حضرت انس میں مال حضرت ام سلیم آنخضرت بی رشتہ میں نبالہ ہوتی تخصرت بی رشتہ میں نبالہ ہوتی تخصی وہ آنخضرت بی کی حد درجہ خیال ہوتی تخصی وہ آنخضرت بی کی حد درجہ خیال تفایغ وہ مخصرت بی کی سے اور آنخضرت بی نبال خارج کی ان کا حد درجہ خیال تفایغ وہ مخصرت بی نبیخ کے باس بھی صفیہ آسیر بیس صفیہ آسیر بی وکر آنمیں اور آنخضرت بی نبیخ کے باس بھیج دیا اور حضرت اور حضرت مناوی کا سامان کیا اور حضرت مناوی کا سامان کیا اور حضرت مناوی کا سامان کیا اور حضرت مناوی بین بہنجایا گئیں۔ کو ایس بہنجایا گئیں۔

اسی طرح (ب آسند سند جند نه آسند سند بیند) من است معقد بیا او ام منیمان ایف کندن مین مالیده بنا کرآ مخضرت هین کی خدمت مین بهیجاء آپ نے سنا بیکوطاب فر مایا ،اورا کیک مختصر سا جلسه دموت ترتبیب دیا جی

غرض ان مختلف خصوصیتوں نے حصرت انس کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنادیا تھا،
آخضرت ﷺ کیمی بھی خوش ن میں ان سے مزاح فر ماتے تھے،ابوحمزہ ان کی کئیت اسی مزاح کا نتیجہ تھی ،ایک مرتبہ میں ارشاوفر مایا یافدا الا فرنین لیعنی اے دوکان والے!
عام حالات :

بارگاہ اقد س میں حضرت آس کو جو قرب وا نتصاص تھا، وہ تم او پر پڑر یا بھے ہوتم نے ویکو ہا ہوگا کے سفر وحضر اور خلوت وجلوت میں وہ کس استقاد ل سے آنخضرت عین کشر بیل صحبت رہتے ہے ، میں جوش محبت تھا جس نے میدان جنگ میں بھی آتا سے میں حدہ نہ ہونے دیا، نو وہ بر میں ان کی مرب نھے نتھی کا ا، برس کا سن تھا الیکن مجابدین اسلام کے بہلو بہ بہلومیدان جنگ میں موجود تھے اور آنخسرت کھی کی ضدمت میں ضدمت گذاری کا فرض بجار ہے تھے ان کی اس کمنی سے او کول کو شرکت بدر میں اشتہاہ ہوتا تھا، چنا نچے ایک شخص نے بوجھا کہ آپ بدر میں موجود تھے، حضرت انس نے فرمایا بدر سے کہال عائب ہوسکتا تھا ؟

واقعہ بدر ہے آیک سال بعد فراہ واحد واقعہ وا۔ اس میں بھی حضرت انسی بہت کم عمر تھے۔ ویقعدہ ۲ ھیں حدید یہ اور بیت رضوان چیش آئی۔ اس وقت حضرت انس میں کا عنفوان شباب تھا۔ ۲ ابرس کا سن تھا اب وہ میدان جنگ میں نبرد آز مائی کے قابل ہو گئے تھے۔ بے میں آنخضرت ہیں نے مرۃ القصنا کیااس میں حضرت انس تمام جا ناروں کی طرح آنخضرت بھی کے ہمرکاب تھے اس سندمیں نیبر برفوج کشی ہوئی اس نوزوہ میں حضرت انس ،ابوطلحۃ کے ساتھ اونٹ پرسوار بھیے اور آنخضرت بھی کے اس قدرقریب تھے کہ ان کا قدم آنخضرت بھی کے قدم سے مس کر ربا تھا ، ۸ھ میں مکہ اور طا آف میں معرکوں کا بازار کرم بوااور واھی آنخضرت بھی نے جیت الودا نے لیمی آخری میں مکہ کون کا بازار کرم بوااور واھی کی آخری کی بارہ سب واقعات میں حضرت انس نے شرکت کی اور سعادت بوی اور اخروک سے بہرہ اندوز ہوئے نہ

آنخضرت علی کے غزوات کی تعدادا گرچہ ۲۷۔ ۱۲ کا تک پہنچی ہے، کیان جن مقابلوں میں جنگہ وقبال کی نوبت آئی ہو وصرف ۹ جیں، بدر، احد، خند تی قریظہ بصطلق جیہر، مکہ بنین، طائف، حضرت انس ان سب میں موجود تھے، مولی بن انس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے بیدر بزرگوار آنخضرت بھی خالیا انہوں نے بدرکو بزرگوار آنخضرت بھی خالیا انہوں نے بدرکو شال نہیں کیا، جس کا سب میہ ہو جہاو کی شرکت شال نہیں کیا، جس کا سب میہ ہو جہاو کی شرکت سے انس اس عمر تک تبیل پہنچے ستے جو جہاو کی شرکت سے لئے ضروری قراددی تی ہے۔

آنخضرت عجبیز کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہو کا نہوں نے حضرت انس کو بحرین میں صدقات کا افسر ،نانا جا ہا بہلے حضرت مر ت مشورہ کیا، انہوں نے کہ انس بہت ہوشیار شخص ہیں آپ نے جو خدمت ان کے لئے تبحویز کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، چنا نچے حضرت انس کی تائید کرتا ہوں، چنا نجے حضرت انس کی تائید کرتا ہوں، چنا نجے حضرت انس کی تائید کرتا ہوں، چنا نجے حضرت انس کی تائید کرتا ہوں ان کے بیان کی کا مامل بنا کر بھیجا۔

حصرت مرّ نے اپنے عبد خلافت میں حضرت انس کے تعلیم فقد کے لئے ایک جماعت کے ساتھ بھر ہ دوانہ کیا۔ اس جماعت میں مستقل طور سے بھرہ مستقل طور سے بھرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقید حصہ یہیں بسر کیا۔

ان مشاغل کے ماسوااس عہد کی تمام ارائیوں میں حضرت انسٹا نے خصوصیت ہے۔ ہنو ج جم میں واقعہ تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت انسٹاس معرکہ میں پیدل فوق کے افسرا می ہے۔ شہر فتح ہونے کے بعد سپہ سالا رعسا کر جم جس کا نام ہر مزان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مع اپنے اہل وعیال کے قید ہوکرا سلامی سپہ سالا راعظم حضرت ابوموی اشعری کے روبرو حاضرت ابوموی نے ہم مزان کو حضرت انسٹ کے ہم اوبارگا و خلافت میں روات کیا اور ۱۳۰۰ سیا ہیوں کا ایک وستہ ہم مزان کی حفرت انسٹ کی مائن میں دیا۔ حضرت انسٹ مدیت

منوره مینچاورا پیزمقدی والن کی زیارت ہے محبت کی آنکھیں روشن کیس۔

کی دورم عورت عراق میں میں میں میں میں میں کہ ہورہ ایس ہوئے ، ذوالحجہ ۲۳ ہیں حضرت عراقے شہادت ماصل کی اور حضرت عراق مند آرائے خلافت ہوئ ان کی خلافت کا ایتدائی زمانہ نہایت پر امن تھا، کیکن کچھ دنوں کے بعد عالات نے نہایت خوفنا کے صورت اختیار کر کی اورفتنوں کا درواز و دفعہ کھل گیا آفاقی عالم سے مفیدین انہو کھڑے ہوئے جا بجا باغیار تحریکیں انٹو وتما پائے آگئیں ملک کے ہر ہر گوشہ میں فتت وفسادی آگئیں ملک کے ہر ہر گوشہ میں فتت وفسادی آگئیں اور شورہ پشتوں کے سیلاب نے دارالخلافت مدیدہ منورہ کارخ کیا۔
میں فتت وفسادی آگئی میں اس وقت اسلامی مملکت کے مختلف حصول میں بہت ہی ایس شخصیتیں موجود تھیں جن کو تعدی و جو دم عوب نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ جب امام مظلوم کی صدائے حق دارالخلافۃ کے ایک مقدس گوشے سے بلند ہوئی تو سب ہے پہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوگئی گوشے ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی تو سب سے بہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی تو سب سے بہلے ان حاملان صدافت نے اے سنا اور جمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوئی گوشر ہے ہوئے۔

سلطنت اسلامیہ کے ہر حصہ میں ان بزرگوں کا وجود تھے۔ بھر ہمی جوعراق عرب کا مسدر مقام تھا ،ان بزرگول سے غالی نہ تھا ، چنانچہ جب بھر ہمیں ان ، ولناک واقعات کی خبر پنجی ،تو حضرت انس بن ما لک ،حضرت عمران بن تعیم فاور دوسر برزگوار اُصرت دین اور تا تمید اسلام کے لئے مستعد ہو گئے اور اپنی پر جوش تقریروں ہے تمام شہر میں آگ لگاوی لیکن بیامداد جنجے بھی نہ پائی تھی کے خلیف اسلام شہید ہو چکا تھا!

«منرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے متدخلافت کواپئے جلوس سے زینت بخشی، خلافت کو چید ماہ بھی نہ گذر ہے ہے کہ ایک عظیم الشان فتنہ نے بھرہ ہے سراٹھ ہیا، جس کی لیبیت میں سحابہ بھی آ گئے، جمرہ حضرت انس سے کامستقل قرارگاہ تھا، اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، لیکن انہوں نے اس فتنہ ہے اپنادامن بالکل محفوظ رک وووسر سے ابرکرام کی طرح کوششین رہے، اور اس وقت تند نہ ایک جس تند آئش فسا دہر دنہ ہوگئی۔

حضرت ملی کرم الله و جہد کے بعد وہ عرصہ تک زندہ رہے اورانقلاب زمانہ کے مجیب وٹریب مناظر دیکھتے رہے بہلین انہوں نے کوشہ خلوت کومقدم جاتا ، اور شہرت کی گونا کول ولفریبیوں پراہیے نقس کو مائل نہ کیا۔

بالایں ہم یہ وہ ممال حکومت کے دست متم ہے محفوظ شدرہ سکے بنمبدالملک بین مروان کے زمانہ خلاونت میں جماح بن وسط شکھنی جوسلط ہے اموریہ کے مشرقی مما لک کا گورنر تھا ،اورظلم و جور میں اینانظیر نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حضرت انس میں کو بلا کرنہا بہت شخت تنبید کی اور لوگوں میں ذکیل کرنے کی خاطر گرون برم پر لگوادی۔ خاطر گرون برم پر لگوادی۔

حجان کاخیال تھا کہ حضرت انس ہوا کے دخیر چلتے ہیں۔ چنانچیان کود کھے کرکہا،انس میں ازی ابھی مختار کا ساتھ دیتے ہوا در بھی این اشعث کا میں نے تمہارے لئے بری سخت سز النجویز کی بے مضرت انس نے تہاری است کام نے کر یوچھا ! خداامیر کوصلاحیت دے کس کے لئے سز استے وی برہوئی ہے۔ جہان نے کہا تمہارے لئے۔

حضرت انس خاموش ہوکر اپنے مکان وائی تشریف لائے اور ضلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں جاج کی شکایت کھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے بیتا ب ہوگیا، اور جاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس سے فور انان کے مکان پر جاکر معافی گوور نہ تمہار ہے ساتھ بہت بخت برتا و کیا جائے گا۔ جاج مع اپنے در بار بول کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی ساتھ بہت بخت برتا و کیا جائے گا۔ جاتے مع اپنے در بار بول کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خط فلیف کے پاس بھیج دیجئے۔ چنا نچے حضرت انس سے اس کی عرضد اشت منظور کی اور دمشق آیک خط روانہ کیا۔

وفات : عمرشریف اس وقت سوت متجاوز ہو چکی تھی ۹۳ ھیں پیانہ عمرابر برہوگیا چند مہینوں تک بیارر ہے، شاگر دول اور عقیدت مندول کا بجوم رہتا تھا، اور دور دور دور لوگ عیادت کوآتے تھے، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو خابت بنائی ہے کہ تلانہ وَ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے نیچ آن خضرت ناہی کا موے مبارک رکھ دو، خابت ہے۔ کی ای حالت میں روح مطہر نے وای اجل کولیک کہا۔ اِن الله وَ اجعون ۔

وفات کے وفت حضرت انس ممر کے ۱۰ مرطے طے کر چکئے بیٹے بھر ہیں سوائے ان ہے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلامی (بچر ابوالطفیل) صحابہ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل وعیال ، تلاندہ اور احباب خاص کی معتد بہ تعداد موجود تھی فسطن بن مدرک کلائی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسینے تل سے قریب موضع طف میں فن کئے گئے۔

حضرت انس کی وفات ہے لوگوں کو تخت صدمہ ہوا،اورواقعی رہے کم کا مقام تھا،تر بہت یافتگان 'بوت ایک ایک کر ہے اٹھ گئے تنے صرف دو شخص یاتی ہے جن کی آئی بیس مع نبوت کے دیدار ہے دنیا ہے دنیا کے ایک کر سے اٹھی ایک نے دنیا ہے قانی نے قطع تعانق کراہیا۔ حسنرت انس کا انتقال ہوا تو مورتی ہو انسوں! آئی نسف عالم بیا تار بالو کول نے کہا پیرکیوکر؟ کہامیر نے پاس ایک بدنی آیا کرتا تھاوہ ہیں صدیث کی مخالفت کرتا میں اسے حضرت انس نے پاس حاضر کرتا تھا؟ حضرت انس مدیث منا کراس کی شفی کرتے تھے اب کون سحافی ہے جس کے پاس جاؤں گا۔

آل داولا داورخانگی حالات:

حضرت انس '' کنٹر تھا اوا او بیس تمام انصار پرفوقیت رکھتے تضاور بیا تخضرت بیجاد کی دیا کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آب ان کے مکان پرتشریف کے سکنے۔ اُم سلیم کے عرض کی انس کے لئے وہا فریا ہے۔ چنانی آنج شرت بین نے دیر تک دیا کی اوراخیر میں بیقتر وزبان مبارک سندار ثبارف وی

" السلهم الكتر ماله وولده وادخله البعنة " "منرت أنن كابيان بكرده باليم يورى بوئيس اور تيسرى كامينطر بول به مال كى بيرحالت تقى كه انسار مين كوئى شخص ال كه برابر متموب شرق اولا وكى اتنى زياوتى تقى كه ناص «عنرت أنن ك مرابر متمول لا كاوردولا يال (لا كيول ب ناص هفصه اورام عمر وتتما ، تولد : ونيم اور يوتول كى تعداد اس يه متزاوته على بخته بياكه و فات كه وانت بيره له اور يوتول كا أيك بوراك بير تا المناجن كا شار ۱۰۰ سندا و بر تقاله النس كا مير تيول الا مير تقاله النس كا مير تيول الا مير تيول كا الله بيرون كا ميرون التماجن كا شار ۱۰۰ سندا و بر تقاله النس كا ميرون المرابع الميرون كا ميرون كا ميرون كا ميرون كا شار ۱۰۰ سندا و بر تقاله النس كالميرون كا ميرون كا كليرون كا ميرون كا ميرون كا ميرون كا ميرون كا ميرون كا ميرون كا كان كليرون كا كليرون كا كان كليرون كا كليرون كالكليرون كا كليرون كا كليرون كان كليرون كا كليرون كاليرون كا كليرون كليرون كا كليرون كا كليرون كا كليرون كاليرون كاليرون كا كليرون كاليرون كا كليرون كاليرون ك

المعبدالله، على معبدالله، على معبدالله، على معبد يكي وهد خالده الاله موى والمرام، المعبدالله، على المعبدالله، على المعبدالله، المعبداله، المعب

تعلیم می و واحد سات انس برت بزین اندازی و البیناندول و ایر اندازی و بهای اندازی و بهای اندازی و بهای انتخاص ا ارات سند. پهلیاری انتفاد کات و بهس مین بها اوقات ملطی و و جاتی و خود منه سال ایران ایسانیم جوز کر مارت کرفشاد خالی در برتا تمالزکول کو تیم اندازی کی مشق گران انصار مین ایام جاملیت سه دان تحایم ورن طبری شند در تا در شن اس و تهم تشک کی شند

عام حالات، حليه اوركباس:

حضرت انس کامفصل حلیہ علوم نہیں ،اس قدر معلوم ہے کہ توبصورت اور موزوں اندام سے مہندی کا خضاب لگاتے ہے ہاتھوں میں خلق (ایک شم کی توشیقی) سلتے ہے ،جس کی زردی سے چک پیدا ہوتی تھی ،انگوشی پیٹتے تھے ،صاحب اسدالغا ہانے روایت کی ہے کہ انگوشی کے گھیند پرشیر کی صورت کندہ تھی ،ایام بیری میں وائت بلنے گئتو سونے کے تاروں سے سوات ہے ، بیپین میں ان کے گیسو تھے ،آخضرت بھیلیان کے سرپ ہاتھ بھیر تے ہتے تو ان ہالوں کو بھی ہاتھ سے مس فر مایا تھا ، ایک وفعہ حضرت انس نے گیسو تھے ، آخضرت بھیلیان کے سرپ ہاتھ بھیر تے تھے تو ان ہالوں کو بھی ہاتھ سے مس فر مایا تھا ، ایک وفعہ حضرت انس نے گیسو کو تہ کہا کہ آخضرت بھی اور چوکہ دیائے بھی ساتھ دیا تھا ،اس کو تہ کہا کہ تخضرت انس کے مزاج میں نفاست اور پاکیز گی تھی اور چوکہ دیائے بھی ساتھ دیا تھا ،اس کے زندگی امیر انہ بسر کرتے تھے ،کپڑ نے تیمتی پہنچ تھے ،خز کالباس اس زمانہ میں اگر آمراء بہنا کرتے سے ،حضرت انس تا بھی خوشبودار چیزوں کو سے محضرت انس تا بھی تھے ،خوشبودار چیزوں کو پہند کرتے سزاج میں تکلف تھا ،ایک باغ نہایت اہتمام سے لگایا تھا جو سال میں دومرتہ پھلیا تھا اس میں ایک بھول تھا جو سال میں دومرتہ پھلیا تھا اس میں ایک بھول تھا جو سال میں دومرتہ پھلیا تھا اس

حضرت انس نے بھر ہے دو قریخ باہر مقام طف میں ایک کل بنولیا تھا،اور وہیں اقامت پنے ہر ہتے ،اس سے معلوم ہوتا تھا کہ دہ شہر کے اندر دہنے سے باہر بود وباش رکھنا زیادہ بہند کرتے تھے،
کھانا اچھا کھاتے تھے، دستر خوان پر اکٹر بہپاتی اور شور بہوتا تھا بھی بھی ترکاری بھی ڈالی جاتی تھی ،لوک کی فصل میں اکٹر اوکی پر تی تھی جوان کو مجب رسول ( کھیے ) کی وجہ سے بہت مرخوب تھی بطبیعت فیاش اور سیرچشم واقع ہوئی تھی ،کھانے کے وقت شاگر دموجود ہوتے تو ان کو بھی شریک کر لیتے تھے۔

صبح کو ناشتہ کرتے اور ۳ یا ۵ یا اس سے زیادہ حجمو بارے نوش فر مائے پانی پیتے تو تنین مرتبہ میں شم کرتے۔

" منفتگو بہت صاف کرتے اور ہرفقرہ کا تین مرتبہ یو لئے ،کسی کے مکان پرتشر بیف لے جاتے تو تین مرتبدا ندرجانے کی اجازت طلب کرتے ہتھے !۔۔

باای بر علوم رتبت طبیعت میں انکسار وتو اضع تھی لوگوں سے نہایت بے تکلفانہ طبی سخصہ شا گردوں ہے بھی چنداں تکلف نہ تیا ، اکثر فر مائے کہ آنجینسرت عین کن مانہ میں ہم اوگ جینے ہوئے اور حضور عین تشریف لاتے الیکن ہم میں سے کوئی تعظیم کے لئے ندا شحتا ، حالا نکہ رسول القد عین

ے زیادہ ہم کوکون محبوب : وسانا تھا؟ اور اس کا سبب بیرتھا کہ آنخیسرت ﷺ ان تکلفات کو ناپیاند قرماتے ہتھے۔

محمل اور برد باری بھی ان میں انہا درجہ کی تھی ، وہ جس رتبہ کے خص تھے اسلام میں ان کا جو اعزاز تھا، آنخضرت کی بارگاہ میں ان کو جو انقرب عاصل تھا ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ جمخص ان وعبت اور عظمت کی نگاہ ہے د کیسا تھا، لیکن حکومت تقرب عاصل تھا ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ جمخص ان وعبت اور عظمت کی نگاہ ہے د کیسا تھا، لیکن حکومت امویہ کے چند حکام وعمال این مشکر اور بانخوت شے کہ اپنے جبروت اور سطوت کے سائے تسی کی عظمت و بزرگی کو ضاطر میں نہ الاتے بتھے، تجاج بن یوسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حظرت انس تکام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس تے جس حلم سے کام لیا تھا اس کا ذکر آو پر حضرت انس تے جس حلم سے کام لیا تھا اس کا ذکر آو پر قرار حیات ہے ساتھ بیوا تھا۔ پیش آتا تو بھر و میں ایک قرامت بریا ہوجاتی ۔

اس تحمل سے مہاتمہ بھلمت وجلال کا بیالم تھا کہ ان کے صرف ایک خط بر خلیف عبدالملک اموی نے جیاج بن الملک اموی نے جیاج بن یوسف تھی جیسے بااختیارامیر کو جو مسلطنت کا رعب ودید بدقائم کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا ،ایسا عماب آمیز خطالعا کی خواص تو تھیا ایک عام آدی بھی اپنے لئے وہ الفاظ منا گوارا نہ کرے گااور جس کا بیانجام ہوا کہ بنائے کو حضرت انس تے معذرت کرنی پڑی۔

شجاعت وبسالت کا کافی حصہ پایا تھا، بچین میں اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ آیک مرتبہ مرافظہر ان میں فرگوش کو دوڑ کر بکڑ لیاتھا ،حالا فکہ ان کے تمام ہم عمر نا کام واپس آئے تھے، بڑے ہوئے تو فنون سید گری میں کمال حاصل کیا ، وہ بہت بڑے شہبوار تھے تیراندای میں ان کوخاص ملکہ تھا اور گھوڑ دوڑ میں بہت دلچیں لیلتے تھے۔

صحابہ میں ارباب روایت تو سینکڑوں ہیں بیکن ان میں ایک مخصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جوروایات میں ایک محصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جوروایات میں صاحب اسول تنمے ،حضرت انس مجھی انہی لوگوں میں تنمے چنا نچیان کے روایات کے استقصا ہے جسب ذیل اصول مستدم ہوتے ہیں۔

ا۔ روایات کے بیان اسٹ بین انسٹ بین اسٹاط کی منداحمد بن طنبال میں ہے، 'کان انسٹ بین مالک اذاحدت عن رسول الله ﷺ علیہ انسٹ ففز ع منه قال او کما قال رسول الله ﷺ ''کان انسٹ بین معفرت انسٹ صدیث بیان ارتے وقت گھر اچائے تھے، اور انیر میں کہتے تھے کہ اس طرت یا جیسا آنحضرت کھڑنے نے فرمایا تھا۔

۲۔ جن حدیثوں کے بیجھنے میں غلطی ہوسکتی تقی ان کوہیں ہیان کیا۔

سا۔ جوحدیث صحابہ سے نی تھی اور وہ جوآنخ ضرت بھی سے بااواسط بی تھی اس میں امتیاز قائم کیا۔ حضرت انس نے علم حدیث کی کیا خدمت کی ، کیونکر تعلیم حاصل کی؟ شاگر دوں تک سسطرح اس فن شریف کو پہنچایا ، اور ان کی مجموعی روایات کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب آئندہ سطور میں سلے گا۔

سی علم کی سب سے بڑی خدمت اس کی اشاعت اور تھیر ہوتی ہے، حضرت انس اس باب میں آشر صحابہ میں پیش پیش ہیش ہیں ، انہوں نے اس مستعدی اور اجتمام سے نشر صدیث کی خدمت اوا کی ہے۔ جس سے زیادہ مشکل ہے اور انہوں نے تمام عمراس دائرہ (تعلیم عدیث) سے باہر قدم نظال جس نظال جس نظام صحابہ میدان جنگ ہیں مصروف جہاد تھے رسول اللہ بھی کا خاص خادم جامع بصرہ میں ونیا ہے الگ قال رسول اللہ کا نفر مطائق کوسنار ہاتھا۔

توسیع علم کا حال شاگردوں کی تعداد ہے معلوم ہوتا ہے، حضرت انس کے حلقہ درس میں مکہ معظمہ ، مدید منورہ ، کوفہ ، بصرہ اور شام کے طلبا شامل تھے جس طرح ظاہری اور سلبی اولاد کی کشرت کے لحاظہ سے وہ خوش قسمت تھا ہی طرح معنوی اولا دکی بہتات ہیں ان کا پلہ بہت بھاری تھا۔

حضرت انس نے ابتدا خود حامل وی سے اکتساب کیا آپ کے بعد جن سی بہ کرام کے دامن فیض سے وابستہ رہان کے نام نامی سے ہیں حضرت ابو بکر محضرت ابر بکر محضرت ابو ذرائ ، حضرت ابو ذرائ ، فاطمہ ذہر اللہ ، حضرت ابی بن کعب ، حضرت عبدالرحل بن عوف ، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابو ذرائ ، حضرت ابو ذرائ ، حضرت ابو فائی ، حضرت ابو فائی ، حضرت معاذ بن جبل ، حضرت عبادہ بن صامت ، حضرت عبداللہ ابن رواح ، حضرت اللہ بن معاد بن جساس مسلم ، (والمده حضرت انس ) حضرت ام عضرت ام المفال (زوجہ حضرت عباس صنی اللہ عنبم اجمعین )۔

حضرت انسؓ کے دائر ہملہ میں اگر چہا کیہ جہاں داخل تھا، کیکن وہ بزرگ جوامام قن ہوکر

فكے اور آسان صديث كے مبروماه تابت ہوئے ان كے نام نامى درج ذيل بين:

حسن بھری ،سلیمان تیمی ، ابوقلا بہ، آخق بن ابی طلحہ، ابو بکر بن عبداللہ مزنی، قمادہ ، غابت نبانی ،حمیدالطویل، ثمامہ بن عبداللہ (حضرت انسؓ کے بوتے ہیں) جعدار، ابوعثان محمہ بن سیرین انصاری ،انس بن سیرین از ہری ، یجی بن سعیدانصاری ،ربیعة الرائے ،سعید بن جبیر ،اورسلمہ بن دردان۔ (جمہم اللہ تعالیٰ) فقیہ علم صدیث کی طرح علم فقد میں بھی حضرت انس کو کمال حاصل تھا، فقبائے سبحابہ کے تین طبقے ہیں، حضرت انس کا شار دوسرے طبقہ میں ہے جن کے اجتہادات وفقادی اگر ترتیب دیئے جا کیں توایک مستقل رسالہ تیار ہوسکتا ہے۔

ہم او پرلکھآئے میں کے حضرت عمر فی حضرت انس کوایک جماعت کے ساتھ فقہ تھانے کے لئے بھر ورواند کیا تھا۔ اس سے زیاد وان کی فقد دانی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

صحابہ "کے زمانہ میں تعلیم کا طریقہ عمو ما حلقہ درس تک محد و دفھا ،حضرت انس " بھی با قاعدہ تعلیم ویتے تھے اثنائے درس میں کوئی شخص سوال کرتا اس کو جواب سے سرفراز فرماتے تھے اس فتم کے سوال و جواب کا ایک مجموعہ ہے جس کا استقصاء طوالت سے خالی نہیں ، یبال چند مسائل درج کئے جاتے ہیں جن سے حضرت انس کے طرز اجتہا د جودت فہم دفت نظرا وراصابت رائے کا انداز و ہوگا۔

باب الاشرب، یہ مسئلہ کہ نبیذ مخصوص برتنوں میں بیبنا کمروہ ہے سحابہ "میں عموماً متنفق علیہ تھا،
حضرت انس " نے اس کوجس قدر درضاحت دصفائی ہے بیان کیا ہودا نبی کا حصہ ہاں میں انہوں نے
ان وجوہ واسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے سبب سے ان برتنوں میں نبیذ پینے کی مخالفت آئی ہے۔
حضرت قنادہ نے دریافت کیا کہ گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں ؟ حضرت انس " نے کہاا گرچہ آئے ضرت بینے نے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر نبیس فرمائی تا ہم میں مکر دہ تمجھتا ہوں، بیاستد لال اس
بنایر ہے کہ جس چیز کی صلت وحرمت میں اشتباہ ہو، اس میں حرمت کا بہلوغالب: ایگا۔

ایک مرتبه مختارین فافعل نے بوجھا کن ظروف میں نبیذ نہ بینا جاہیے؟ فرمایا مرفتہ میں ،
کیونکہ ہرمسکر چیز حرام ہے ، مختار نے کہا ، شیشہ یار نگے برنٹوں میں پی سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ، بھر بوجھا اوگ تو عکروہ سیجھتے میں ،فرمایا جس چیز میں شک ہوا ہے چھوڑ دو ، بھراستا مارالیا کہ نشداد نے دالی جیز تو حرام ہے ایکن ایک و دھوں نے جا حضرت انس سنگر ہوا کا جس کا زیادہ حصہ وجب سنگر ہوا کا کالیا حصہ بھی حرام ہے ، دیکھو! انگور ہڑر ہے ، گیہوں میو و غیرہ ہے شراب تیار ہوتی ہوئی ہے ، ان میں ہیں خیر میں نشہ بیدا ، و جائے دہشراب ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

حضرت انس شنار کا مسئلہ کو اگر چہ نہایت خونی ہے بیان کیا ہے لیکن اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے،شار کا علیہ السلام نے کتاب الاشریہ کے تعلق جوا حکام ارشاد فرمائے میں ،اور جوائ باب سے قواعد واصول کے جاسکتے ہیں ہے ہیں : جار س

- كل شراب اسكر فهو حوام . (صحبحين عن عائشه ) (1)
- كل مسكو خمرو كل خمو حوام \_ (صحيح مسلم عن ابن عمر") (r)
  - ما اسكر كثيره وفقليله حرام . (سنن عن ابن عمرٌ) (r)

ان میں سے مملے کامفہوم میہ ہے کہ جس مینے والی چیز میں نشد آجائے حرام ہے ، دوسرے میں یہ بیان ہے کہ ہرمنشی چیزشراب ہوتی ہے اور ہرقشم کی شراب حرام ہے ،جس کا متیجہ بیم تفرع ہوتا ہے کہ ہرمنشی چیز حرام ہے۔ تیسر نے کلیہ کا بیمنشاء ہے کہ جوزیادہ یہنے کی صورت میں نشہ پیدا کرے اس کا خفیف حصیصی بینا حرام ،حصرت انس " نے انہی باتوں کا اپنے جواب میں ذکر کیا ہے ہاور بات ہے کے سوالات کی بے ترقیمی ہے جواب غیرمرتب ہو گیا ہے۔

اب رہا بیسوال کہ چند مخصوص برتنوں میں نبید ینے کی ممانعت کیوں آئی ہے۔اس کی حقیقت ہیے ہے کہ عرب میں شرام بعر کھنے یا بنانے کے لئے وہ نیس اور خوبصورت شیشہ کے برتن جوآج بورپ نے ایجاد کئے ہیں موجود ند تھے، وہاں عام طور پر کدو کی بنی صرای وسیو کا کام دیتی تھی یا اور اسی توع کے چند برتن متھے جوقد رقی مجالول کوختگ اور صاف کر کے بادہ نوشی کے لئے تنعموس کر لئے جاتے تقے۔خاہر ہے کہ ان چیزوں میں شراب رکھتے ہے اس کا اثر برتن میں پہنچتا ہو گا اور دھونے کے بعد بھی زائل نہ ہوتا ہوگا ، یہی راز ہے کہ اوائل اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو ان برتوں کا استعمال بھی ناچائز کر دیا گیا ،اورگو بعد میں اس قسم سے برتوں کا جن میں شراب نہ رکھی گئی ہواستاحال بائز قرار دیا جا سكتا فها البيكن بهلي صدى ججرى كاير جوش مسلمان بيكوارانهيس لرسكتا فضأ كدان برتنواب كاستعمال ت شراب نوشی کی یا و کوعهد اسلام میں از سرِ نو تا ز و کرے۔

أَيْ يَخْصُ لِم نَهِ سُوالَ مَنِيا كُرَةَ مُخْصَرِت (ﷺ) جوت بُهِن كُرِنْمَارْ بِرُ حَصَة تَنْظِي فرمايا بال إ جوتا مين كرنمازير هنا جائز ہے اليكن شرط بيے كه ياك ہواور نجاست آلود و ندو و آكر كوئي تخص نيا جوتا يئين كرنماز براجيج تو كوئي حرب ثبيل به

یجیٰ بن بزید ہنائی نے دریافت کیا کہ نماز میں قصر کے کرنہ ساست ؟ فرویا کہ جب میں كوفيه جاتاتها فضركرتا تفااورآ تخضرت عيئ تساميل ياسا قرسخ كأرا-ته طيكر كي قضركيا تخا(اس كاليه مطلب نہیں کہ مہل سفر کرنے ہے قصرواجب ہوجا تا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آتخصرت ﷺ مکمع نظمہ كاراده سيتشريف لي سي تقر راسترمين جس مقام برسب سي ميلي نزول اجلال بواده ذوات مناينه مقا

جو سی بھات کی بنا پر مدید سے المیل کے فاصلہ ہرواقع ہادر پونکہ صدو وسفر میں داخل تھا ، اس کے آتھ ہے۔ آنخضرت عین نے قصریاتی ۔

مختارین فلفل نے بیج جیما کہ مربیق کس طرح نماز پڑھے۔ «صرت انس " نے کہا بعیڈ لر پڑھے ، عبدالرحمٰن بن دردان ' مدد گیر اہالیان (مدینه ) حضرت انس " کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ حضرت انس " نے بیوجیما نماز مسر پڑھ چکے جو کہا تی ہاں ، پھرلوگوں نے استضار کیا کہ آتخضرت پیج ز عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے ؛ فرمایا آفاب خوب روشن اور بلندر ہتا تھا۔

حضرت انس ' نے آلک جنازہ کی نماز پڑھائی جنازہ مردکا تھا،اس لئے میت کے سربانے کے سے سے سے سربانے کھڑ ہے ہو کہ اس کے بعد دوسرا جنازہ مورت کالایا گیا،حضرت انس ' نے کمر کی سیدھ پر کھڑ ہے ہو کر اس کی نماز پڑھائی ما! وی نام کا سبب ہو تھا، حضرت انس ' نے فرمایا کہ آئے غشر ہے جھڑ ایسانی کیا کرتے تھے،علا بچھ کی جانب مخاطب ہو نے اور کہا کہ اس کوما در کھنا۔

ایک شخص نے اہما کے حضرت عمر " نے رکوع کرنے ہے بعد قنوت پڑھا ہے؟ فرمایا ،
ہال اورخودرسول اللہ قائد نے پڑھا ہے۔ (لیکن پیدھرت انس " کاذاتی اجمہاد ہے ، ورضیح حدیثوں
ہے ثابت ہے کہ آنخضرت قائد اور عموما سحابہ کرام "وتر میں رکوع کرنے کے قبل قنوت پڑھا کرتے
ہے ) ،امام شافعی اس مسئلہ میں حضرت انس " کے پیرو ہیں اور انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک صدیث نقل کی ہے کہ حضرت ہی " بھی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے ،لیکن ہے حدیث قبل نظراس کے کمنقطع ہے ، نیعن امام شافعی نے حکایہ بیان کی ہے اور اپنی سند سفیم تک جھوڑ دی ہے سندا بھی ضعیف ہے ،اس کے راد یوں میں بٹیم اور عطا مکانا م بھی شامل ہے اور ان دونوں کی ائمہ فنن صدیث نے تقعیف کی ہے۔

اس کے مااہ وائن منفر نے الاشراف بین لکھا ہے کہ حضرت انس "اور فالان بھا ہے۔ بھی کو جوروایتیں بہتی ہیں ہیں رکوئ سے قبل قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہے اور بہی سے بھی ہیں ہیں ۔ سب میں رکوئ سے قبل قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہے اور بہی سے بھی ہیں ہیں ہیں اس میں اس می

مبینتک رکوع کے بعد قنوت پڑھ کران کے لئے بددعا کی تھی ا۔

م نے ویکھا کہ ان مسائل میں حضرت انس " سمس قدرصائب الرائے ہیں ، ان کے اجتہادی مسائل کی بری خوبی ہے کہ اکثر سحابہ " کے اجتہاد کے موافق ہیں اوراس لئے قطعا سے ہیں ہیں پر اضلاق : حضرت انس " کے گلدستة اخلاق ہیں چار بھول ایسے نازک اطیف اور شگافتہ ہیں بین پر گلدستہ کی خوبصورتی کا تمام تر انحصار ہے، حُت رسول ایسے گا انتاع سنت امر بالمعروف ، حق گوئی سے حضرت انس " کے خاص اوصاف ہیں ۔ حَت رسول ایسے کا نقشہ تم او پر وکھے ہو، جس زمانہ میں وہ دس برس کے نابائع اور نا بمجھ ہے ہو، جس زمانہ میں وہ دس برس کے نابائع اور نا بمجھ ہے تھے۔ جوش مجت کا بیالم تھا کہ ہے آئے اگر کا شائت اور داخت کی زیارت سے آئے صول کو شرف کرتے تھے۔ جوش مجت کا بیالم تھا کہ ہے کا کمسن بچے بستر را حت سے انتقا تھا اور آئے تھوں کو شرف کرتے تھے ہیں گاؤ ہی تاریکی ہیں اُم سلیم " کا کمسن بچے بستر را حت سے انتقا تھا اور آئی تھا۔ ایس شاہب ہیں ان کی بحبت کی کوئی حدیثرت بھی۔ وہ شمع نبوت پر پروانہ وارشیفتہ تھے۔

آ مخضرت النظائی ایک نگاہ کرم حضرت انس سے لئے باعث صدیما نہیں تھی اور آتا ہے نامدار ہونے کی آواز ان کے قالب عقیدت میں نی روح چھو نکنے کا سبب بن باتی تھی ۔ رسول القد ہونے کا ایک ایک آواز ان کے بعد اگر چہ فاہری آ تکھیں و بدار بحبوب کوترس کی تھیں کی معنوی آ تکھوں پر باب فیض اب تک بندنہ ہوا تھا۔ چنا نچ کشتہ بعشق نبوت آکٹر خواب میں رسول اللہ ہیں کی زیارت سے باب فیض اب تک بندنہ ہوا تھا۔ چنا نچ کشتہ بعشق نبوت آکٹر خواب میں رسول اللہ ہی کی زیارت سے مشرف تھا اور سے کو واقعات شبینے کی یاد تازہ کر کے گریے زاری کا ایک طوفان بیا کر تا تھا۔ عاشق صادق کے تر پائے اور کلم ال نے کے لئے محبوب کی ایک ایک چیز نشتہ کا کا م کرتی ہے۔ دھنرت انس سین مالک کا بعینہ بھی حال تھا ، وہ محبوب دو عالم کا ڈکر کرتے ہے تھے اور فرط محبت سے بقر ار ہو ہو ہے ہیں۔

ایک دن آنخضرت بینی کاصلید مهارک بیان سرب سے آپ کا ایک ایک فال و خط زبان مدی میں شوق زیارت کازیردست زبان مدی میں شوق زیارت کازیردست جذب ظهور پذیر بهوا، حرمال نصیبی اور برگشته بختی نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب بادی برحق بینی عالم مادی کے گل کو بے میں پھرا کرتے ،اور حضرت انس "ان کے شرف فلای پر ناز کیا کرتے تھے، دفعة مالات میں ایک تغیر پیدا بوااور زبان سے باختیاران بید جمله نکلاک" قیامت میں رسول اللہ بینی کا دفی نالم انس شعاضر ہے'۔

یل ان مسائل کے لئے و کیھومسند امہر بے جند ۳ یا ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۲۰۹۰ تا ۲۰۹۰ تا ۲۰۹۰ نے ۲۰ وورج القار کی شرح کئے بی رمی بے جند ۳ یس ۹ اس ۲ م ۵ سے وجو ہر التی ٹی افروطی النیز تی بے جید اول پرس ۳۱۳

حضرت انس کی برجملس آنخضرت کی نیز کی خیر سے لیں یہ بوتی تھی ، دہ عہد نیت کے داختا سے فر سے لیں ایک نیس اٹھتی جس سے داختا سے خطرت انسا کے ذکر میں دل میں ایک نیس اٹھتی جس سے حضرت انس کے بیان ہو میا نے متبے کیکن میدوہ دردتھا جس کا علاج طبیبوں کے اختیار سے باہرتھا ، ناچارہ ہوکر گھر تشریف لیے باتے اور حضرت پھیٹا کے شرکات نکال لاتے ان ظاہری یادگاروں کود کھے کردل کوسکین دیتے اور جمعیت خاطر کا سامان بہم پہنچا تے۔

حضرت انس" کو جوش محبت اس درجہ برخصا ہوا تھا کہ اس سے تمام مجلس متاثر تھی ان سے تاہدہ کورسول اللہ بھی ہے۔ جو خاص محبت بیدا ہوگئ تھی ، دہ حضرت انس" ہی کے ولولہ محبت کا کرشمہ تھا ، ثابت حضرت انس" کے شائر دِرشید تھے دہ بالکل اپنے استاد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے ، ہمیشہ عہدِ نبوت کی نسبت سوال کرتے ایک روز حضرت انس" سے بوچھا آپ نے بھی آنخضرت بھی کا دستِ مبادک چھوا تھا ؟ حضرت انس" نے کہا ہاں ، ثابت کے دل میں سوز محبت نے بیقراری بیدا کر دستِ مبادک چھوا تھا ؟ حضرت انس" نے کہا ہاں ، ثابت کے دل میں سوز محبت نے بیقراری بیدا کر در حضرت انس" ہے کہا کہ برخصا ہے میں جوموں گا۔

کتِ رسول ﷺ کے بعد اتباع سنت کا درجہ ہے ،محبِ صادق کی بیشنا خت ہے جو چیز اس کے محبوب کے مرغوب نیاطر ہو کر ذور بھی اس کو پسند کر ہے ،حصرت انس '' کو آنخضرت ﷺ کی ذات سنودہ صفات ہے جو عشق تھا اس کا بیرلازی نتیجہ تھا کہ وہ آ پ کے قول وافعال کی بور سے طور ہے تقلید کریں ، چنا نجے حضرت انس '' کی زندگی مطہر کے متعدد واقعات اس پر روشنی ڈالنے ہیں۔

اسلام کاسب سے بڑارکن کامہ تو حید کے بعد نماز ہے، آنخضرت بھٹھ جس نصوع وخشوع اور جس آواب کے ساتھ فیماز اوا کرتے تھے، سحابہ الاکوشش کرتے تھے کہ خود بھی ای طریقہ پر کاربند ہوں ، چنا نچے متعدد سحابہ الآنخضرت بھی کی نماز سے ملتی جلتی نماز پر صفے تھے، لیکن حضرت انس " نے آپ بھٹھ کے طرز وطریقہ سے جو مشا بہت اختیار کی تھی وہ ایک چرائی ہدایت تھا ، جو نبوت کے قلب مہارک سے حضرت انس " نے قلب مہارک سے حضرت انس " نے قلب مبارک سے حضرت انس " نے قلب مسلام اوشن ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس کے حضرت انس انسان کے مشابہ نماز پڑھے ہوئے ویکھا تو کہا کہ میں نے این الم سلیم اور انس اس سے بڑھ کرکسی کو آنخضرت بھی کے مشابہ نماز پڑھے ہوئے ویکھا تو کہا کہ میں دیکھا۔

نمازے ماسوا آئٹینسرت بھٹا کا ہرقول اور ہرفعل صحابہ" کی نگاوییں تھا۔ حضرت انس '' نے دس سال آئٹنسرت بھٹا کی خدمت انجام دی تھی اور ہمیشہ بی ساتھ رہے بھے ایس حالت میں رسول القد بھٹا کا کوئی عمل ایس نہتما جو حضرت انس "سے تنفی روسکتا ،آٹننسرت بھٹا جو بھے ارشاد فرماتے یا ا ہے طریق مل سے سی امرکو ثابت کرت تو حصرت انس "ال کوانے صافظ کے میں وکر دیتے تھے، جب
ال قسم کی کوئی صورت پیش آئی تو تو ہ حافظ سے اپنی امائٹ طلب کرتے اور اس پراس و تطبق کرتے سے حضارت انس کوشام میں طاب کیا تھا ، و ہاں ہے وائیس کے وقت میں التمر میں قیام کرتا چاہا۔ شاگر دول اور جان نچارہ ال کوآ مدا کہ خبر پہلے ہے معلوم ہو چکی تھی اور وہ لوگو میں التمر میں موجود ہے آبادی سے باہر ایک میدان بڑتا ہے، حضرت انس "کا اونٹ ای طرف ہے آ رہا تھا ، نماز کا وقت تھا اور حضرت انس "کا اونٹ ای طرف ہے آ رہا تھا ، نماز کا وقت تھا اور حضرت انس "کا وقت ای طرف ہے آ رہا تھا ، نماز کا وقت تھا اور حضرت انس " جو پاہے کے چیٹھ پر خاتی دو جہال کی حمد وستائش کر رہے بھے ایکن اونٹ قبلے رخ نہ تھا ، تھا ، تا اگر میں نے تو سے تیں ، حضرت انس " نے قرمایا کی تاریخ صدے ہیں ، حضرت انس " نے قرمایا کی ان کی میں نے بر حداث کی نہ بر محت ان ان میں کھی نہ بر محت ان ا

حضرت ابرائیم بن ربیعہ حضرت انس کے حضوریں آئے ، نماز کا وقت تھا، حضرت انس کے ایک کپڑا باتد جھے اور اس کو اور جھے یا والنبی میں مصروف تھے اور ایک چا در پاس رکھی ہوئی تھی ، نماز سے فارغ ہوئے تھی اور ایک خورت انس نے فرمایا ہاں! فارغ ہوئے تو ابرائیم نے پو پھا آپ ایک کپڑ ہے میں نماز پر جے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں! میں نے اس طرح آنخضرت بھی کونماز پر جے ویکھا تھا (آنخضرت بھی نے اپی حیات اقدی میں سب سے اخیر نماز جوحضرت ابو بکر سے جھیے پڑھی تھی ایک کپڑے میں اوا فرمائی تھی۔

( ویجموسندایمدرجلد ۱۵۹ س

آنخضرت ﷺ کی حیات طیبہ کا ہرفقش حضرت انس کے لئے چراخ ہدایت تھا وہ ای کی روشیٰ میں شاہراہ ممل پر قدم رکھتے تھے، فرانض ہے اثر کر واجبات وسنن تک میں بھی آپ کا اسوہ بیش انظر رہتا تھا، قربانی ہرصاحب استطاعت پرضروری ہے، حضرت انس "رئیس اعظم تھے۔ جس قدرجانور عیات و نکح کر شکتے تھے، لیکن خیرالفر دن میں متابعت رسول ﷺ کا درجہ ، نام ونمود سے بالاتر تھا ، وبال قربانی شہرت کے لئے نہیں بلکہ ثواب کے لئے ہوتی تھی ، آنخضرت ﷺ فی وہ جانور قربانی کئے شھے اس کے خضرت آئی "ہمی دو ہی کرتے تھے،

اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس سے نمایاں اوصاف بیں ، ضلافت شیخین سے بعد ایت نو جوان جواسلای تعلیم سے برگانہ تھے حکومت سے ذمہ دار عہد دن برمقرر ہوئے اس لئے بیشتر اوقات ان سے ایسے افعال مرزد و جاتے تھے جو قرآن وصدیت کے بالکل خلاف تھے ،اسخاب رسول ﷺ نے جنہوں نے اپنی جان تھے کہ اسلام کا سودا کیا تھا اس طرز کو گواران کر سکتے تھے اوران کے جوش ایمانی میں ایک بیجان پیدا ہوتا تھا اور و ہا الومت لائم اظہار حق پر آباد و ہو جاتے تھے جمنزت انس "آنخضرت ﷺ نظرت کے بعد زبانہ وراز تک بھید دیا ت رہے ، بڑے بڑے جہار اورام ا ، ت ان کوسا بھد پڑا جو بالا ملان ادکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ، حضرت انس سنت نبوی ﷺ کو پامال دیکھ کرآ ہے ہے بہر ہو جاتے تھے ، حضرت انس سنت نبوی ﷺ کو پامال دیکھ کرآ ہے ہے بہر ہو جاتے تھے اور جمع عام میں ایسے امرا ، کو تھے ،

مبیداللہ بن زیادی بیدی طرف ہے عراق کا گورز تھا۔حضرت امام حسین کے سرمبارک کو طشت میں رکھوا کرا ہے سائے منظایا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کوآئھ پر مارکر ہے ہے حسن کی نسبت ناملائم الفاظ استعمال کے حضرت انس سے نددیکھا گیا۔ بہتا بہوکر فرمایا بیہ چبرہ آنخضرت ﷺ کے چبرہ ہے۔ مشابہ ہے۔

مشہور جفا کار خانی بن پوسف تقفی اپنے جئے کو بسرہ کا قاضی بنانا جا ہٹا تھا ،صدیت شریف میں قضایا امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے،حضرت انس سے کوخبر ہوئی تو فر مایا آتخضرت ﷺ نے اس کومنع کیا ہے۔

علم بن ایوب جگومت امویه کا ایک امیر تھا، اس کی سفا کی انسانوں ہے متجاوز کر کے حیوانوں تک میخاوز کر کے حیوانوں تک میخاوز کر کے حیوانوں تک میخان کے کئی انسانوں کے کئی کے حیوانوں تک میخان کے کئی کے حیوانوں تک میخان کے کئی کے میزت انس کے میکان پرتشریف لے کئے تو دیکھ کر حصرت انس برہم ہوئے اور لوگ نشاند اگار ہے ہیں جب تیرلگتا تو ہے اختیار پھڑ پھراتی ہید کھے کر حصرت انس برہم ہوئے اور لوگوں کو اس تر نمیر کی گھے۔

حضرت عمر بن عبدا مزیز ایام شیرادگی میں دولت امید کی طرف ہے مدید منورہ کے تورز تھے اور چونکہ شاندان شاہی میں پرورش یائی تھی اس لئے رموز ملت میں دخل نہ تھالیکن روائی زمانہ کے موافق تماز خود پڑھاتے تھے اوراس میں بعض خطیاں ہو جاتی تھیں ،حضرت انس ان کو بمیشر ٹو کتے تھے ،بار بارنو کئے بہ انہوں نے حضرت انس نے قربایا کہ میں انہوں نے حضرت انس نے قربایا کہ میں انہوں نے حضرت انس نے قربایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کی جس طرح نماز پڑھتے ویکھا ہے اگر آپ ای طرح پڑھا نمیں تو میری میں نوثی ہے ورند آپ کے ساتھ تماز نہ بڑھوں گا جمر بن عبد العزیز "کی طبیعت صلاحیت پذیرواقع ہو آئے تھی ان جسلوں نے خاص اثر کیا ،اوراس اروین سیمن کی طرف توجہ صرف کی حضرت انس سے ذیادہ اس کام کے لئے اور کون

ل صحيح مسلم \_جندا يس ١٥٨\_

موزوں ہوسکتا تھا چنانچہ کچھ دنوں ان کی صحبت دلعلیم کے اثر سے ایسی معتدل نماز پڑھانے گئے کہ ان کے قعدہ دقیام کی موزونبیت و کی کر حضرت انس '' کوجھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے سے زیادہ کسی خض کی نماز آنخضرت بھڑ کی نماز سے مشانبیس ہے۔

وہ کسی موقعہ پر بھی تعلیم ویں وہلیغ سنت سے غافل ندر ہتے تھے، ایک مرتبہ ظلیفہ عبدالملک اموی نے حضرت انس اور بعض انصار کو جن کی تعداد ہم ہے تہ بہتھی وشق بلایا ، وہاں سے واپسی کے وقت فی الناقہ پہنچ کرعصر کاوفت ہیا ۔ چونکہ سفر ابھی ختم نہ بواتھا ،اس لئے حضرت انس نے دورکعت نماز پڑھائی اور اپنے فیمہ میں آشریف لے گئے باقی تمام آ دمیوں نے دواور برھا کر چار کہ تیں پوری کیس حضرت انس سے معلوم ہوا تو نہایت برہم ہو کے اور فر مایا کہ جب ضدانے اس کی اجازے دی ہے تو لوگ اس رعایت سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے ، میں نے آئحضرت تھے ہے سنا ہے کہ ایک زمانہ میں لوگ دین میں بال کی کھال کی کھال کے اور قرمیق سے کام لیس گئیں جقیقت میں وہالکل کور بر میں گئیں گے۔

ایک مرتبہ کچھاوگ نماز ظہر پڑھ کر حضرت انس کی ملاقات کو آئے انہوں نے کنیز سے وضو کے لئے پانی مانگا اوگوں نے کہاکس وفت کی نماز کی تیاری ہے؛ فر مایا عصر کی حاضرین میں سے ایک شخص پولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آرہے تی ،امراء کی بہل انگاری اورعوام کی غفلت و بنی و کچھ کر حضرت انس سے کوشے عصر آیا ،اوران ہے خطاب کر کے فر مایا ،وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آدی برکار بیشار ہتا انس سے نماز کے لئے نہیں اٹھتا ، جب آفتاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے جلدی سے اٹھ کر مرغ کی طرح چار چونجییں مارلیتا ہے جس میں یا دالہی کا بہت تھوڑ احصہ ہوتا ہے۔

حق گوئی لی سے بعد گراس ہے تصل امر بالمعروف کارتبہ ہے قر آن مجید میں جہاں پیروان دین حنیف کی مدح سرائی کی گئی ہے ؟ امر بالمعروف کو امت اسلامیہ کے خیرالامم ہونے پرسب سے سیلے بطوراستشہاد چیش کیا ہے حضرت انس میں بیوصف خاص طور پر پایا جا تاتھا،

عبیداللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک مرتبہ دوش کوڑ کا ذکر آیا ،اس نے اس کے وجود کی نسبت شک طاہر کیا، حضرت انس " کواس کی خبر ہوئی تو لوگوں سے فر مایا کہ اسے میں جا کر سمجھاؤں گا اور عبیداللہ کے ایوان امارت میں جا کر فر مایا جمہارے ہاں حوض کوڑ کا ذکر ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں ہیا استحضرت بھی نے اس کے متعلق حدیث پڑھی اور استحضرت بھی نے اس کے متعلق حدیث پڑھی اور مکان واپس تشریف لائے۔

ایک انصاری سردار کے تعلق مصعب بن زبیر "کو بچھاطلاع ملی (غالبًا سازش کی نبر )اس نے انصار کواس جرم میں ما خوذ کرنا جا ہا، لوگوں نے «ھنرت انس الکونیرکی وہ سید ہے دارالا مارت پنجے، امیر تخت پر بیٹھا تھا، حضرت انس نے اس کے سامنے با کر بیرصدیت سائی کہ آنخضرت ہوگئا نے انعمار کے امراء کو بیوصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ و خاص رعایت کی جائے ان کے انچھوں سے سلوک کا برتاؤ اور برداں سے درگز رکا برتاؤ کرنا جا ہے ،اس حدیث کا صعب پراس قدرا تر ہوا کہ تخت سے اُتر گیا اور قرش پر اینار خسارد کھ کر کہا آنخضرت ہوئے کا فرمان سرآ تکھوں پر ایس قدرا تر ہوا کہ تخت سے اُتر گیا اور فرش پر اینار خسارد کھ کر کہا آنخضرت ہوئے کا فرمان سرآ تکھوں پر ایس میں ان کو جھوڑ تا ہوں۔

## حضرت أفي بن كعب

نام ونسب اورابتدائی حالات :

ابی نام ،ابوالمنذ روابوالطفیل کنیت،میدالقراء،سیدالانصاراورسیداسمین انقاب ہیں۔ قبیلہ نجار (خزرج) کے خاندان معاویہ سے بتھے،جو بی حدیلہ کے نام ہے مشہورتھا (حدیلہ،معاویہ کی ماں کانام تھا جو جشم بن خزرج کی اولا و ہیں تھی)۔سلسدۃ نسب سے سے

الی بن کعب بن قبیس بن عبید بن زیاده بن معاویه بن عمر بن ما لک بن نجار <sup>کی</sup>، والده کا نام صهیله تفا، جوندی بن \_ \_ \_ کے سلسله یہ تعلق رکھتی تھیں ،اور حصر ت ابوطلی انسیاری کی تقیقی بھو پھی تھیس ای بنا ، پر حضر ت ابوطلحہ ''اور حضر ت ابی '' بھو بھی زاد بھائی تنے \_

حضرت أبی "کی دوکنیتیں تھیں،ابوالمنذ راورابوالطفیل ،بہلی کنیت آ بخضرت نے رکھی تھی اور دوسری حضرت ممرؓ نے ان کے بیاطفیل کے نام کی مناسبت سے پیندفر مائی۔

حضرت الی تک ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں، حضرت آس بن مالک تکی زیافی اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مے نوشی ابی بن کعب کی فطرت نانیہ بن گئی تھی اور حضرت ابوطلی ت ندیموں کا جوحلقہ قائم کیا تھا، حضرت ابی بن کعب اس کے ایک ضروری رکن تھے۔

اسلام : مدینه میں یہود کا کافی مذہبی اقتد ارتھا، غالبًا وہ اسلام سے پہلے تو راۃ پڑھ بچکے ہتے، ای مذہبی واقفیت نے ان کواسلام کی آ واذ کی طرف متوجہ کیا ہوگا، چنا نچد بیند کے جن انصار نے دوسری وفعہ جاکر آنخضرت بھی کے دست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی تھی ، ان میں حضرت أبی " بھی ہتے اور یہی ان کے اسلام کی تاریخ ہے۔

غزوات اورعام حالات:

حضرت أبی "عبد نبوت کے غروات میں بدرے لے کرطا کف تک کے تمام معرکول میں شریک رہے ،غروہ احد میں ایک تیزمفت اندام میں لگا تھا آنخضرت ﷺ نے ایک طبیب بھیجا، جس نے رگ کاٹ دی۔ پھراس رگ کواپ ہاتھ ہے داغ دیائے۔ حضرت آئی نے عہدرسالت ہے لے کرخلافت عثمانی تک انہم ندہبی اور ملکی خدمات انجام دیں۔ وہے میں جب زکوۃ فرض ہوئی اور آنخضرت ہے ہے نے مختصیل صدقات کے لئے عرب کے صوبہ جات میں ممال روانہ فرمائے ،تو حضرت الی محمی خاندان ہائے بلی معذراور بی سعد میں مائل صدقتہ مقررہ وکررہ گئے ،اورنہایت تدین کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ بلی معذراور بی سعد میں مائل صدقتہ مقررہ وکررہ گئے ،اورنہایت تدین کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔

ایک و فعد ایک گاؤی میں گئے تو ایک شخص نے حسب معمولی تمام جو نور سامنے لاکر کھڑے کردیئے کہ ان میں ہے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں ۔ حضرت ابی " نے اُونٹ ہے اُیک دو ہرس کے بچہ کو چھا نناصد قد دینے والے نے کہا اس کے لینے ہے کیا فائدہ الا نہ وہ دورہ بی ہا ور جوال بھی ۔ نہ سواری کے قابل ہے۔ اگر آپ کو لینا ہے تو یہ اُونٹی حاضر ہے ، موفی تازی بھی ہے اور جوال بھی ۔ حضرت ابی " نے کہا ، یہ بھی نہ ہوگا ، رسول اللہ ہے کی ہوایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا ، اس سے یہ محمد ورنہیں ۔ آئے خضرت بھی جوارشاوفر ما تمیں اس کی تعمیل کرنا ، وہ اس پر راضی جو گیا اور حضرت ابی " کے ساتھ اس اُونٹی کو لے کر یہ یہ آیا اور کھنرت بھی ہے تو اُونٹی کو ایک کر یہ یہ آیا اور آؤنٹی آپ نے فر مایا کہ '' اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو اُونٹنی وے دو وہ قبول کر لی جائے گی ، اور خداتم کو اس کا اجر دے گا'۔ اس نے منظور کیا اور اُونٹن آپ کے والے کر کے اینے مکان واپس آیا گئے۔

ال على المحتمل المعلم المحتمل المعتمل المعتمل

حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر ان سے جانشین ہوئے حضرت عمر نے اسپے عبد خلافت میں سینکٹر وں مذید باتوں کا اضافہ فرمایا جس میں ایک مجلس شوری کا قیام بھی ہے۔ یہ مجلس انصار

ل مندجا برین تبره تقدر جبره رس ۳۰۴، ۳۰۱۰ ما ۳۰۰ مندا تهریجبده رض ۱۲۴ را مع اینها رس ۱۳۳

خلافت فاردتی میں حضرت الی "مدید منورہ میں بالاستقلال مقیم رہے، زیادہ تردس مقدریس ہے کام رہنا تھا، جب مجلس شوری متعقد ہوتیں یا کوئی مہم آپزتی تو حضرت عمر ان ہے استصواب فرماتے متحے جصرت ابن کے بورے عہد حکومت میں متدافقاء پر حتم مکن رہ اوراس کے سوا حکومت کا کوئی منصب ان کوئیس ملا ،ایک مرتب انہوں نے حضرت عمر ہے بوچھا کر آپ مجھے کسی جگہ کا عامل کیوں نہیں مقرر فرما تے ، بولے کہ میں آپ کے دین کودنیا میں ملوث نہیں دیکھیا جا ہتا ہے۔

حعزت عمرؓ نے جب اسپنے زماند خلافت میں نماز تر اور کا کو با جماعت کیا تو حضرت الی بن کعب " کوامامت کے لئے منتخب فرمایا ت<sup>عن</sup> ۔

حضرت عمر البجد كا اختلاف تمام المك مين عام بو چكا تفارات عمل الباد البجد المنظاف تمام المك مين عام بو چكا تفاراس بناير آب نے اس اختلاف كومنانا جا بالورخودات اب قرائت كوطلب فرماكر برخص سے جدا جدا قرائت كى جعفرت الى بن كعب محصرت عبدالله بن عبائ ،اورمعاذ بن جبل ،سب كليجه ( تلفظ ) ميں اختلاف نظر آيا ، بيد كي كر حضرت عثان نے فرمايا كه تمام مسلمانوں كوايك تلفظ كے قرائل برجم كرنا جا بہتا ہوں۔

قریش اورانصار میں ۱۳ شخص تھے جن کوقر آن پر پوراعبورتھا، حصرت عثمان نے ان لوگوں کو یہ اہم کام آخویص فر ملیا بلور حضرت الی بن کعب " کواس مجلس کارئیس مقرر کیا بودقر آن کےافیاط ہو لتے تھے اور زید لکھتے ،آج قرآن مجید کے جس قدر نسخے ہیں ، دہ حضرت الی " کی قراأت کے مطابق ہیں ج۔

وفات : <u>اصح</u> میں عمر طبعی کو پہنچ کر حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن وفات پائی ، حضرت عثمان نے تماز جناز ویر مصائی ،اور مدینہ منور ویس فن کئے گئے۔

آل واولا و :حضرت ابی شکی اولا دکی سیح تعداداً گرچه نامعلوم ہے، کیکن جن کے نام معلوم ہیں دویہ ہیں۔ الطفیل، ۲میمرین سوعبداللہ، سم۔ رہیع، ۵۔اُم عمر ھے۔ ان میں ہے اول الذّكر دو برزگ عبدرسالت میں نیدا ہوئے تھے۔

مصرت الی مینی فروجه کانام ام اطفیل ہے، وہ صحابیہ بیں اور روایات صدیث کی فہرست میں ان کانام داخل ہے۔ ان کانام داخل ہے۔

ع سنزالمعمال مبلده مس المسال على سنزانعمال مبلده مس ۱۲۴ مل على بقارى لتاب الصلوقة التراويج مسلم المسلم على الت مع سنزالعمال مبلده المس ۱۸۳ ، ۱۸۳ مسلم مسئزالعمال حيندا مس ۱۸۴ ، ۱۸۳ مسلم هي نزه عدالا براونكي

حلیه : حضرت انی کا حلیه بیتها ، قدمیانه ، رنگ گورا ماکل به سرخی ، بدن د بدار اخلاق و عادات :

مزان میں تکلف تھا،مکان میں گدوں پرنشست رکھنے تھے غالبًا و بوار میں آئینے دنگایا تھااور کنگھی کرتے تھے،ای طرف بیٹھتے تھے،ایام ہیری میں جب سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کنیزسرکے بال بناتی تھی۔

حضرت انی نے ایک شخص کوا یک آیت پر دھائی تھی ، حضرت مر نے نا تو پو جھا، تم نے یہ سے سیکھی ؟ اس نے حضرت الی آ کا نام لیا، حضرت مراس کوساتھ لے کران کے مکان پر تشریف لے گئے اور استف رکیا انہوں نے کہا میں نے رسول القد بڑا ہے منہ سے ایسا ہی سیکھا ہے۔ تضا۔ حضرت عمر نے مزید حقیق کے لئے بوجھا کیا رسول اللہ پھیڈے منہ سے تم نے سیکھا ہے۔ جواب دیا، بی ہاں۔ حضرت عمر نے اس جملہ کو پھر دہرایا۔ تیسری مرتبہ حضرت انی "کو غصر آگیا، بولے واللہ یہ آئی ہاں۔ حضرت انی "کو غصر آگیا، بولے واللہ یہ آئی ہاں۔ حسرت کھرتے کہ بی بال کے مشور ونہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کا نوں پر ہاتھ در کھ کران کے گھرسے تکہیر خطاب اور اس کے بیٹے سے مشور ونہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کا نوں پر ہاتھ در کھ کران کے گھرسے تکہیر کہتے ہوئے تکل گئے !۔۔

ای طرح ایک مرتبه ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوا حضرت عمرؓ نے حضرت ابی "کو بلاکران ہے وہ آیت بڑھوائی انہوں نے بڑھ کر حضرت عمرؓ کی ناک کی طرف انگل ہے اشارہ کیا ، حضرت عمرؓ نے اس کو دوسری طرح بڑھا۔ اور حضرت ابی "ک ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی مضرت عمرؓ نے اس کو دوسری طرح بڑھا۔ اور حضرت ابی شک ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی نے کہا والقد جھے کورسول اللہ بھی نے ای طرح بڑھایا تھا، حضرت عمرؓ نے کہا اب جم آپ کی متا بعت سے کہا والقد جھے کورسول اللہ بھی آپ کی متا بعت سے کہا والقہ جھے کورسول اللہ بھی اس کے متا بعت سے بھی ہے۔

معنرت ابودردا "مثاميوس كى ايك برى بنها عت كوتليم قر آن كے لئے مديندال ك دائن الوكوں نے حضرت ابى "حضرت المرك وان ان ميں سے ايك خفس نے حضرت المرك مرك سامنے كوئى آيت پر جمل الى "حضرت المرك عشرت المرك مرك المرك كي آيت پر جمل الم وقت حضرت الى الله والى الله والله والل

الی " برہم ہوئے اور کہا خدا کی شم عزا میں خوب جانتے ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اندر ہوتا تھا، میتر واللہ میں کا مصرف میں میں میں میں میں میں میں ایک میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اندر ہوتا تھا،

اورتم لوگ باہر کھڑ ہے رہتے تھے۔اب آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے، واللّٰدا کُرتم کہوتو میں گھر میں بیٹے رہوں ندسی ہے بولوں اور ندورس قر آن دول یہاں تک کہ وت میرا خاتمہ کروے جعزت عرُّ

یں نیر طار بالی میں میں میں ہوتوں اور حدور کا مراب کا دون بہاں مات کہ وت میز موں میں کروسے با مستر میں مر نے فر مالیا جمیس، جب خدانے آپ کوعلم و یا ہے تو آپ شوق سے پڑھا ہے گئے۔

طبعًا نہایت آزاداور خوددار تھے، ایک مرتبہ حضرت ابن عبائ مدید منورہ کے کی کو چدیں ایک آیت پڑھتے ہوئے جارہے تھے، چھے ہے آواز آئی، ابن عباس " کھڑے رہو، مزکر دیکھا تو حضرت عراضے فرمایا کہ مرسے غلام کو لیتے جاؤ، ابی بن کعب ہے بوچھنا کہ فلاں آیت انہوں نے اس طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس " حضرت ابی عباس " حضرت ابی " بھی طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس " حضرت ابی " بھی تشخیر کے مکان پر پہنچ ہے کہ خود حضرت ابی " بھی تشخیر نے اور اجازت لے کرسب اندر پہنچ مفرت ابی " بال بنوار ہے تھے، دیوار کی طرف تھی اور اس حالات تشریف لے آئے اور اجازت لے کرسب اندر پہنچ مفرت ابی " بال بنوار ہے تھے، دیوار کی طرف تھی ، وہ آئی حالات میں جیشے رہے اور ان کی طرف تھی ہوئی ہوئی دیرے بعد بھر حضرت عمر " کو گھ ہے بوئی میں میں جیشے دیا اور ایک اور غرض ہے ، حضرت عمر نے فرمایا کام مرحبایا امیر المونیون میری طاق اس کے لئے تشریف لانا ہوایا کوئی اور غرض ہے ، حضرت عمر نے فرمایا کام سے آیا ہوں اور ایک آیت پڑھ کر کہا ہے تو بہت ہے ہے ( یعنی تلفظ میں ) حضرت ابی " نے کہا میں نے قرآن اس سے سیکھا جس نے جب کی بھی ہوئی۔ قرآن اس سے سیکھا جس نے جب کوئی ہے جو اب سے شخی نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ حضرت جمر "کی خلافت کے زمانہ میں دونوں میں ایک باغ کی بابت جھڑا ہوگیا حضرت الی "رونے گئے اور کہا آپ کے عہد میں بیہ باتیں؟ حضرت عمر نے کہانہیں میری بیزیت نہی ، حضرت الی "رونے گئے اور کہا آپ کے عہد میں بیہ باتیں جوں انہوں نے زید بن عابت کا تام لیا، نصرت عمر راضی ہوں انہوں نے زید بن عابت کا تام لیا، نصرت عمر راضی ہوئے اور حضرت زید گئے سامنے مقدمہ پیش ہوا گو حضرت مر خلیفہ اسلام تھے تاہم ایک ، فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن تابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت عمر کو الی "کے دعوی فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن تابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت الی "کے دعوی سے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہ آپ ہولے ہیں سوج کر یاد کیجئے۔ حضرت الی "کی دور سوچنے رہے سے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہ آپ ہولے ہیں سوج کر یاد کیجئے۔ حضرت الی "کی جو در سوچنے رہے

پھر کہا کہ بھے کھ یا نہیں آتا ہو خود جمنزت مرّ نے واقعہ کی صورت بیان کی۔ حسنزت زید نے حصنرت آپّ ت بوجھا آپ کے پاس جُوت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جھیں ہولے تو آپ امیر المونین ہے تسم نہ لیجئے ، حصرت عرّ نے فر ایا آگر جھ پرتشم ضروری ہے تو مجھے اس میں تال نہیں گے۔

طبیعت نیور بانی تھی ، ایک شخص آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں آ دمی اینے باپ کی عورت (سوتیلی ماں ) ہے جمہستر ہوتا ہے۔حضرت ابی "موجود تھے ہولے کہ میں تو ایسے شخص کی گردن ماردیتا ، آنخضرت کا تھائے نے جسم فر مایا اور کہا ابی " سس قدر غیرت مند ہیں ، کیکن میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور خدا مجھے ہے زیاہ غیرت والا ہے۔

یوے مہمان نواز ہتے ایکن تکلف نہ تھا۔ آیک بار براہ بن مالک ملا قات کوآئے۔ پوچھا کیا کھاؤ گے؟ امہوں نے کہا ستو اور جھو بارے ۔ اندر جا کرستو لے آئے اور شکم سے بوکر کھالیا۔ براہ بن مالک آخفسرے بھی کے بال گئے تورائی واقعہ کاذکر آپ کھی سے کیا۔ آپ کھی نے فرمایا یہ بوئی عمر مبات ہے گئے معلم وصل : حضرت ابل بن کعب کی حیات سعید کا آیک ایک لوعلم کے لئے وقف تھا بھین اس وقت علم موسل : حضرت ابل بن کعب کی حیات سعید کا آیک ایک لوعلم کے لئے وقف تھا بھین اس وقت جسب مدید میں مہاجرین اور انسان سے جوارت اور زرا بعت کا بازار گرم رہتا تھا حضرت ابل مسجد نہوی شک نہوت کے بنا کوئی عالم نہ شک نہوت کے بنا کوئی عالم نہ تھا ، اور قرآن کے بچھنے اور حفظ وقرآت میں مہاجرین وانسار دونوں میں ان کی فوقیت سلم تھی ، یہاں تھا ، اور قرآن کے بچھنے اور حفظ وقرآت میں مہاجرین وانسار دونوں میں ان کی فوقیت سلم تھی ، یہاں تک کے خودرسول اللہ میں ان ہے قرآن مجید پر ھوا کر سنتے تھے۔

علوم اسلامیہ کے مذاہ ہ کتب قد بیمہ سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، تورات، انجیل کے عالم سے آتخضرت علی کے متعاقب ان کتابوں میں جو بشارتیں مذکور ہیں ، وہ ان کو خاص طور ہر معلوم تھیں ،اس ملمی جلالت شان کی بنا پر حضرت فاروق اعظم ان کی تعظیم اوران کا لحاظ کر نے شے اور خودان کے تھے ۔ حضرت عبدالقدین عباس جو اسلام کی تاریخ میں جر کے اقاب سے مشہور ہیں ،حضرت الی در۔ گاہ ہیں حاضری کو اپنا فخر سجھتے ہتے۔

معترت انبی کافسنی مال صرف خرمن نبوت کا خوشہ چیس تھا ، انہوں نے حال وی کا کا اس تعدرت انبیوں نے حال وی کا کا کا سے اس قدر سکھ انہوں نے حال وی کا کا کا سے اس قدر سکھ انبیا تھا کہ بجر اسی مطرف رہوع کرنے کی ضرورت باتی ندر ہی ہسجا بہرام میں مطرف انبی ایو بکر کے سوا کوئی شخص انبیا نہ تھا جو آئے ضربت کے بعد کسپ علم سے بے نیاز رہا ہو، صرف انبی ایس کھی ہے کے خصیت تھی جواس سے مستعنی تھی۔

حضرت الی بن کعب آگر چرمختلف علوم کے جامع تھے کیکن وہ خاص فن جن میں اُن کوامامت واجتہاد کا منصب حاصل تفاء قرآن تفسیر، شان نزول، نائخ ومنسوخ، حدیث وفقه بیتھے، اور ہم انہی علوم میں اپنی بساط کے مطابق ان کے کمالات دکھا تمیں گے۔

قر آن مجید : سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے، اور بید کھانا ہے کہ حضرت ابی "اس کو کس نظر سے دیکھے تھے۔ حضرت ابی مجہد تھے۔ وہ قرآن مجید پر مجہدان انداز سے فور کرتے تھے۔ ایک ون رسول اللہ وہ اللہ است دریافت فرمایا کہ قرآن میں کون کی نہایت معظم آیت ہے۔ حضرت ابی شنے کہا آیت انکری۔ آنخضرت وہ کھی نہایت مسر ور ہو ہے اور فرمایا! "ابی تہمیں سیلم مسر ورکرے'۔

ال واقعہ اندازہ ہوسکتا ہو ہقر آن کی آیتوں میں کیساغور وخوش کرتے تھے۔ابخودان کی زبان سے قر آن کی حقیقت سنو۔ایک مخض نے اُن سے درخواست کی کہ مجھے نفیدہ تیجئے فرمایا ، دوقر آن کی دبیل راہ نہ بناؤ ،اس کے فیصلوں اور حکموں پر رامنی رہو ، دسول اللہ ہو اُن نے یہی چیز تمہارے لئے جھوڑی ہے۔اس میں تہاراتمہارے بل والوں اور جو بھوڈ مانہ بعد میں ہوگاسب حال درج ہے۔

حصرت الى سف اس رائے ميں حسب ذيل خيالات كا اظهاركيا ہے۔

- (۱) قرآن مجيداسلام كالمل قانون --
- (۲) مسلمانوں کا بہترین دستوراعمل ہے۔
- (۳) ال ك تقص و حكايات نتيجه فيزين جوهمل اورعبرت كے لئے ہيں حرمی معطل كے لئے ہيں حرمی معطل كے لئے ہيں۔ معطل كے لئے ہيں۔

(۳) اس میں تمام قوموں کانہایت کافی مذکرہ ہے۔ م

غور کرو! جو محض ان عیثیتوں سے قرآن کریم دیکھتا ہوگا۔اس کی وسعت معلومات اور دقت نظر میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

حعرت الني "في ابتدائى سے قرآن مجید کے ساتھ غیر معمولی شغف ظاہر کیا تھا۔ چنا نچ دسول بھلا مدینہ میں وروفر ماہوئ آوسب سے پہلے جس فے دی لکھنے کا شرف حاصل کیاوہ حضرت النی تھے۔
قرآن مجید حفظ کرنے کا خیال بھی ای زمانہ سے پیدا ہوا۔ جس قدر آپیتی نازل ہوتیں وہ حفظ کر لینے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بھٹ کی زندگی میں پوراقر آن یادکر لیا۔ سی ابہ میں پانچ بزرگ تھے، جنہوں نے آنخضرت بھٹ کے مہدمقدی میں پوراقر آن یادکیا تھا۔ لیکن النی "اُن سب میں متاز تھے۔ خود آنخضرت بھٹ اس باب میں ان کی مدح فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آنخضر سے ایک مرتبہ آنخضر سے ایک نے نماز افجر پڑھائی اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے ،حضر سے الجن تماز میں شروع سے شریک نہ ہوئے سے بوجے تنظیماز ختم کر کے آنخضر سے الجن نے لوگوں سے بوچھا کہ''کسی نے میری قرات پر خیال کیا تھا''؟ تمام لوگ خاموش ہے بھر بوچھا'' ابی بن کعب بین''؟ حضر سے ابی "نماز ختم کر بھی تنجے بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی، کیا منسوخ ہوگئی یا آپ پڑھنا بھول گئے'؟ آنخضر سے بھی نے فرمایا' دنہیں میں پڑھنا بھول گیا'' ،اس کے بعد قرمایا'' میں حانیا تھا کہ تہمار ہے ہوا اور کسی کوادھر خیال نہیں ہوا ہوگا'' ۔

ان باتوں کا بیاثر تھا کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابی سے کہ بھے میں نہ آتا تو وہ اور سحابہ کی طرح خاموش نہیں رہے نے مطرت بھی سے انجا تب خاموش نہیں رہے نے ایک آخضرت بھی سے دریتک ندا کرہ جاری رکھتے اور جب بجھے میں آجاتا تب انہتے ۔ مسجد نبوی بھی خید نبل سے تھے،ان کی انہتے ۔ مسجد نبوی بھی خید نبل سے تھے،ان کی قرآت علیحد ہ تھی ۔ حضرت ابی بن کعب نے سنا تو کہا ،آپ نے بیاآیت کس طرح پراھی ؟ میں نے درات علیحد ہ تھی ۔ حضرت ابی بن کعب نے سنا تو کہا ،آپ نے بیاآیت کس طرح پراھی ؟ میں نے درال اللہ ہے تھے۔ اس طرح پراھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ کو بھی رسول اللہ ہے تھے۔ یہ حالیا ہے۔

حضرت الی " کہتے ہیں ،اس وقت میرے دل میں خیالات فاسدہ کا غلبہ ہوا اور بجیب وغریب باتیں ذہن میں آئیل ۔ میں ابن مسعود " کو لے کر آئخضرت ہے ہے کی ضدمت میں آیا اور کہا ، میر ہاوران کے درمیان قر آت کا خسلاف ہو گیا ہے ، آنخضرت ہی تھے نے جمعے ہے ہے آبت پڑھوائی اور فرمایا تم ٹھیک پڑھے ہو۔ پھر میں نے فرمایا تم ٹھیک پڑھے ہو۔ پھر میں نے

ہاتھ کے اشارے سے کہایا رسول اللہ (ﷺ) دونوں ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں ، یہ کیونکر؟ اس قدر کدو کاوٹ پر حضرت الی سینہ ہوگئے تھے۔ آنخضرت کی گئی نے ان کی گھبرا مبث دیکھی تو ان کے سینہ پر دستِ مبارک کی گھبرا مبث دیکھی تو ان کے سینہ پر دستِ مبارک کی تا ٹیرسنی بن کر قلب ہیں اُترگئی اور ان کو کامل تشفی ہوگئی۔ اور ان کو کامل تشفی ہوگئی۔

حضرت افی " کا خاص فن قر اُت ہے۔ اس میں ان کواتنا کمال تھا کہ خود آنخضرت علی نے اُن کی تعریف وتو صیف فر مائی تھی ۔ سعاب میں چند بر رگ تھے، جن کی کمالات کی حامل وہی نے تعیین کردی تھی ،ان میں حضرت ابی بن کعب " کی نسبت آنخضرت الانڈ نے بیجملہ ارشاد فر مایا تھا " واقوا ھم ابی بن سعب " مین سمب ہے بڑے قاری ابی بیں۔

فنِ قرائت میں حضرت ابی " کوجود خل تھا،اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ خود حاملِ نبوت ﷺ ان سے قرآن کو دورہ فرمائے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے دفات بائی حضرت ابی " کوقر آن شنایا اور فرمایا " بجھے ہے جریل نے کہاتھا کے الی کوقر آن سُناد تیجئے"۔

جوسورة نازل بهوتی ،اس کوآنخضرت علی حضرت الی شکوشنات اور یاد کراتے ہے۔ "سورهٔ لے یکن" نازل بوئی تو فرملیا خدائے تم کور آن شنائے کاظلم بھے کیا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا خدائے میرانام لمیا ہے اوسیار دین نے فرملیا "ہال" حضرت بی شین کرفر ایسسرت میں بے اختیار دین ہے۔

عبدالرحمن بن الى ايرى حضرت الى بن كعب كنيت ألرد يقد ان وأساد كا يه وأقد معلوم بوا تو يوجيها: يا ابا المنذر (حضرت ألى "كى كنيت ) اس وقت آپ كوخاص سرت بونى بوكى \_ فرمايا "كيول بيس" فداوند تعالى خود قرما تا ب "قبل بيف ضبل الله وبسر حدمته فبذالك فليفر حواهو خير ممها يجمعون "كي

اسی قراًت دانی کا بیجی تھا کہ ایک قرائت خاص طور پران کی جانب منسوب ہوئی ،جس کا نام قراًت الی بن کعب " تھا۔ اہلِ دمشق ای قرائت میں قرآن مجید ہر جتے تھے۔ حضرت الله من کی قر اُت کوان کے رُتبہ سے عالمگیر ہونا جا ہے تھا ہیکن اس وقت تک زیادہ روان نہ پاسکی ۔ اس کا ہزا سبب یہ نفا کہ بہت می آیتیں جومنسوخ ہو چکی تھیں اس میں موجود تھیں ۔ حضرت محمر فاروق آن نے بار بارکہا کہ ابی میں سب سے زیادہ قر آن کے جانے والے ہیں ہیکن ہم کو بعض مواقع پراُن سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھسکھا ہے دسول اللہ ایج ہے سے سکھا ہے۔ میں کی تاب بہت می آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اُن کواس کا علم نہیں ہوا تو پھر ہمان کی قر اُت پر کیونگر قائم رہ سکتے ہیں آیا۔

تیکن بعد میں اس کی اصلاح ہوگئی۔حضرت عنان غنی سے عہد میارک میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اس کا تتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدان کی کو جمع کیا گیا۔ اس کا تتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدان کی قرائت نے قبول عام کی سند حاصل کر لی اور تمام ممالک اسلامیہ جن کی وسعت مغرب ہے مشرق تک تھی الی "کی قرائت برمجتمع ہو گئے۔

حضرت الی نے انقال کے بعدائ ن میں اپنے دو جانشین تیموڑ ہے جواپنے عہد میں سرجع انام تنے۔ حضرت ابو ہر ریرہ " اور حضرت عبدالند بن عباس "۔

قراء سبعہ میں ہے نافع بن عبدالرحمٰن ،ابورویم مدنی ،حضرت ابو ہریرہ "کے سلسلے ہے اور عبدالقدین کمٹیر کی ،حضرت عبدالقد بن عباس " کے واسطہ سے حضرت الی بن کعب کے سلسلہ میں واضل ہوتے ہیں۔

### درس وتدريس:

حضرت ابی بن کعب" کامدرسئة رأت أس وقت ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب وجم، روم وشام اوردیگرصوبہ جات اسلامیہ سے طلب مدیند منورہ کا زخ کرتے اور اُن کی درس گاہ قر اُت سے فیضیا ب ہوتے تھے۔

طلبہ کے علاوہ بعض اکا برسحا ہوؤ ور دراز مقامات سے شائفین کو لے کر مدینہ منورہ تشریف الاستے اور حضرت الی سے عبد خلاطت میں حضرت ابودردا " کے عبد خلاطت میں حضرت ابودردا" انساری بثمام میں تعلیم کے لئے بھے۔ وہ اس درجہ کے بھے کہ آنخضرت کی شخص کے زمانہ میں جن انساری بثمام میں تعلیم کے لئے بھے کے بھے۔ وہ اس درجہ کے بھے کہ آنخضرت کی شخص کے انسان کی داخر اللہ میں جن دہ بڑ رکواں نے بورا قر آن میں ایک وہ بھی جھے لیکن با استہمہ وہ حضرت الی "کی قر آت مستنعنی نہ بھے۔ حضرت مر فاروق " کے عبد مقدی میں شامیوں کا آیک مجمع ساتھ لے کر حضرت ابی "کی قرآت

کی خدمت میں آئے۔خودقر آن پڑھااور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھوایا۔

حضرت انی اگر چرتلافدہ کی تعلیم سے خاص دلچیں لیتے تھے۔لیکن مزاج تیز تھا،اس لئے بہت جلدان کاحلم وحکم غیظ و خضب میں بدل جاتا تھا۔اس لئے تلافدہ خاص کوئی سوال کرتے تو خوف نگار ہتا کہ میں خصہ میں جھنجھلاندا تھیں۔ زرین حیش جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے شاگر درشید سے اور جن کو حضرت ابی سے تلمد کا بھی شرنب حاصل تھا۔ کوئی بات ہو چھنا چاہتے تھے، گر ہمت نہ پرنی تھی۔ اور جن کو حضرت ابی سے تلم سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ون ایک سوال کیا کہ تمہید ہے مجھ پر نظر عنایت فرمائے ، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی سے نیم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی سے نیم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی شیخ کہا، ہاں شاید بیارادہ ہوگا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پو پھنے ہے باتی نہ رہ جائے۔ حضرت ابی شیخ کہا، ہاں شاید بیارادہ ہوگا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پو پھنے ہے باتی نہ رہ جاتے ہوں کا جواب نہیں وجہ ہے۔ سروق نے ایک دن ایک سوال کیا ، حضرت ابی شیخ کہا کہ ایسا بھی ہے؟ انہوں نے کہا تہیں۔ فرمایا ابھی تضہر ہے، جب ایسا واقعہ پیش آئے گا تو آپ کے لئے ایسا بھی ہے؟ انہوں نے کہا تیں۔ فرمایا ابھی تضہر ہے، جب ایسا واقعہ پیش آئے گا تو آپ کے لئے ایسا بھی کے جاتے دکی تکلیف کی جائے گی۔

لیکن معقول سوالات سے خوش ہوتے تھے اور جواب مرجمت فرماتے تھے۔ زیاد انساری نے بچے انہوں نے بچے انہوں نے بچ بچاہ آئخضرت کی تمام ہویاں قضا کرجا تھی تو آپ نکاح کر سکتے تھے یائیس ؟ اُنہوں نے کہا کر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا کر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا کہ سکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا گر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا گر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہ جورتوں کی ایک شم طلال تھی۔ (مندائد۔ جلدہ ص ۱۳۲)

حضرت الی می زندگی بڑی پُر تکلف اور باوقار تھی۔ اس کا اثر ان کے علقہ درس میں نظر آتا تھا۔ گھر اور مجلس دونوں جگہوں میں ان کی نشہ ت کہ ہے پر ہوتی تھی اور وہ تلاندہ عام صف میں بیٹھتے تھے۔ نشست و برخاست میں تلانہ ہ ان کی تعظیم کے لئے سروقد کھڑے ہوئے تھے۔اس زمانہ میں بیدستور بالکل نیا تھا۔ ایک مرتبہ سلیم بن منظلہ حضرت الی می خدمت میں مسئلہ بوجھنے آئے۔

جب وہ اُٹھے تو شاگر دوں کا پورا مجمع بیچھے بیچھے ساتھ ہوگیا۔ حضرت عمر فاروق " نے ویکھا تو بیروش ناپہند ہوئی۔حضرت ابی " سے فر مایا کہ بیآ پ کے لئے فتناوران لوگوں کے لئے ذائت ہے۔

علاقدہ نے تخالف و ہدایا آبول کر لیتے تھے اور اس میں پیچے مضالقہ نہ جائے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس میں انہوں نے فیل بن عمر و دوی کوقر آن پڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک کمان ہدینہ بیش کیا۔ حضرت افی "اس کولگا کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوہ۔ آپ ﷺ نے بوجھا '' بیکہال سے لائے''۔ انہوں نے کہاایک ٹٹاگر دکاہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا "اس کووائیس کردوا آسندہ ایت ہدیہ ہیں جی بہی صورت بیش آئی اس لئے اس میں بھی بہی صورت بیش آئی اس لئے بعد میں ان باتوں سے اجتناب کی کر لیا تھا، چنا نچہ ملک شام کے لوگ جب آپ ہے قر آن مجید پر سے معربی ان باتوں سے اجتناب کی کر لیا تھا، چنا نچہ ملک شام کے لوگ جب آپ ہے قر آن مجید پر سے مدینہ کے کا تیوں ہے اس کو لکھوات بھی بھی جھے اور کتابت کا معاوضہ اس طرح اوا ہوت تھا کہ شامی اپنے ساتھ کا تیوں کو کھانے میں شریک کرلیات تھے ، لیکن حضرت ابی ایک وفت بھی ان کی وہوت منظور نہ کرتے تھے ، حضرت ابی ایک وفت بھی ان کی وہوت منظور نہ کرتے تھے ، حضرت ابی ایک وفت بھی ان کی وہوت منظور نہ کرتے تھے ، حضرت ابی ایک مانا کیا ہوتا ہے ؟ حضرت ابی "کرتے تھے ، حضرت ابی "کہا میں ان کے بال کھانا کہا ہوں کھا تا ،

قرات پڑھاتے وفت حرف مخارج ہے اداکر نے کی کوشش کرتے تھے، مکہ عظمہ اور مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ وَ چندال وشواری پیش نہ آئی تھی الیکن اعراب اور بدووں یار گیر ملکوں کے باشندوں کوجن سے حرف صاف ادانہ ہو سکتے تھے ان کا پڑھا نا نہایت مشکل کا م تھا الیکن جضرت ان اس مشکل کو آسان کر لیلتے تھے،

آشخضرت على المناه مبارك مين حضرت الي أيك ايراني كوقر آن برهات شعه جب السكوية آبت برهائي النهاه ويتهم كبتاتها النه ويه آبت برهائي (ان مسجوعة المزقوم طعام الاثيم ) تواس سائيم تفلان تقاه وويتهم كبتاتها، حضرت الي شهايت بريشان سخيه آشخضرت على وبال سائدر ساوران كي جيراني و كيه كرخودان ك هنرسا بي شهايت بريشان من معلم المطاقم المطاقم "اس في السواف طور ساواكرويا، آب في مستوت الي سيفر ماياكم و المان ورست كرو، اوراس سرخ ف نكاوا و مخداته بين اس كا جرو ك مصحصت الى بن كعب الله المراس مصحصت الى بن كعب الله المراس على مستوت الى بن كعب الله المراس المستون الله المراس المراس المراس الله المراس الله المراس المراس المراس الله المراس المراس

اس مصحف کی شہرت دور تک تھی ، حضرت الی کی و فات کے بعدان کے بیٹے کے پاس جمن کانا مرکھر تھااور مدینہ ہی میں رہتے ہتھے۔ عراق ہے پچیرلوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگ مصحف کی زیارت کو آٹے تیں۔انہوں نے کہاوواتو حضرت عثان ؓ نے لیا تھا۔

۔ تقسیر : حضرت افی مفسرین صنابہ میں ہیں اور ان سے اس فن میں ایک بڑا نسخہ روایت کیا گیا ہے، جس کے راوی اور ابیاع غرر ازی ہیں جین واسطوں ہے حضرت افی سکت بیاسا منتنبی ہوتا ہے۔ فن تفسیر میں حضرت الی سے اگر چہ متعدد شاگر دیتے، جن کی روایتیں عمو یا تفسیر کی کتابوں میں مندوج ہیں بیکن اس کا ہر احصہ ابوالعالیہ کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچا ہے، ابوالعالیہ کے قلمیذر ہے بن انس تھے، جن ہرایام رازی کے سلسلہ روایات کا اختتام ہوتا ہے۔

ال تفقیر کی روایتی این جریراور ابی حاتم نے کثرت نے قال کی ہیں ، حاکم نے متدرک میں اور امام اسم حدے ابی متدمیل کھی ہوا ہیں ہیں ، حاکم اور ایتیں ہیں ، حالم اسم میں دوائول میں جوانہوں نے حضور ہوگئا ہے کئے تھے ، اور آنخضرت بھی نے ان کے جوابا ہیں جوانہوں نے حضور ہوگئا ہے کئے تھے ، اور آنخضرت بھی نے ان کے جوابا سے عنایت فرمائے تھے دوہری قتم میں در تفسیریں ہیں جوخود حضرت ابی کے طرف منسوب ہیں۔

حضرت البي "كتفسيركا يبها حصد جواتخضرت الشاسدها يت كيا مي بلن وقياس كوتب سي المارية بيات بيات المارية بيت المارية المارية بين كوتب المارية المارية بين كوت المراية المارية الم

دوسرا حصد حضرت الی کی رائے کا مجموعہ ہے ،اس میں مختلف حیثین پیش نظر رکھی گئی ہیں ،
بعض آبتوں میں تغییر القرآن بالقرآن کا اصول مدنظر ہے بعض میں خیالات عصریہ کی جھلک ہے ،کسی
میں اسرائیلیات کا رنگ ہے ،اور کہیں کہیں ان سب سے الگ ہوکر مجتبد اندوش اختیار کی ہے ،اور یمی
اس کا علم تغییر میں سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔

شان نزول : حضرت ابی ہے خُنان نزول کی متعددروا بیتیں ہیں؟ جوتنسیر کی کتابوں میں مندرج ہیں۔

حدیث : سحابہ کرام میں جو ہزرگ علم حدیث کے ماہر خیال کئے جاتے تھے۔ان میں آیک حضرت الی میں کعب بھی تھے ، محدث ذہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں :

و کان احمدہ من سمع الکیٹو لینی مطرت الی "ان بزر گوں میں ہیں جنہوں نے آئے طرت کی ان بزر گوں میں ہیں جنہوں نے آئے طرت کی جنہوں نے گئی ہے احادیث کا بہت بڑا حصہ سنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علمائے صحابہ جوابیت مجالس درس میں مسئد روایت پر مشمکن تھے۔ حضرت الی سے حلقہ تعلیم میں شاگر دی کا زانو ئے ادب طے کرتے ہیں۔ ادب طے کرتے ہیں۔

چنانچان کے طقہ میں تا بعین ہے زیادہ سیابہ " کا جمع ہوتا تھا۔ حضرت مربن الحظاب"، حضرت البوالوب انصاری ،عبادہ بن صامت ،ابو مربرہ ، ابوموی اشعری ،انس بن مالک ،عبداللہ بن عبال ، سماری ،انس بن مالک ،عبداللہ بن عبال ،سمان بن صرد (رضوال اللہ عبین ) کہتمام صحابہ میں استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابی سے محمدیث میں استفادہ کرتے تھے۔

حضرت الی "ئے اوقات درس اگر چہ متعین تھے۔ تاہم ان وقتوں کے علادہ بھی باب فیض مسدود تہ ہوتا تھا۔ چنا نچے : ب مسبد نبوی میں نماز کوتشریف لاتے اور اس وفت بھی سی تعلیم کی حاجت ہوتی تو اس کی شفی فریائے تھے۔

قیس بن عباده دید بیل سحایہ کے دیدارے مشرف ہونے آئے تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابلی " بہی میں نے حضرت ابلی " بن کعب سے بڑھ کرکسی کونہ پایا۔ تماز کا وقت تھا الوگ جمع تھے اور حضرت عمر " بہی تشریف رکھتے تھے۔ کسی چیز کے تعلیم ویئے کی ضرورت تھی ۔ نماز ختم ہوئی تو محد بہ جلیل اُٹھا اور رسول اللہ چھی کی حدیث لوگوں تک پہنچائی۔ ذوق وشوق کا بیام تھا کہ تمام لوگ ہمہ تن گوش تھے۔قیس برحضرت ابلی " کی اس شان عظمت کا بڑا الڑ بڑا۔ (منداحہ مبلدہ یس ۱۳۰۰)

روایت صدیت میں حضرت الی "حزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ ہاو جوداس کے وہ حاملِ تبوت کے مقرب بارگاہ تھے اور زندگی کا بیٹنز وقت رسول الله الذا کے حضور میں صرف کیا تھا باای ہمہ روایت حدیث میں بیشدت تھی کہ دوایت کی مجموعی تعداد ۱۲۲ ہے متجاوز نبیس ہے۔

فقتہ: صحابہ مں کی بزرگ تھے جواجہ باد کا منصب رکھتے تھے اور استنباط مسائل کرتے تھے۔ حضرت ابی میں شار ہوتا تھا اور دو وال قرآن کی مقدس زندگی ہی میں مسندا فرآء پر جلوہ افروز ہو جگے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اور الحک المرائل فقہ بیس شائل رہ اور لوگ انہی حضرت ابو بکر صدیق سے استفتا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق "اور حضرت عثان غنی شکے دور خلافت میں بھی یہ منعب عظیم ان کو حاصل رہا۔

آفاق عالم سے فتو ہے آئے تھے۔ جن کے مستفتیوں میں سحابہ کا نام بھی داخل ہوتا تھا۔
سمرہ بن جندب " بردے رُج کے سحابی تھے۔ وہ نماز میں تکبیر کہنے اور سورہ پڑھنے کے بعد ذرا تو قف
کر تے تھے۔ لوگوں نے ان براعتر انس کیا۔ انہوں نے حضرت انی " کے پاس فتو کی لکھ کر بھیجا کہ جھھ پر حقیقت جبول ہوگئ ہے، اس کے متعلق تحریر فرما ہے، واقعیت کیا ہے؟ حضرت انی " نے نہایت مختصر حوابت کریا اور محترضین غلطی پر بیں اُ۔
جوابت کر برکیا اور لکھا کہ آپ کا طریق ممل تشریع شریف کے مطابق ہے اور محترضین غلطی پر بیں اُ۔

اشنباط مسائل کا پیطر ایقه تھا کہ پیشتر قر آن مجید میں غور دخوض کرتے تھے، پھرا صادیث کی تلاش ہوتی تھی ادر جبان دونوں میں کو کی صورت نہاتی تھی تو قیاس کرتے تھے۔

مستنز العمال-جلد ٢٢ <u>٥ - ص ١٥٥</u>

عورت حضرت عمر فاروق " کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ بلالا ؤ۔ حضرت ابی " آئے۔
حضرت عمر نے پوچھا آ ب نے بیکہال سے کہا۔ انہول نے جواب دیا کرقر آن سے اور بیآیت پڑھی:
"واو لات الا حمال اجلهن ان یضعن حملهن " اس کے بعد کہا جو حاملہ بوہ ہو گئی ہوہ ہوگئی ہوہ و بھی اس میں داخل ہے اور میں نے رسول اللہ ہو گئا ہے اس کے متعلق حدیث نی ہے۔ حضرت عمر فاروق " نے عورت ہے کہا کہ جو بیہ کہدر ہے ہیں اس کوئنو اور

حضرت عباس "عم رسول الله وفظ كا كمر مبجد نبوى كے مصل تھا۔ حضرت عمر فاروق " نے جب مبجد كووسيج كرنا چاہا تو ان سے كہا كہ اپنا مكان فروخت كرد يجئے ۔ يس اس كومسجد بيس شامل كرول گا۔ حضرت عباس " نے كہا بيانه ہوگا۔ حضرت عمر فاروق " نے فر مايا اچھا تو ہبہ كرد يجئ ، انہوں نے اس سے بھى اثكار كيا۔ حضرت عمر فاروق " نے فر مايا تو آ ب خود مبحد كووسيج كردي اور اپنا مكان اس ميں داخل كردي ۔ وواس پر بھى راضى نه ہوئے ۔ حضرت عمر فاروق " نے كہا ان تمن باتوں ميں ہے كوئى ايك بات آ ب كو مانتا ہوگى ۔ حضرت عباس تے كہا ميں ايك بھى نه مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت الى بين كوب " كو مانتا ہوگى ۔ حضرت عباس تے كہا ميں ايك بھى نه مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت الى بين كوب " كو مانتا ہوگى ۔ حضرت عباس تے كہا ميں ايك بھى نه مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت الى بين كوب " كو مانتا ہوگى۔

انہوں نے حضرت عمر فاروق " ہے کہا ، بلا رضا مندی آ ب کوان کی چیز لینے کا کیا تق ہے؟
حضرت عمر فاردق " نے یو چھااس کے متعلق قرآن مجید کی رُوے تھم نکالا ہے یا صدیث ہے؟ حضرت الجی " نے کہا صدیث ہے۔ وہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تواس کی ایک دیوار جو کسی دوسر ہے کی زبین پر بنوائی تھی "ر پڑی حضرت سلیمان کے پاس وحی آئی کہ اس سے اجازت کے ریان میں ۔ حضرت عمر فاروق " فاموش ہو گئے ۔ لیکن حضرت عباس " کی غیرت اس کو اجازت کے گوارہ کر سکتی تھی ۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق " ماموش ہو گئے ۔ لیکن حضرت عباس " کی غیرت اس کو کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔ کے گوارہ کر سکتی تھی ۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق " ہے کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔

المستنز العمال حلده الس

حفرت سویدین غفلہ ، زید بن صوبان اور سلیمان بن ربیعہ کے ہمراہ کسی غزوہ میں گئے سے مقام عذیب میں ایک کوڑا پڑا ہوا تھا۔ سوید نے اُٹھالیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے بھینک دو، شاید کسی مسلمان کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ بھینکوں گا۔ پڑا رہے گا تو بھیڑ ہے کی غذاہنے گا ، اس سے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاوں۔ اس کے بچھ دنوں بعد سوید جج کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، راستہ میں مدینہ بیٹر ہے کہ میں اسے کام میں لاوں۔ اس کے بچھ دنوں بعد سوید جج کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، راستہ میں مدینہ بیٹر ہے کہ میں اسے کام میں لاوں۔ اس کے باس گئے اور کوڑے والا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی شنے کہا کہ اس تعماد کو القعہ جھ کو بھی چین آچکا ہے۔ میں نے آنخضرت کے کوبید میں ۱۰ وینار (۱۰۰۵) کہا کہ اس تھے اس کے تھے۔ آنخضرت کے تھے۔ آنکوئی نشان کے موافق کے بعد فر مایا رد بے کی تعداد کا نشان وغیرہ یا در کھنا اور ایک سال اور انظار کرنا ، اگر کوئی نشان کے موافق طلب کر ہے اس کے دو الے کرناور نہ و تہارا ہو چکا ۔

حضرت عمر فاروق یے ایک مرتبدارادہ کیا کہ جج تمتع ہے لوگوں کوردک دیں۔حضرت ابی "
یے کہا آپ کواس کا کوئی اختیار نہیں پھرارادہ کیا کہ جیرہ کے حلتے پہننے ہے منع کریں ، کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی آمیزش ہوتی تھی۔حضرت ابی "نے کہا اس کے آپ مجاز نہیں ۔خودرسول اللہ عظظ نے اس کو بہنا ہے اور ہم لوگوں نے بھی بہنا ہے ۔ (یوفق کی عموم بلوی کی بنا ، برتھا)

طرزات نباط معلوم كرنے سے بعد فقد انی " سے چندماكل بھی سن لينا جائيں:

كتاب الصلوة:

حضرت الى "كايداستدال قرآن مجيد كے ظاہرى الفاظ كى بنا پرتفاقر آن ميں ہے "
دو اذاقدى القوان فاستمعواله و انصتوا لعلكم تو حمون " يعنى جبقر آن پڑھاجائے
تواس كوكان لگا كرسنواوري ظاہر ہے كو آرات سرى ميں جوظهر دعصر ميں ہوتى ہے ،قرآن كس طرب شنا جاسكتا ہے۔ اس لئے ميد بالكل قرين قياس ہے كو آرات سرى ميں مقتدى قرات كر ساور جبرى ميں فاموش كھڑاد ہے۔

كتاب الحديد:

حضرت ابی "زناک مزائے متعلق کہا کرتے تھے کہ تین تتم کے لوگوں کے تین تتم کے تکم ہیں۔ پچھالوگ سزائے تازیانداور سنگساردونوں کے ستحق ہیں، پچھافقط سنگساری کے اور پچھ صرف تازیاند کے۔ بیوی والے بوڈھے کو زنا کرنے کی صورت میں تازیانداور رجم دونوں ، بیوی والے جوان کو تحض رجم اور بے بیوی والے جوان کو فقط کوڑے واکائے جائیں۔

هبیب کے تعلق حضرت الی " کا خیا**ل تھا کہ قر آ**ن مجنید کوز و سے اس کوکوڑ ہے مارے جا کیں اور سنت کے لحاظ سے سنگسار کیا جائے۔ حضرت علی " بھی اسی خیال کے موید تھے۔

باب الاكشريه:

نبیذ (چیوہاروں) کا شربت) کی صلت پڑھو ما علیائے اسلام متفق ہیں ۔ لیکن افی " ہے اس کے متعلق ایک خاص اثر مروی ہے۔ ایک شخص نے نبیذنوشی کے متعلق استفسار کیا۔ حصرت افی " نے کہا نبیذ میں کیار کھا ہے۔ یانی ہیو ہستو ہیو ، دودہ ہیو ، سائل نے کہا شاید آپ نبیذنوشی کے موافق نہیں ۔ انہوں نے کہا شراب نوشی کی کیسے موافقت کرسکتا ہوں ہے۔

ان مسائل کوغورے پڑھوتو معلوم ہوگا کہ نقتہائے صحابہ میں اجتہا دومسائل اوراشنباط احکام کی حیثیت ہے۔حضرت الی " کا رُتبہ بھی نہایت ہلندتھا۔

ا ایشا جلد اس ۱۲۹۰ ع کنزالعمال جنده می ۴۵۵ وسند احمه جند ۱۳ می ۱۳۳۰ عی کنزالعمال به طویرات می کنزالعمال به طوی جند ۱۳ میل ۱۹ میل ایشا می ایشا می ۱۲

### لكصناحانة تقه:

عفرت انی کسمنامجی جانتے تھے۔اور بیاس زمانہ میں نعمت غیر مترقبہ تھی۔ چنانچہ وحی کی اکثر آبیتی و ان کلامی کے بنانچہ وحی کی اسب سے اکثر آبیتی وہی کا سب سے میں جب آنخضرت ﷺ تشریف ایا ہے وحی لکھنے کا سب سے پہلے انہی کوشرف عاصل ہوا۔

اس زمانه تک کتاب یا قرآن کے اخیر میں کا تب کا تام لکھنے کا دستورند تھا۔ سب سے اوّل حضرت ابی سے ناور کی ابتداء کی بعد میں اور برزرگوں نے بھی اس کی تھاید کی۔ محضرت ابی سے اس کی ابتداء کی بعد میں اور برزرگوں نے بھی اس کی تھاید کی۔ کتب رسول:

بدعات سے ابتناب، جراًت اظہارت ، بیادصاف حضرت الی میں خاص طور پرموجود تھے۔ عبادات البی کا ذوق وشوق ایک مرتباس ورجہ ترتی کر حمیا کہ حضرت الی میں تمام علائق ظاہری سے قطع تعلق کے زاویدر وجانیت میں معتکف ہو گئے تھے۔

رات کی ہولناک تاریکی میں جب کے تمام کا کتات بستر راحت پر سرمست نشاخواب ہوتی سخی ، دہ اپنے گھر کے ایک گوشہ میں معبود برحق کی عظمت وجلال کے تصور ہے سرتا پا بجر و نیاز ہوتے سخے ۔ زبان پر کلام اللی ردال ہوتا تھا اور آئکھوں کی اشک باری ان کے کشیت عبادت کو سیر کرتی تھی ۔ قرآن مجید تین راتوں میں ختم کرتے تھے ۔ قرآن مجید تین راتوں میں ختم کرتے تھے ۔ امید کا یہ عالم تھا کہ استن حنانہ کوا ہے گھر میں بطور تیرک رکھ لیا تھا۔ اور جب تک دیک نے جائے گھر میں بطور تیرک رکھ لیا تھا۔ اور جب تک دیک نے جائے کرائ کورا کھ زکر و یا جھنرے انی سنے اس کھلی کہ دنہ کیا گے۔

بدعات ہے اس قد راجتنا ہے تھا کہ جو باتیس رسول اللہ علاق کے مقدی عہد میں نہ ہوئی تھیں ،
ان کالانکاب نہایت قبیع سیجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق " اپنی خلافت کے زمانہ سیجد میں آئے ۔
تراوی کادفت تھا۔ اوگ الگ الگ نماز پڑھ دہے تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے جابا کہ اس کو با جماعت کردیں۔ حضرت ابی " نے کہا آپ کو امام بناتا ہوں ، آپ تراوی پڑھایا کریں ۔ حضرت ابی " نے کہا کہ ویات پہلے نہیں کہ جائی و ہے کرسک ہوں ؛ حضرت می فاروق " نے کہا میں بیرجا تماموں ۔ آبیوں یہ کو بات پہلے نہیں بیرجا تماموں ۔ آبیوں ہے کو بات پہلے نہیں ہے اس و ہے کرسک ہوں ؛ حضرت می فاروق " نے کہا میں بیرجا تماموں ۔ آبیوں ہوگی ٹری بات نہیں ہے آئے۔

ان کاول مزکا صغائر کی خفیف تی گرد کا بھی تحمل ندتھا۔رسول القد عظی کی زندگی میں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ایم اوگ بیمار ہوتے ہیں یا تکلیفیں اُٹھاتے ہیں ، اس میں کچھاتو اب ہے ! آپ نے فرمایا ''گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔حضرت ابی "موجود تھے، پوچھا چھوٹی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ وجاتی ہے۔ حضور والگئانے فرمایا ''ایک کا ثنا تک کفارہ وجاتی ہے۔ حضور والگئانے فرمایا ''ایک کا ثنا تک کفارہ وجاتی ہے۔

حضرت الی اگا خوش ایمان اب انداز سے باہر تھا۔عذاب و تو اب کا تصور آئش زیر پابنا چکا تھا۔ خدا کی قبہاریت و جباریت کی تصویر آئھوں میں پھر رہی تھی۔ ای بے اختیاری کے عالم میں زبان سے نکلا! کاش بچھے ہمیشہ تپ چڑھتی رہتی ۔ لیکن جج ، عمرہ ، جہاداور نماز باجماعت اداکر نے کے قائل رہتا۔ دعا قلب صمیم سے نگل تھی ، حریم اجابت تک پہنچی ۔ حرارت کی ایک خفیف مقدار رگ و پ میں سرایت کرگئی۔ چنا نچہ جب حسد اطہر پر ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ حرارت معلوم ہوتی تھی۔

## حضرت ابوطلحه انصاري

نام ونسب اورا بتدائی حالات:

زید نام ، ابوطلے کئیت ، خاندان نجار کی شاخ عمرہ بن مالک سے بین ۔ جمن سے افراد شہر بیٹر ب بین مزز حیثیت رکھتے ہتے ۔ نسب نامہ ہے ، زید بن سبن ابن اسود بن شرام بن عمرہ بن فرید میں ازید من عمرہ بن فرید بن شرام بن عمرہ بن فرید من اقابی بن مالا کے بن مالک بن عدی بن ڈید بن منا قائی بڑی برخی میں عدی بن ڈید بن منا قائی بڑی بین میں میں میں میں میں میں میں میں میں بالب سجد نہوی بیان سے مربی جانب باب الرہمیة کی طرف سکونت پذیر می مااور حسر سے ابوطلی اس اللہ میں اس قبیلہ کے رئیس ہے۔

قبل از اسلام ابوطلی "عام اہل عوب کی طرت برست منتے اور ہزیا ہے تمام سے شراب پیتے منتے اور اس کے لئے ان کے ندیوں کی ایک جنس تھی گئے

ا سلام : انھی زمانۂ شاہب کا آغاز تھا۔ ہمشکل جیس سال کی نمر ہوگی کیآ فرآب ہوت ہوڑ طاوع ہوا، حضرت ابوطلحہ ' نے انم سلیم ' (حضرت انس ' کی والدہ ماجدہ) کو اُکاح کا ہیقام و یا اورانہوں نے اسلام کی شرط کے ساتھ انکاح کو وابستہ کر دیا ، ' س کا آخری اثر بیمرنت ہوا کہ ابوطلحہ '' وہن صنیف قبول کرنے پرآ مادوہ و گئے۔

یہ وہ وفت تھا بہب مصعب ہن عمیر '' اسلام کے پر جوش شیدائی شہر یٹر ب میں دین اسلام کی تبلیغ گرر ہے تھے۔ مدینہ کا جو مختصر قاقلہ بیعت کے لئے روانہ : وا تھا اس میں حضرت ابوطلحہ ' بھی شامل تھے۔اس بیعت میں حضرت ابوطلحہ '' کو بیٹر ف مزید حاصل ہوا کہ آئے تضرت جھٹھ نے ان کو اتصار کا تقیب تجوین فرمایا۔

موا خاق : بیعت کے چند مہینے کے بعد خود حامل وحی ﷺ نے مدینہ کا اراد وقر مایا اور بہاں پر مہر جرین وانسار میں اسلامی براوری قائم کی جہاجرین نیں ہے۔ منہ تا اوظلیم "انساری کا جس کو بھائی بنایا گیا وہ «ضرت ابو مبیدہ بن جراح قربیتی تھے ، جن کوائیان کی پنتگی کی بدوات در بار رسالت ہے ایمن الامنہ کا خطاب عطا بوا تھا اور جنا برسول القد ﷺ نے ان کو جنت کی بشارت وی تھی۔

غر وات : غر وه بدراسلام کی تاریخ میں پہلافر وہ ہے، حضرت ابوطلحہ سے اس میں کافی حصہ لیاتھا بدر کے بعد غر وہ اُ صدواقع : واوہ منرت ابوطلحہ سکی جانبازی کی خاص یادگار ہے۔ معرکہ اس شدت کا تھا کہ بڑے برٹ برٹ برٹ بہادرواں ہے۔ قدم اُ کھڑ گئے تھے الیکن حضرت ابوطلحہ سے تخضرت بجرائے آئے آئے دھال آڑ کے سیدتا نے کھڑ ہے تھے کہ آپ کی طرف جو تیرا ہے اس کا آباد گاہ خود بنیں لیا اور نہائیت جوش میں پیشعر پر حد ہے تھے ۔

# نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء میری بان آین بان پر قربان اور میراچیره آیند کے چیر کی سیر ہو

اور تیردان بین ت تیرنکال کر ایباجوز کر ماریے کے شرکوں سے جسم میں پیوست ہوجاتا۔ جب آنخضرت عین بیتماشا و کیف کیلئے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ "حفاظت کے لئے سائٹ آبات اور کیتے " نصوی دون نصو کے" آپ کے گلے کے پہلے آنخضرت عین اس بال نثاری اور سرفری سے خوش ہوکر فرماتے فوت میں ابوطلحہ "کی آ داز سوآ دمی ہے بہتر ہے گا۔

حضرت ابوطلحہ آئے احدیث نہایت پاسروی ہے مشرکین کامقابلہ کیا ، وہ بڑے تیرا نداز ہے اس ون دو تین کما نیس ان کے ہاتھہ ہے ایک وقت ان کے سامنے دوشتم کے خطرے تھے ایک مسلمانوں کی گئے ست کا خیال ، وہ ہرے رسول اللہ عین کی حفاظت کا مسئلہ ، کیونکہ رسول اللہ عین کی حفاظت کی کہ شمالہ ، کیونکہ رسول اللہ عین کی حفاظت کی کہ جس ہاتھ ہے اوا اس کے تصورہ شمل ہوگیا گرانہوں نے اُف نہ کی ۔

غزوہ نیبر میں حسرت ابوطلی کا وثت آسخضرت کا ڈیڈ کے اونٹ کے بالکل برابر تھا ،اس غزوہ میں بھی وہ اس حیثیت سے نمایاں میں کہ جب آسخضرت کی کہ ھے گردھے گوشت کھا نے ہما لعت کرنا جا ہی اتو منادی کرنے کے لئے ان ہی کوخصوص قرمایا گے۔

غزوهٔ حنین میں «نفرت ابوطلحه " نے شجاعت کے خوب جو مردکھائے۔ ۱۰ ۲۱۰ کافروں کوئی کیا ،آنخضرت بیجاز نے فر مایا فقا جو نفس جس آ دمی کو مارے اس کے سارے اسیاب کا مالک تمجھا جائے گا۔ چنا نچ حضرت ابوطلحہ " نے بیس آ یسس آ دمیوں کا سامان حصہ بیس حاصل کیا تھا۔ آنخضرت بیجاز کے خوات میں بیا خیر غزوہ فقا اور ایسے میں واقع ہوا تھا۔

ا استده مشرحت انس بین ما لک افغار تی رس ۶۷۹ میز مشد به پلده بیس ۴۷ و افغاری کتاب المغازی ا سل مستد امید به جلده برس ۱۲۱

### عام حالات :.

رسول القد هو کے دونت حضرت ابوطلی "اپ مکان پی بخلی اور مکه بین سندوق بین سندوق بین سندوق کارواج میلی اور مکه بین سندوق بین سندوق ترول کارواج تھالیکن آنخضرت بین بغلی قبر پیندفر مات تھے ۔مسلمانوں میں ،وجنس قبری کھوو تے تھے۔مہا برین میں ابونبیدہ" امندوقی اور حضرت ابوطلی " ۔ حضرت ابونبیدہ" سندوقی اور حضرت ابوطلی " مین بین بین بین بین اور مین مین بین کے دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور بیرائے قرار پائی کہ جو بیشتر بنتے اس شرف کو حاصل کر ساور چونکہ آنخضرت اون بین کی مرضی بغلی کی تھی بہت ہے مسلمان وست بدعا تھے کے مہاجرین کے آنے میں دیر بواور ابوطلی " جنتی گیا اور ایت ہاتھ کے مہاجرین کے آنے میں دیر بواور ابوطلی " جاتی مرضی بغلی کی تھی کہ حضرت ابوطلی " بینی گئے اور ا پ باتھ کے تھے تھے کہ موردی۔ یعنی قبر کھودی۔

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد بہت سے سحابہ " نے مدینے کی سکونٹ ترک کردی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ حصرت ابوطلحہ " بھی ان بی غمز دوں میں داخل تھے لیکن جب زیادہ پر بیٹائی بردھتی تو آستان پر نبوت ﷺ کا زُخ کرتے اور مہیزوں کا سفر بطے کر کے رسول اللہ ﷺ کا رُخ کرتے مزار پر حاضر ہوتے اور تسلی کا سرمایہ حاصل کرتے۔

حضرت ابوبکر "کاعمبد خلافت، حضرت ابوطلی " فیشام می گذارا۔ حضرت فاروق " کے زمان خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں ہسر ہوا ، البت حضرت فاروق " کی وفات کے قریب وہ مدینہ میں تشریف فر ما ہے۔ حضرت فاروق اعظم" کوان کی ذات پر جواعتا واوران کی مشالت کا جو خیال تھاوہ اس سے خطا ہر ہے کہ جب انہوں نے ۲ آ دمیوں کو خلافت کے لئے نامز دفر مایا تو حضرت ابوطلی " کو بلا کر کہا آپ کوگول کے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۵ و آ دمی کیکر ان اوگول ہے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۵ و آ دمی کیکر ان اوگول ہے ہوں اور دو مخالفت کریں تو دو کی گردن مارو جھنے ۔ اورا گریلہ برابر ہوتو اس فریق کوئل سے جس میں عبدالرحمٰن بن عوف "نہوں ، اورا گریمن دن گذر جا کیں اور کوئی فیصلہ نہ ہوتو سبب کے سراز داد ہے۔

غُرض مسور بن مخر مد کے گھر میں ان چھ آ دمیوں کی جلس شوری قائم ہوئی اور حصرت ابوطلی ہو وروازہ پر حفاظت کے لئے گھڑ ہے ہوئے ، بنو ہاشم شروع ہے اس مشورہ کے خلاف تھے، وہ حصرت علی کرم اللہ و جہدکوچا ہتے تھے ماس لئے حضرت عباس ٹے حضرت علی کرم اللہ و جہدے آ ہت ہے کہا کہ آپ اینا معاملہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تہ و بیجئے اپنا خود فیصلہ سیجئے حضرت ملی شان اس کا سیجہ جواب دیا۔ «صفرت الوطلحه» پاک کھڑ ۔۔ یہ باتیں س ہے بتھے۔ «صفرت ملی کی ان پر نظر پڑی تو کیجھ خیال ہیدا جوا۔ «صفرت الوطلحه» نے کہا " لم قوع اہالحسن! " "اے ابوائس خوف نہ کیجئے"۔

ای طرح آیک ان جاسہ کے وقت عمرو بن العاص "اور مغیرہ بن شعبہ " بھی پہنچا اور درواز ہیں بیٹھ گئے ، حضرت ابوطلحہ " نے کچھ نہ کہا ، حضرت سعد بن ابی وقاص " جھا! آ دمی ہے ، ان سے رہانہ گیا کنگری مار کر بولے یہ لوگ اس لئے آئے ہیں کہ مدینہ میں مشہور کریں گئے کہ بم بھی اسحاب شور کی میں سختے ۔ کنگری مار نے پر عمرہ "اور مغیرہ " بھی بر ہم ہو نے اور بات بڑھ نے گئی ۔ حضرت ابوطلحہ " نے کہا " بھے ۔ کنگری مار نے پر عمرہ "اور مغیرہ " بھی بر ہم ہو نے اور بات بڑھ ہے گئی ۔ حضرت ابوطلحہ " نے کہا " بھی خوف ہے کہ آ ب اور ان جھگروں میں الجھ کراصل مسئلہ کو جھوڑ بیٹھیں! اس ذات کی شم جس نے عمر " کو وفات وی۔ میں تین دن سے زیادہ بھی مہلت نہ دول گا ، پھر گھر میں بیٹھ کرتما شاد کیکھول گا کہ آ ب لوگ کیا کر سے ہیں " ۔

اس کے بعد حضرت ابوطلحہ "کے خانگی حالات میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں ، نکاح اور اولاد ۔ ان کا تکاح حضرت اُم سیم " ہے ہوا تھا۔ اس کا واقعہ بہ ہے کہ الک بن نضر (حضرت اُس کے واللہ) بجرت بوی ﷺ میں اپنی بیوی اس سیم ہوئر شام جا اللہ ) بجرت بوی ﷺ میں اپنی بیوی اس سیم ہوئی اسلام بول ایس کے انتقال نیا۔ حضرت ابوطلحہ " نے ام سیم کو بیام تکاح ویا انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بیام روزیں کرتی ایکن تم کا فر ہواور میں مسلمان ۔ میرا تکاح تمہار ہے ساتھ جائز نہیں اگرتم اسلام برقول کرلوتو جھے نکاح میں نفذر نہ ہوگا اور وہی میرامہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہو گئے اور اسلام برقول کرلوتو جھے نکاح میں نفذر نہ ہوگا اور وہی میرامہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہو گئے اور اسلام برقول کرلوتو جھے نکاح میں نفذر نہ ہوگا اور وہی میرام ہیں نے سیمورت کا مہرام سلیم " ہے افضل شہیں نے۔

حضرت الم سنيم عن حضرت ابوطلحد "كى كى اولا وي موئيل كيكن سوائ عبدالله كوئى ونده ندريا - حضرت ابوطلحه "ك ايك بيني كانام ابوعمير تقاراس في بجين بين ايك لال پايا تقاالقاق عنده ندريا - حضرت ابوطلحه "ك ايك بيني كانام ابوعمير تقاراس في بجين بين ايك لال پايا تقاالقاق عندلال مركياس كونهايت فم مواررسول الله هن ان ك هرتشريف لا عنواس كوملين پاكرلوگوں عند بيان كيا ، آنخضرت هن في اس كونهائے ك ليك فرمايا "ياابا عمير مافعل المنغير "بعن "اعتمرلال كهال كيا"

ایک اورلز کا تھا جو بھو دنوں بیار دو کرمر گیا ،اس کی وفات کا واقعہ نہا ہے پراٹر ہے ،ایک ون اس کی بیاری کے زمانہ میں دعزت ابوطلحہ "مسجد نبوی فی آ گئے اور ادھروہ فوت بوگیا۔ام سلیم نے اس کی بیاری کے زمانہ میں دعزت ابوطلحہ "مسجد ہے آئے تو اس کو فن کر دیا اور گھر والوں ہے تا کید کی کہ ابوطلحہ "سے اس واقعہ کا ذکر نہ کرنا۔ابوطلحہ "مسجد ہے آئے تو گئے صحابہ "ماتھ متھے یو چھا لڑکا کیسا ہے ؟ ام سلیم نے کہا پہلے سے اچھا ہے! ابوطلح شحابہ "سے باتیں

کرتے رہے کہ کھانا آیا سب نے کھایا، جب سحابہ جلے گئے تو ابوطلحد '' اندرآ بے اور رات کومیاں ہیوی نے ایک بستر پرآ رام کیاا خبر رات میں ام سلیم نے لڑ کے کی وفات کا ذکر کیاا ورکہا کہ ضدا کی امانت بھی اس نے لے لیاس میں سسی کا کیاا جارہ ہے۔ ابوطلحہ '' نے اما عللہ پڑھی اور سر 'نیا۔

( پيرواقه يغاري اوڙ علم بين و فراه ۾ تنگفت طوري غالور ۾ )

• اس الراش کے کے بعد عبداللہ پیدا : و کے اور آئٹ ضربت ایک نے ان کو گھٹی دی۔ بیا ہے زیانہ اس کے ان کو گھٹی دی۔ بیا ہے زیانہ بیس تمام کو گوں پر فضیات رکھتے تھے۔ ان ہی ہے حضرت ابوطلحہ " کی نسل بیلی ،ان کے دو بیٹے تھے۔ اس ان اس معرض ان اس اور سام اس اور سام اور سام اور سام حدیث کے امام سے میں مرجم انام اور سام حدیث کے امام تھے۔

حُ**لیہ** ۔ خطرت ابوطلحہ '' کا حلیہ بیتھا ،رینگ گندم گوں ،قدمتوسط ، مراہ رواز عی عفید ( خشاب نہیں کرتے تھے )،چیرہ نورانی۔

وقات : عمر شریف میسال کی ہوئی تو پیغام اجل آیا۔ حضرت ابوطلحہ آئی وفات کا قصہ بھی جیب ایک دن مورہ برأت تلاوت فر مار ہے ہے۔ بہاآس آیت "انسفسر و احسفافا و ثقالا" پہینچ واولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والول ہے کہا کہ خدا نے بوڑھ اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، جس جہاد بین جا جا جا جا ہول ۔ سفر کا انتظام کردو (دومر جب کہا)۔ بردھا ہے کے ملاوہ روز ہور کھتے مہا ہوں ۔ سفر کا انتظام کردو (دومر جب کہا)۔ بردھا ہے کے ملاوہ روز ہور کھتے مہا ہوں ۔ سفر کا انتظام کردو (دومر جب کہا) ۔ بردھا ہے کے ملاوہ روز ہور کھتے مہا ہوں ۔ سفر کا انتظام کردو (دومر جب کہا ، خدا آپ پردم فرمائے ۔ عبد نبوی جائے ہیں تم اور انتز بورج فرمائے ۔ سے دور کھتے نہا ہو کہا ہوگئے ہو گئے ، ابو بکر آو مرائے کے زبانہ تحلافت میں برابر جب دکیا ، اب بھی جہاد کی جب دکی جس باقی ہے۔ آپ گھر بیشتے ، ہم لوگ آپ کی طرف سے فردوہ میں جا میں ۔۔

حضرت ابوطند " بعدا کب رک سکتے ہیں۔ شہادت کا شوق ان واپن طرف مینیج رہا تھا۔

بولے، جوہیں کہتا ہوں، اس کی تمیل کرو۔ گھ والوں نے جارونا جارونا جارسامان سفر درست کیا اور بیستر برس کا

بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کرچل ہزا۔ غزوہ کری تھا اور اسلامی بیز وروائدہ و نے والا تھا۔ حضرت ابوطلہ "

جہاز پرسوار ہوئے اور غزوہ کے نتظر تھے کہ مناعت مقررہ آئی تھی اور ان کی زوں عالم قدر کو پر واز کر گئے۔

جہاز پرسوار ہوئے اور غزوہ کے نتظر تھے کہ مناعت مقررہ آئی تھی ۔ توا کے جبو کے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لئے

بری سفر تھا۔ زمین کہیں اظر ند آئی تھی ۔ توا کے جبو کے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لئے

جارے ہے۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ کی الش غریت کی صالت میں جہاز کے تنتہ بے ب کورو گفن پر می رہی ہارے ہوں اور جہاز شکتی پر مہنچا۔ اس وقت اوگوں نے لاش کوایک جزیرہ میں اُئر کروفن کیا الاش بعید سبیح وسالم تھی۔

ترساتویں روز جہاز شکتی پر مہنچا۔ اس وقت اوگوں نے لاش کوایک جزیرہ میں اُئر کروفن کیا الاش بعید سبیح وسالم تھی۔

سنہ وفات ہیں اختا ہف ہے۔ بعض کے نزویک اس اور بعض کے قول کے مطابق سال وفات ہے۔ کینی ن ان میں زیاد وقیح روایت مشرت انس کی ہے۔ اس کے زوت سال جاندہ میں حضرت انس کی ہے۔ اس کے زوت سال میں حضرت ابوطلحہ '' نے انتخال فی مایا۔

## فضل وكمال:

فضل وَكُمَالَ مِين حَفَرت ابوطليم " كوخاص رُتبه حاصل ہے۔علامہ حافظ ابن ججرعسقلانی " نے جو بڑے بایہ کے محدث تنے ،اصابہ میں حضرت ابوطلعہ " کے فضل و کمال کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ فضلائے سما ہمیں بنتے۔

ردایت میں نہایت احتیاط کرتے ہتے۔ان کی احادیث مردیہ میں مسائل یاغز وات کا ذکر ہے۔ فضائل انگال کا بیان نہیں۔ باوجود کی۔ وہدت دراز تک رسول اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہوا کا درسول اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہوا اللہ ہے کا درسول اللہ ہے کی تعداد (۹۲) ہے در ہے اور رسول اللہ ہے کی تعداد (۹۲) ہے ذیادہ تا ہوں کی جنوبی تعداد (۹۲) ہے ذیادہ تا ہوں کی جنوبی تعداد (۹۲) ہے دیادہ تا ہوں کی جنوبی میں احتیاط تھی۔

حسب فرمل روایات ان کے ملمی پایے ونمایاں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارو ہے:

" لاتدخل الملنكة بينا فيه صورة "

و العليمي جس ألمه بين أنسه ميزوو بإل قر شيخ تبين آت منه

حضرت ابوطلی کی بناری میں مقیدت مندوں کا ایک گروہ عیادت کو آیا تو ویکھا کہ دروازے پرایک پردہ پر ایک پردہ پر ایب بن میں تقسور بنی ہونی ہے۔ آپس میں گفتگونٹر وع ہوئی ۔ زید بن خالد بولے کل تو تصویر کی مما آست پر صدیت بیان کی تھی ۔ عبیداللہ خوال فی ہے کہا کہ ہاں ہے تھی تو کہا تھا کہ سیٹر ہے ہوتھوں ہووواس میں وانوع ہیں ال

ایک دن «صنرت ابوطلید " کھانا نوش فرمارہ بنجے۔ دستر خوان پر حضرت الی بن کعب اور حضرت اللہ انسان میں مالک " بھی ہتھے۔ کھانا کہ اس نے وضو کے لئے پانی مانگا۔ دونوں بزرگوں نے کہا شامید "کوشت کھانے کی وجہ ہے وضو کا خیال بزیرا ہوا ہے ؟ حضرت الس نے کہا جی بال ۔ اس پر فرما یا کہ تم طوبات کھا کر وضو کی منا جرات ہونے کا دینو در صول اللہ بھی وضو کی جا جست نہیں تجھے ہے۔ کھا کر وضو کی جا جست نہیں تجھے ہے۔

ایک دن حضرت ابوطلی نظر کاروز ورکھاتھا۔ اتفاق سے ای دن برف پڑی۔ وواشے آور اولے پخن کرکھانے لگے۔ لوگوں نے کہاروزے میں آپ اولے کھارے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ برکت ہے، جس کا عاصل کرناضروری ہے!۔

حضرت ابوطلحہ ملا کوشعر وخن کا بھی ووق تھا۔ میدان جنگ بیس تم نے ان کور بڑ بڑے سُنا ہوگا ، پیشعرا نہی کا ہے۔

انا ابوطلحه واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

اخلاق : حفرت ابوطلحه "كاسب برااخلاقی جو جرئب رسول برایسی حالت میں تمام مسلمان بنگ کی شدت ہے جبور ہوكر میدان میں منتشر ہو گئے تھے اور رسول القدی نے پاس معدود ، چند صحابہ رہ گئے تھے درسول القدی نے پاس معدود ، چند صحابہ رہ گئے تھے ۔ حضرت ابوطلحہ "كا اپنے كورسول اللہ في پرقربان كرنے كے براها، اور آپ ك سامنے كھڑ ہے ہوكر كفار كے وارسها، حال نبوت پرجو تیر آئے ان كوا پ مينے پرو كنااور آخراى حالت ميں ابنا ہاتھ بركار كردينا، حب رسول کھے كاد ولا زوال نشان ہے جوابدتك نہيں مئ سكتا۔

ای محبت کااثر تھا کہ دھنرت ابوطلحہ " کو آنخضرت کے ساتھ وہ موماتھ وہ موماتھ امران کا اونٹ رسول کے کے اونٹ کے برابر چاتا تھا ،غزوہ معرکوں میں رسول کے کے اونٹ کے برابر چاتا تھا ،غزوہ خیبرے والیسی کے وقت ،حضرت سفیہ" آنخضرت بیٹی کے اونٹ پر سوارتھیں ، مدینہ کے قریب بیٹی کر ناقہ فورکر لے کرگری اور سول کے اورصفیہ" زمین پر آر ہے۔حضرت ابوطلی شواری سے قوراً کو دیڑے اور سول بھی کے پاس بینے کر پوچھا یا دسول اللہ جعلنی اللہ فداک چوٹ تونبیس آئی ؟حضور نے قرمایا نہیں عورت کی خبر لو ،حضرت ابوطلحہ منہ پر رو مال ڈال کر حضرت صفیہ " کے پاس بینے اور ان کو کجا وا درست کر کے بیٹھا ایک۔

ای طرح ایک مرتبه مدینه میں دشمنوں کا بچھ خوف معلوم ہوا ، رسول اللہ ایک حضرت ابوطلحہ " کا گھوڑا جس کا نام مند وب تھا مستعارتو ید اور سوار ہو کر جس طرف اند بیشہ تھا ، روانہ ہوئ ، حضرت ابوطلحہ " کا گھوڑا جھے چھے چھے ہیں ابھی پہنچنے نہ یائے تھے کہ آئخضرت ﷺ تشریف لائے راستہ میں ملاقات ہوئی فرمایا وہاں بہتھ ہیں اور تمہارا گھوڑ ابہت تیز رفتار ہے۔

مصرت ابوطلی کوآنخضرت پیج ہے جومبت تھی اس کا اثر جیموٹی جیموٹی چیز میں بھی طاہر موتا تھا۔ جبان کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خو درسول اللہ ﷺ کے حضور میں بھیج دیتے تھے ایک مرتبہ

ل انینا حلد ۳ ص ۱۵ (مندانس) ع منداحم بن عنبل حلد ۳ ص ۱۸ (مندانس)

حضرت انس ایک خرگوش بکز کرا اے حضرت ابوطلحہ نے اس کو ذرج کیااور ایک ران آنخضرت ﷺ کی خدمت میں اس کے خطرت ﷺ کی خدمت میں جسے دی۔ آپ نے یہ حقیر لیکن برخلوص نذر قبول کر لی اے اس طرح اُم سلیم نے ایک طباق میں خرے جضور ﷺ نے ایک طباق میں خرے جضور ﷺ نے قبول فر ما کراز داج مطبرات اور سحابہ میں تقسیم کے کیے۔

رسول القدی بھی اس محبت کی نہا ہے قدر کرتے نتھے، چنا نچہ جب آپ جج کے لئے مکہ تشریف ہے گئے مکہ تشریف کے گئے مکہ تشریف کے گئے اور منی بین حلق کرایا نو سرمہارک کے داہے طرف کے یال تو اور اوگوں میں تقسیم ہو گئے اور با کیں طرف کے کام موے مہارک حضرت ابوطلی کا محضرت ابوطلی اس قدرخوش ہوئے کہ گویا دونوں جہال کا خزانہ ہاتھ آگیا۔

ای طرح جب عبدالقد بن افی طلحہ پیدا ہوئے او حضرت ابوطلحہ نے ان کو آتخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، آپ نے آپھی تھو ہارے چبا کراس سے لا کے کوھٹی دی لا کے نے مزے سے اس آب حیدان کی تھٹی فی اور بھو ہارے کومسوز سے سے داہت نگا۔ حضور نے فر مایا ، دیکھوانصار کوچھو ہاروں سے فطری محبت ہے ، اس لڑ کے کانام آتخضرت بھی نے عبداللہ رکھا ، رسول اللہ بھی کے لعاب مبارک کا بیاڑ تھا کہ حضرت عبداللہ تھی کے اعاب مبارک کا بیاڑ تھا کہ حضرت عبداللہ تھی کے اس نو جوانان انصار برفوقیت رکھتے تھے ہیں۔

جوش ایمان کا به عالم تھا کہ شراب حرام ہونے ہے لی ایک روز نظیج جو جھو ہارے کی بنتی ہے لی رہے تھے کہ ای حالت میں ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام ہو گئی۔ بیان کر حضرت انس ہے کہا کہتم اس گھڑے کو تو ژدو۔ انہوں نے تو ٹرویا ہے۔

. جب بيا آيت نازل بوني :

"لن تنالو االبرحتى تىفقو امماتحبون" (آل مران ١٨) "جب تك اس من ت فرق نه كروجوتم كومحبوب ب يكي بيس يا سكت".

تو امرائے انصار نے کیسول کی مہریں توڑویں اور جس کے پاس جوقیمتی چیزیں تھیں آنخضرت علیہ کے حضورت علیہ کے مصور میں بیش کیس حضرت ابوطاحہ نے آنخضرت میں آئے اور بیر حاکوخدا کی راہ میں وقف کیا ۔

بیرطان کی نہائت فیمی جا کدادھی۔اس میں آیک کواں تھا،اس کا یانی نہایت شیریں اور خوشبودارتھا،اور آنخصرت ﷺ بہت وق ہےاس کو چیتے تھے۔ بیداراضی حضرت ابوطلحہ ؓ کے (محلّہ) میں اور مسجد نبوی کے سامنے واقع تھی۔ (بعد میں اس مقام پرقصر بنی عدیلہ بنایاتھا)۔

ا مندائد رجند ۳ میں ایما (مندان اس) ۔ ج اینا میں ۱۲۵ سے اینا رس ۱۳۵۰ مندائس) ع مندائد رجند ۳ سام ۱( بن ری انس)

حضرت ابوطلی کے اس وقف ہے آنخضرت کی نہایت محظوظ ہوئے اور فر مایا! بنج بنج ذالک مسال دابسے! فالک مسال دابسے "اور تکم دیا کہ اپنا اس کے تقسیم کر دو۔ چنا تجے دعشرت ابوطلی نے اپنے بی اعمام اور اقارب میں جن میں حسان بن ثابت اور الی بن کعب تھے تقسیم کر دیا ہے۔

ایک مرتبه ایک شخص آیا ،اس کے قیام کا کوئی سامان شقا۔ آنخضرت اور اسٹی نے فرمایا اس کو جو این مہمان دی کھے ،اس پر خدار حم کرے گا۔ حضرت ابوطلی نے انٹھ کر کہا ہیں گئے جا تا ہول۔ گھر میں کھانے کو نہ تھا۔ صرف بچوں کے لئے کھانا لیکا تھا۔ حضرت ابوطلی نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو سلا وہ اور مہمان کے پاس بیٹی کر چراغ گل کردو ،اس طور پروہ کھانا کھالے گا ،اور ہم بھی فرضی طور پرمنہ چلات مہمان کے پاس بیٹی کر چراغ گل کردو ،اس طور پروہ کھانا کھالے گا ،اور ہم بھی فرضی طور پرمنہ چلات رہیں گے۔ غرض اس طرح اس کو کھلا کر تمام گھر فاقہ سے پڑرہا۔ صبح کے وقت آنخضرت بھی کے پاس آئے تو آ ہے بھی نے ان کی شان میں یہ آیت پڑھی جوائل موقع پر تازل : وہی تھی ۔ "ویسو شرو ون علی انفسیم و لو سکان بھیم خصاصه" اور حضرت ابوطلیم " سے کہارات تمہارے کام سے خدا کو بہت تجب ہوا گے۔

حضرت ابوطلحہ "کاایک خاص وصف خلوص تھا۔ وہ شبرت پیندی ، ریا اور نمود ونمائش ہے دور رہتے تھے، بیر حاکو وقف کرتے وفت رسول اللہ ہے تتم کھا کر کہا کہ یہ بات آگر حجیب سکتی تو کبھی بیس ظاہر نہ کرتا ہے ۔ انہوں نے رسول اللہ کے بعد وہ سال کی زندگی بائی بیاتمام عمر روز وں میں بسر کی ،عید اور بقر عید کے سوا ۱۵ سارٹوں میں کوئی دن ایسا نہ تھا ( بجزیاری کے ایام کے ) جس میں وہ صائم نہ رہے ہوں۔

#### +××<**>**××+

## حضرت ابودرداء

نام ونسب اورا بتدائی حالات :

عویمرنام ہے۔ ابو درداء کتیت \_ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے ہیں۔ نسب نامہ رہے :

عویمر بن زید بن قیس بن اُمید بن ما لک بن عامر بن عدی کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر\_والده کا نام محبة تھا، جو تغلبہ بن کعب کے سلسلے ہے وابستہ تھیں۔

بعثت نبوی کے زمانہ میں تجارت کسب معاش کا ذریعہ نقا، کیکن جب بیٹ علی عبادت میں خلل انداز ہوا تو اس کو ہمیشہ کے لئے قیر باد کہااور رزاق کون ومکان کے سفرہ عام پر آبیٹھے۔ بعد میں تجارت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ فرماتے تھے، جھے اب ایسی دوکان بھی پسند نبیس جس میں ۴۰ دینار بومیہ نفع ہو، جس کوروز اندصد قد کرتا رہوں ،اور نماز بھی نہ قضا ہوتی ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا سبب؟ فرمایا قیامت کے حساب کا خوف ہے۔

اسلام: یہ بجیب بات ہے کہ حضرت ابودر دا ، بایں ہمہ کمال عقل دوسرے اکابرانصار کے ایک سال بعد ۳ ھے میں مشرف باسلام ہوئے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا ، اجتہا دی تھا، ممکن ہے کہ یہ ایک سال مزید غور وقکر اور کاوش وختیق میں صرف ہوا ہو۔

لیکن قبول اسلام میں بیا یک سالہ تا خیرتمام عمران کے لئے تکلیف وہ رہی ، قر مایا کرتے تھے۔'' ایک گھڑی کی خواہش نفس ، دیریاغم ہیدا کرتی ہے''۔ ''

غزوات اورعام حالات:

غزدہ بدر بیس وہ مسلمان نہ ہتے۔اس لئے اس میں شریک نہ تھے، غز وہ احد حالت ایمان میں پیش آیا اس میں پیش آیا ہے۔ پیش آیا اس میں نہا بیت سرگری ہے حصہ لیا، گھوڑ ہے پر سوار ہو کر میدان میں آئے ،آنخضرت علیہ نے اس کی شجاعت و بسالت کود کیے کرنعیم الفاد میں عویم لیٹنی عویمرکس قدرا پچھے سوار ہیں۔

احدے علاوہ دیگرغز وات اور مشاہد میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ۔حضرت سلمان فاری "نے اسلام قبول کیا تو آنخضرتﷺ نے ان کوابودرداء" کا اسلامی بھائی تبجویز فر مایا۔ آئخضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابودردا ، " نے مدینے کی سکونت ترک کردی کہ بہاں ہروفت آپ بھی کی اشاعت وارثان نبوت کا بہاں ہروفت آپ بھی کی یا د تازہ رہ تی تھی ۔ نیز ملک ہملک علم اسلام کی اشاعت وارثان نبوت کا فرض تھا۔ آنخضرت ﷺ سے انہوں نے یہ بھی سُنا تھا کے فتندگی آئدھی میں ایمان کا جرائے شام میں حفوظ رہے گا۔اس بنایر شام کے درائحکومت دمشق کی سکونت اختیار کی ۔

ان کے ترک وظن کے سلسلے میں ہیروا قد المائن و کر ہے کہ مفر کی تیاری کے بعد انہوں نے حضرت ممر فاروق " مزک وہلن کی اجازت جائی۔ انہوں نے کہا اجازت تو نہیں ویتا ، ہاں ہاں اگر حکومت کی کوئی خدمت قبول کیجئے تو منظور کرسکتا ہوں۔ حضرت ابو در دا ، " نے کہا جا لم بنتا پہند کرت ہوں۔ حضرت ابو در دا ، " نے کہا جا لم بنتا پہند کرت ہوں۔ حضرت ابو در دا ، " نے فر مایا ، پھر اجازت کی اسید فضول ہے۔ حضرت ابو در دا ، " نے در فاروق " نے فر مایا ، پھر اجازت کی اسید فضول ہے۔ حضرت ابو در دا ، " نے در فرا ، " نے در فرا ہا کہ کے ماروق " نے فر مایا ، پھر اجازت کی اسید فضول ہے۔ حضرت ابو در دا ، " نے در فرا ، " نے فر مایا ، پھر اجازت کی اسید فضول ہے۔ حماؤی کا۔ قر مایا یہ در فواست کی کے حکومت کی کے ماؤی کا۔ قر مایا ہے در فرا تا ہوں کو مدیث میں ماہ مرافقتیا راہیا۔

ومنتق بین ان کاوفت زیاد و تر درس و تد رئیس و شریعت کی تنقین اور هباوت و ریاضت میس گذر تا تقاله شام کے متوطن صحابه کرام میں اکثر ایسے بیتے جن کی زامداند اور ساوہ زندگی پرشام کی خصوصیت و تکلفات کارنگ و رقن چڑوں کی تقاله کیان «منرت ابو دروا و" برابرا پنی اسلی بر تکلفی و سادگی پرقائم رہے۔ "صرت مرفاروق" نے شام کاسفر لیااور پڑید بن این مفیان جمرویت عاش اور ابوموی " نے شام کاسفر لیااور پڑید بن این مفیان جمرویت عاش اور ابوموی " نے شام کاسفر لیااور پڑید بن این مفیان جمرویت عاش اور ابوموی" نے شام کاسفر لیااور پڑید بن این مفیان جمرویت عاش اور ابوموی " کے مکانوں پر جا کر ملاقات کی رئوسب نے شام کاسفر کھے۔

معزے مرفاروق سے عہد خلافت میں تمام اکا برسحابہ کے نفقہ وخائف مقرر کرویے تھے۔ مجاہدین بدر کی سب سے بڑی تنخواوتھی۔ حضرت ابو در داوسم مجاہدین بدر میں دانل نہ تھے۔ لیکن حضرت عمرفاروق سے ان کا وظیفہ بدر بول کے برابرمقرر کیا۔

ع کنزالعمال بلد - بس ۸ - بحواله بقنری

حضرت عثمان غنی " سے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ" نے حضرت عثمان غنی " کی منظوری ان کو مشق کا قاضی مقر رکیا۔ بھی بھی جب حصرت امیر معاویہ " کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی منظوری ان کو وشق کا قاضی مقر رکیا۔ بھی بھی جب حصرت امیر معاویہ " کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی تو و دان کو اپنا قائم مقام بناجا تے ۔ دمشق ہیں قضا کا یہ بہلا عہد ہ تضار بعض او وس کا خیال ہے کہ بید اقعہ عہد فاروتی کا ہے۔ کیکن بیتے نہیں ۔ جانی فاری عبد البر نے بہلی روایت کوتر آجے دی ہے۔

## ابل وعيال:

معترت ابو در دا و سی ابو در دا و سی ابواب فضائل میں بیات بھی قابل لحاظ ہے کہ ان کے حبالہ نکاح میں دو بیویاں آئیں اور دونوں فضل و کمال میں متاز تھیں ۔ پہلی کا نام اُم ور دا ، کبری خیرۃ یزت افی حدر دا آلمی ہے ،اور دوسری کانام ور دا جسنری تجیمہ بنت حی وصابیتھا۔

اُس در دا کری بیمشہور سے ابیداور بزی فقید عقل منداور عبادت گذار بی بی تھیں۔ان سے حدیث کی کتابوں میں بہت می روایتیں مروک ہیں۔

اُم درداء "صغریٰ سحابیہ تتنمیں مشوہر کے بعد بہت دنوں تک زند در ہیں۔امیر معاویہ ؓ نے اُکاح ٹانی کا بیام دیا تھا۔لیکن قبول نہ کیا۔اولا دے نام جسب فریل ہیں :

اليلال ٢- يزيد ١- ورواء سميسيد

حصرت باللا ابوتد وشقى ميزيداور خلفائ مابعد كعبد مين وشق كة قاضى تقديم والملك في المائك ا

حضرت در دا ہصفوان بن عبد اللہ بن صفوان بن امیہ بن صلف قرشی ہے منسوب تھیں۔ جو معزز تا بعی اور مکہ کے ایک جلیل القدر خاندان کی یاد گار تھے۔

عُلید : حلیہ بیقا جسم خوبصورت، ناک اُنٹی ہوئی ،آئنگھیں شربتی ،ڈاڑھی ادر سرمیں خضاب لگاتے تھے۔ جس کارنگ سنبراہوتا تھا۔ لباس عربی تھا ،قلنسو واکیک شم کی ٹوپی مہنتے تھے، تمامہ باند جستے تو اس کا شملہ پیجھے اڑکاتے تھے۔

و فات : أو برگزر چکاہے کہ حضرت ابو درداء "مسافراندزندگی بسر کرتے تنجے۔ ججرت کا بیسیوال <u>۳۳ج</u>سال تھا کہ بیمسافر کاروانِ مرائے عالم ہے وطن مالوف کوسدھارا۔

وفات کاواقعہ بجیب حسر تناک تھا۔ حضرت ابودر داء "عظر بیدزاری میں مصروف تھے۔ اُم در داء" بیوی کا نام ہے ) نے کہا آپ سنا فی ہوکر روتے تیں؟ مسرت ابو در داء" نے فرمایا، کیوں نہ رووں ، خدامعلوم گناہوں سے کیونکر جھنکارا ہو۔ای حالت میں بلال کوئلا یااورفر مایاد کیھو! ایک دن تم کو بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے،اس دن کے لئے ہیچ کررکھنا۔موت کاوفٹت قریب آیا، جزع وفزع کی کوئی انتہا نہیں۔ ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوتا ہے۔

حضرت ابودرداء "برخوف اللي كانبايت غلبة تفات بيوى تے جو پاس بيشى تسكيان و براى مخصى کہا ہم موت كوئيوب، كھتے ہو، پھراس وقت پريشانی كيوں ہے؟ فرمايايہ سے ہے، ليكن جس وقت موت كايفين ہوا ہخت پریشانی كيوں ہے؟ فرمايايہ ہے ہے، ليكن جس وقت موت كايفين ہوا ہخت پریشانی ہے، بيہ كہدكرر و نے ۔ پھرفر مايا بير بيراا خير دفت ہے كلمه بيڑھاؤ۔ چنا نچه لوگ كلمه كي تلقين كرتے رہے اور حضرت ابودرداء "أس كود ہراتے رہے، يہاں تك كراوں مطہر نے آخرى سائس كی۔

وفات ہے کہ دن پڑھر دعفرت یوسف ہن عبداللہ بن سلام ان کے پاس علم حاصل کرنے گے۔ کئے آئے بھے انسے کے اس کا عرض کیا،
سے لئے آئے بھے انگین اس وفت حصرت ابودرداء 'بستر سرگ پر تھے۔ بوجھا کیسے آئے ؟ عرض کیا،
میر ہوادرآ پ میں جوارتباط تھااس کی وجہ ہے زیارت کوحاضر ہوا۔ فر مایا جبوث بھی کیابری شے ب،
لیکن جو خص استعفار کر لیاقو معاف ہوجا تا ہے ہے۔

حضرت بوسف ان کی وفات تک مقیم رہے۔ انتقال سے پہلے بوسف " کو بالا کر کہا کہ لوگوں کو میری موت کی نبر کر دو۔ اس خبر کا مشتہر ہونا تھا کہ آ دمیوں کا طوفان اُمنڈ آیا۔ گھر ہے باہر تک اُدی ہی آدی ہے۔ اندراطلاع ہوئی تو فر مایا ، محکو یہاں سے باہر لے چلو۔ باہر آکرا ٹھ کے بیشے اور تمام جمع کو خاطب کر کے ایک مدیث بیان کی اُ۔ اللہ اَکر اِ اشاعت صدیث کا جوش اس وقت بھی قائم تھا۔

قضل وكمال:

معنے میں میں میں میں ہے۔ معنی معنی ہے۔ معنی معنی معنی ہے۔ معنی معنی ہے۔ معنی معنی ہے۔ معنی ہ

مسروق جو بڑے جلیل القدر تابعی اور اپنے زمانہ کے امام تھے ، کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کاعلم چھ محضوں میں مجتمع پایا۔ جس میں ایک ابو در دا ،" ہیں۔ یہی سبب ہے کہ گوججاز میں برے براے سحابہ مشدا مامت برتمکن ہتھے۔ تا ہم و ہاں بھی طالبین جو تی در جو تی ان کے آستانہ کو زخ کرتے تھے۔

درس کے وقت تشنگان علم کابر اجهوم رہتا تھا۔ مکان سے نگلتے تو طلبہ کا جمع رکاب میں ساتھ ہوتا۔ایک روزمسجد جار ہے ہتھے، چیچے لوگوں کا تناا ژدھام تھا کہ موکب شامی کادھو کہ ہوتا تھا۔اس جمع کا ہرفردکسی نہ کسی مسئلہ کا سائل ہوکر آیا تھا۔

ٔ حضرت ابودرداء " کی تعلیم کا پیطر زخها که فیمر کی نماز پڑھ کر جا مع مسجد میں درس <u> کے لئے بیٹھ</u> جاتے تھے۔شاگردان کے گرد ہوتے اور مسائل بوچھتے۔وہ جواب عنایت فرماتے تھے۔

درس قرآن:

حضرت ابودرواء "اگر چوفقه وحدیث میں بھی ممتاز سے ایکن ان کا اصل سر مایی آن مجید کا درس و تعلیم تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے جوخود آنحضرت وی کی زندگی میں پورے قر آن کے حافظ ہے۔ اس یتا پر حضرت عمر فاروق " نے شام میں قر آن مجید کی تعلیم اشاعت کے لئے نامز دفر مایا۔ ومشق کے جامع عمری میں بید قر آن کا ایک مدرسند اعظم بن گیا تھا۔ حامع عمری میں بید قر آن کا ایک مدرسند اعظم بن گیا تھا۔ حضرت ابودرداء "کے ماتحت اور مدرسین بھی تھے۔ طلبا کی تعداد بینکاروں سے متجادز تھی۔ دور دور سے لوگ آ آ کرشر یک درس ہوتے تھے۔

نمازهم کے بعد دی دی آومیوں کی علیخد و جماعت کردیے تھے اور ہر جماعت ایک قاری کے ذیر گرانی ہوتی تھی ہ قاری قرآن پڑھاتے اور خود شبلتے جاتے اور پڑھنے والوں کی طرف کان لگائے رہبتے تھے۔ جب سمی طالب علم کو پورا قرآن یاد ہوجا تا تو اس کوخود اپنی شاگر دی میں لے لیتے۔ یہ درسین جب طلبہ کے کسی سوال کا جواب ندو سے سکتے تو وہ مرکز درس کی طرف رجوع کرتے۔ یہ درسین جب طلبہ کے کسی سوال کا جواب ندو سے سکتے تو وہ مرکز درس کی طرف رجوع کرتے۔ طلبہ کا درس میں اتنا جوم رہتا کہ ایک روزشار کرایا تو سول سوطالب العلم صلقۂ ورس میں انکے۔ وارالقرائے متناز اسحاب میں الے این عام شخصیٰ میں آئے متناز اسحاب میں الے این عام شخصیٰ میں الے این عام شخصیٰ میں سے دراہ صغریٰ میں سے خلیف ہیں سعد میں سام دراشد این سعد میں سے دراشد این سعد ان سے۔

ان میں سے اقل الذکر ہزرگ ولید ہن عبدالملک کے زباتہ میں اہلِ مسجد کے رئیس ہتھے۔ اُم در داء ،حضرت ابو در داء "کی زوجہ قر اُت میں ایگانہ روز گارتھیں ۔ قر اُت کافن اینے شو ہر ہے سیکھا تھا۔ عطبه بن قیس کا بلی کوانبی نے قر اُت سکھائی تھی۔ ضیفہ بن معد کو پیڈھسوصیت حاصل تھی کہ بسا ہب اني الدرداء "كيت يخياور ثنام كمشهور قاربون مين ان كاشهر ، وتانتها - باقي بزرَّلون لويه شرف عاصل بني َ كَمَانِهِولِ مِنْ خُودِ فَصَرِتِ الوَدِرِدَاءِ أَنْ أُوقِرِ آنَ سَنَامِا فِتَمَااوِرانِ مِنْ خَاصِ تلامَدُ ومِينِ داخل مِنْهِ .

الفسيير : علم تفيير كاسره بيه بين سحابيه بين أمع جواه أنه جيه حضرت ابو در داه " كانام ان ميس شامل نهيس-تاجم ان ميس ينه متعدد آيتون كي تفسيرين مروى بين -ان كاقول تها · "لا يسفسفه الموجل كل الـفـقـه حتـى يجعل للقر أن وجوها " ليني انسان تا وتتكد قر آن مين مختلف بهلو پيرانه سريفقية بنين ہوسکتا۔

· مشكل آيتون ئے مطالب خود آتخضرت <u>نه</u> دريافت فرمائے تھے۔اَيک روز دريافت آيا بإرسول الله ( المناه المناسلة عنوا و كانوا يتقون لهم البشراي في الحيواة الدنيا " عامراه ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فریایا: "رویائے صالی خواہ خورد کھے یا ونی دوسر آخض اس متعلق دیکھے ا خود ابودروا ، ' نے جب کسی آبت کی تنسیر کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ نہایت شافی جواب

د<u>ئے تھے۔ایک تخص نے سوال کیا کہ " و لسمس</u> خساف مقام ربقہ جنتان " میں زانی اور سارق جس واخل میں؟ فرمایا کہائے رہا کا خوف ہوتا تو زیااور پیوری کیوں لرتا کے۔

سورة قلم مين أيك كافر كم تعلق ب "عتل بعد ذالك زنيم " عتل كمعن محاف مقسروں نے مختلف بیان کئے ہیں۔ «ھنرت ابودرداء" نے بیرجامع معنی بیان فرمائے ہیں :

"كل رحيب الجوف وثيق الحلق اكول شروب جموع للمال منوع له " حي (بڑے پیپ اور مضبوط طلق والا کثیر الغذ او کثیر الشراب ، مال جمع کرنے والانہا یت بخیل)

موره طارق بير ب . " يوم تبلى المسوائو " زيان كلحاظ برائر كمعنى مطلقا یوشیدہ شے کے ہیں۔جن میں عقائد، نیات یا جوارح کے اعمال کی کوئی قید ہیں حضرت ابو در دا ہ " نے موقع وكل كالاستاس فيم من كسى قدر شخصيص كردى - چنانج فرمايا:

خدانے جارچیزوں کاہندوں کو نسامن قرار دیا ہے : انفراز سلامز کو ق 5 227 Ju سم طهارت مرائزانهی چیزون کو کہتے ہیں ہمی

سع مسكتز العمال بخواليدايين مردد بهه**.** r کنز العهال\_بحواله این عسا کریس شا۳ م أنز لهمال يخوال يمثني ببغيرا يص عندا

صدیت : کلام البی کی تعلیم و خدمت کے بعد صحابہ "کا سب سے مقدم فرض صدیت نبوی کی نشرو اشاعت تھا۔ حضرت ابودرداء" نے اس فرض کو بھی بوری طرح انجام دیا۔

ایک دفعہ انہوں نے سعدان بن طلحہ " ہے ایک حدیث بیان کی ۔ مسجد وسٹن میں حضرت تو بان " جو آتخضرت ہے۔ آزاد کردہ ناام سے ۔ تشریف لائے تو سعدان " نے تو شیق مزید کی غرض سے ان سے اس حدیث کے آزاد کردہ ناام سے دخترت تو بان نے فر مایا کہ ابودرداء" نے بالکل سیح کہا۔ میں خوداس واقعہ کے وقت رسول اللہ گائے کے یاس موجود تھا اور

حضرت معاذ "نے اپنی وفات کے وفت ایک صدیث بیان کی تھی اور فر مایا تھا کہ شہادت کی ضرورت ہوتو عویمر بن زید (ابودر داء") موجود جیں ۔ان سے دریا فٹ کرنا۔اوگ حضرت ابودر داء" کے یاس پنجے۔انہوں نے حدیث سن کر فر مایا ،میرے بھائی (معاذ) نے بچ کہا"۔

صحابہ جب مل کر جیٹھتے تو آ کیس میں احادیت نبوی ﷺ کاندا کر ہفر ماتے۔حضرت ابودر دا ہے۔ بھی مجلسوں میں شریک رہتے تھے۔ بھی بھی خود بھی مذاکر ہ کی ابتدافر ماتے تھے۔

ایک جمع میں حضرت ابو در دا ،" بھی عباد ہ بن صامت جرث بن معنو بے کندی اور مقدام ابن معدی کرب " تشریف فرما ہے۔ حدیثوں کا ذکر آیا۔ حضرت ابو در دائی نے حضرت عباد ہ " سے کہا کہ فلاں غزوہ میں آنخصرت علیج نے خس کے متعلق بچھارشاد فرمایا تھا؟ آپ کو یا د ہے؟ حضرت عباد ہ " نے بورا داقعہ بیان کیا۔

حصرت ابودرداء "کی بیوری زندگی کلام النی ادرحدیث نبوی ﷺ کی تعلیم واشاعت میں صرف بیوئی ہیں۔ جس وقت آپ نے اہل شہرکو صرف بیوئی ہے۔ جس وقت آپ نے اہل شہرکو جمع کر کے تماز کے متعلق آخری وصیت نسائی "۔

حضرت ابودردا '' نے حدیث کا اکتباب زیادہ تو خود ذات اقدس نبوی ہے کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد بعض روابیتیں حضرت زید بن ثابت ''اور حضرت ما کشہ '' ہے بھی نئی تھیں۔

تلامده اورراویان صدیت کادائر هٔ خضرتها ماشید نشینان بوت میں سے متعدد برزگ ان کے حلقہ ہے بھی مستنفید ہوئے جن کے نام نامی میر ہیں : الدحضرت انس بن مالک ۲ فضالہ بن مبید سے ابوا مام سے ابوا مام سے میراللہ بن ممر ۵ عبداللہ عنباس ۲ نام دردا م

حضرت ابودردا، " كَ سلسل ست جوردایات احادیث میں مدون میں ،ان كی تعداد 9 سا ہے۔جن میں سے بخاری میں ۱۳ اور سلم میں ۸ مندری ہیں۔

فقتہ : مسائل فقہ میں بھی ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ لوگ دور دراز مسافت طے کر کے ان ہے۔ مسائل پوچھنے آئے تھے۔ چنا نچا یک بزرگ کوفہ ہے دمشق صرف ایک سئلہ دریافت کرنے آئے۔ مسئلہ یقا کشخص ندکور شادی پر رضا مند نہ تھا۔ اس کی دالدہ نے جبرانشادی کردی۔ شادی کے بعد میاں نیوی میں محبت زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت ماں نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اب دہ طلاق کے لئے آمادہ نہ ہوا۔

حضرت ابودردا، "نے فرمایا کہ میں آئیشق کا تعیین نہیں کرتا ، نہ طلاق دینے کا تنام دیتا ہوا۔ اور شدوالدہ کی نافر مانی جائز تبختا ہوں تہہاراول جا ہے تو طلاق دیے دویا موجودہ حالت پر قائم رہو۔ لیکن میدیا در ہے کہ رسول اللہ بڑن نے مال کو جنت کا دروازہ کہا ہے گئے۔

عنرت ابو جبید طائی نے منفسار آیا کہ میر ہے بھائی نے بیندہ ینار فی سبیل اللہ وی بینی اور مرت وفت وصیت کی تھی کہ میں ان ٹوکسی مصرف میں صرف کردوں۔ اب فر ، یئے کہ سب سے بہتر مصرف کوئی ہے؟ حضرت ابودردا، '' نے جواب ویا کہ میر ئز ویک مجاہدین سب سے بہتر ہیں ''۔

اخلاق وعادات:

معترت ابودردا ، " فطرة نهایت نیک مزان اور دسالح بنتے۔ اسلام کی تعلیم نے اس طلا ، نواور غالص بنادیا تھا۔ جعنرت ابوذ رفضاری " تمام سحابہ میں سب سے زیادہ حق گواور حق بیت بھیسم بنتے اور ارتدا شام میں رہتے ہتے۔ یہاں بہت کم لوگ ان کی سخت گیری ہے تحفوظ ہتے۔ امیر معاویہ وغیرہ کو برسر در بار نوک و بیتے ہتے۔ ابودردا ، " کی نسبت خودان سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسول الند ﷺ کا زمانہ ہمی

ل منتدر بينده رس ۹۸ 💎 ۱۹۹ مندر جنده رس ۹۸

یاتے اور آنخضرت ﷺ کے بعد اسلام لاتے تب بھی صالحین اسلام میں آپ کا شار ہوتا ہوا۔ اس سے زیادہ حضرت ابودروا ، " کی طہارت کا کیا نبوت ہوسکتا ہے۔

باای ہمہ کہ وہ بساط نبوت کے حاشیہ تھے۔ خالق کون و مرکان کے جلال و جروت کا تختیل ان کے جسم میں رعشہ پیدا کر دیتا تھا۔ ایک دوز منبر پر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا تو فر مایا کہ میں اس روز سے بہت خالف ہوں، جب خدا بھے سے بہت خالف ہوں، جب خدا بھے سے بوجھے گا کہتم نے اپنے علم کے مطابق کیا تمل کیا ؟ قرآن کی ہرآ ہت بیکر امروز جربن کرخمودار ہوگی اور جھے سے بوچھا جائے گا کہتم نے اوامرکی کیا بیابندی کی۔ آیت آمرہ کیے گی کہاں نے بچھ بیس کیا۔ پھر سوال ہوگا کہ نوابی سے کہاں تک پر ہیز کیا۔ آیت زاجرہ بولے گی بالکل نہیں۔ لوگو! کیا ہیں اس وقت چھوٹ جاؤں گا۔

عبادات میں قیام کیل اور نماز ، بنگانہ کے علاوہ ۳ چیزوں کے نہایت بخی سے پابند تھے۔ ہر ماہ میں ۱ دن روز ہ رکھتے ، وتر پڑھتے اور حضر وسفر میں جپاشت کی نماز ادا کرتے ان چیزوں کے متعنق آنخضرت علائے نے ان کودصیت فر مائی تھی ہے۔

مرفرض نماز کے بعد تنجے پڑھتے تھے۔ تنہے سام رتبہ جم پیرساسر تبہ جاہیر ہاسامر تبہ ہے۔ حصرت ابودرواء" کی زندگی زامدانہ بسر ہوتی تھی۔ وہ دنیا ہے دوں کی دلفر بیبو ال اور عالم قاتی کے تکلفات سے ملوث نہ نتھے۔ فر مایا کرتے نتھے کہ انسان کود نیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے مربنا جائے۔

ایک و فعہ حضرت سلمان فاری "ان نے ملئے ان کے گھر آئے۔ یہ دونوں موا غاۃ کے قاعدے سے بھائی بھائی بھائی شے۔ بھاوج کود یکھا تو نہا بت معمولی وضع پایا۔ سبب بوجھا ، تو تیک بی بی فاعدے سے بھائی (ابوالدرداء") دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ان کواب ان چیزوں کی سیجھ یروانہیں۔
"کچھ یروانہیں۔

حصرت ابو درداء "آئے۔ حصرت سلمان فاری " کو مرحبا کہا اور کھانا چیش کیا۔ حضرت سلمان فاری " کو مرحبا کہا اور کھانا چیش کیا۔ حضرت سلمان فاری " نے کہا ہیں تو روز ہ ہے ہوں۔ حضرت ابو درداء " نے کہا ہیں تو روز ہ ہے ہوں۔ حضرت سلمان فاری " نے فتم کھا کر کہا کہ میر ہے ساتھ کھانا ہوگا ، ورنہ میں بھی نہ کھاؤں گا۔ رات کو حضرت سلمان فاری " نے انہی کے مکان میں قیام کیا تھا۔ حضرت ابو درداء "نماز کے لئے اُسطے۔

ل مشدعهاده. جلده على مهم المسلم كنز العمال. جعده بريحوانية بن عساً فر مستوسسة مسند يجيد ٢ يعلى ٢٣٠٠ مع اليشار جلد فارس ١٨٩

جھنرت سلمان فارس ' نے روک ایا اور فر مایا : '' بھائی آپ پر ضدا کا بھی جن ہے۔ بیوی کا بھی اور اپتے بدن کا بھی۔ آپ کوان سب کا حن ادا کرنا جا ہے''۔

صبح کا ترکا ہوا تو حضرت سلمان فاری " نے ابو دردا ، کو جگایا اور کہا اب آٹھو۔ دونوں ہزرگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوگانہ کے لئے مسجد نبوی ﷺ گئے۔ حضرت ابو دردا ، " نے آخضرت بیجائے سے سلمان فاری " کاواقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا کے سلمان " نے ٹھیک کہا۔ وہ تم ہے زیادہ مجھدار ہیں اُ۔

امر ہالمعروف تمام تربیت یافت گان نبوت کا فرض ہے۔ حضرت ابودرداء " بھی اس فرض ہے۔ خاص نہ ہے۔ مار ہالمعروف تمام تربیت یافت گان نبوت کا فرض ہے۔ عافل نہ تنظے۔ امیر معاویہ ' نے کوئی چاندی کا برتن فریدا، جس کی قبمت میں چاندی کے وزن ہے کم وہیش رو پے یا لک کود ہے۔ اسلام میں بینا جائز ہے۔ حضرت ابودردا ء " نے فوراٹو کا۔ معاویہ بیدرست نبیس۔ رسول اللہ بھی نے چاندی ہوئے میں برابر مرابر کا ضم دیا ہے آ۔

حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام ان کے پاس شام صخفے۔ سفر کا مقصد بخت سیال علم تھا۔ بیدہ م سا عت تھی جب حضرت ابودردا ہ "مرض الموت میں کرفتار ہے۔ یوسف سے بوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ،آپ کی زیارت کو۔ یوسف نے بیر بات چونکہ دافقہ کے خلاف کہی تھی ۔ حضرت ابودردا ء " نے فرمایا: جھوٹ بولنا بزی پری بات ہے۔

امیر معاویہ نیائے 'منرت ابوزر' کوشام ہے جلاوطن کر دیا۔ جھنرت ابودرداء' کوراستہ میں خبر ملی تو دس مرتبہ انسا علقہ بنے حمااور کہا کہ اب ان لوگول کا بھی انتظار کر دو جیسا کہ اصحاب ناقلہ کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اس کے بعد نہایت جوش میں فر مایا

''خدایا! ان لوگوں نے ابوذر '' کو جھٹلایا میں میں جھٹلاتا ہوں ۔ لوگوں نے ان کو شاری البلد کیا ، لیکن میں اس کو شاری البلد کیا ، لیکن میں اس کو شاری البلد کیا ، لیکن میں اس کرتا اور ان لوگوں ہے ان کو شاری البلد کیا ، لیکن میں اس کرائے میں شریعی ہوں ۔ نیون میں جانا جول کے رسول اللہ ہوگا ان کے برابر کسی کو زمین برتیس تھے ۔ ان نے برابر کسی ہے راز شد کہتے تھے ۔ اس البات کی شم میں ابود روا ، '' کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا من ڈالیس تو بھی میں ان ہور روا ، '' کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا من ڈالیس تو بھی میں ان ہے ، بھی نہ رابول ''۔

#### آنخضرت الطائن فرمايااور ميں نے سُنا تھا کہ

" مااظلت الخضراء ولا أقلت الغراء من ذى الحجة اصدق من ابى ذر" " مااظلت الخضراء ولا أقلت الغراء من ذى الحجة اصدق من ابى ذر" " آسان ك يهيادرز من كأو برابوذر" من أياده على كونى بين "

IAI

آئخضرت الله في اليك دن فر ما يا كه جوفض تو هيد كا قائل ، ووه جفتی ہے۔ حضرت ابوذر "ف عرض كى ، خواه زالى اور چور كيوں ته ہو؟ آئخضرت الله في فر ما يا "بال" بيدا كيف خوشخبر كي تحى جوسب مسلمانوں كوئسنانى جا ہے تھى۔ ابوورداء "تيمن مرتبہ بوج چوكرمسلمانوں كو بيم "وه نجات سنانے جلے۔ راست ميں حضرت عمر فاروق "سے ملاقات ہوئى۔ انہوں نے كہا كه اس اعلان سے لوگ غمل جھوڑ بينھيں گے۔ حضرت ابودرداء "في تخضرت بي تي سے عرض كيا۔ آپ الله في كيم الدائى كوئم "في حقح كہا كہا

ایک روز مکان میں تشریف لائے۔ چہرہ سے غیظ وغضب عیاں تھا۔ بیوی نے بو چھا کیا حال ہے؟ فرمایا،خداکی شم رسول اللہ اللہ اللہ کا لیک بات بھی باتی نہیں رہی لوگوں نے سب چھوڑ ویا۔ صرف نماز باجماعت یڑھتے ہیں گے۔

ایک مرتبہ سعدان بن الی طلحہ العمری " کودیکھا۔ بوجیھا کہ آپ کا مکان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گاؤں میں ہگر گاؤں شہر کے قریب ہے۔ فر مایا ،تو تم شہر میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ جس مقام پر اڈان یا نماز نہیں ہوتی وہاں شیطان کا دخل ہوجا تا ہے۔ ویکھو بھیٹر یا اس بری کو بیٹر تا ہے جو گلہ ہے دور رہتی ہے سے۔

تمام مسلمانوں کا نبایت اوب کرتے تھے۔ غیظ وغضب کے عالم میں ہمی جو آپھے کبدویت شھلوگ ول سے نگا لیتے تھے۔ ایک وفعدا یک قریش نے ایک انصار کا دائت تو ژویا۔ امیر معاویہ " کے سامنے مقدمہ چیش ہوا۔ امیر معاویہ نے قریش کو مجرم ظہرایا۔ اس نے کہا انسار نے میرے دائت کوصد مہ چیچایا۔ امیر معاویہ نے کہا تھا ہو ، جس انساری کور منیا مند کروں گا۔ کیکن انساری طالب قصائس تفاوہ راضی تہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا ہیا بودرواء " بیٹھے جی جوفیصلہ کردیں ،اس کومان لینا۔

حضرت ابودردا، "نے ایک حدیث پڑھی کے جو محص کی جسمانی تکلیف تنظیف پرایڈاد ہندہ کومعاف کرد ہے واس سے مراتب بلنداوراس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اس حدیث کے شنتے ہی انصار جو مجسمہ قمر وغضب تھا، پیکر تنظیم و رضا بن گیا۔ حضرت ابو دردا ، " ت بوجھا کہ آب نے رسول القد تھی ہے۔ بیشنا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ انصاری نے کہا تو میں معاف کرتا ہوں "۔

فساد وشرت دور بھا گئے تھے۔شام کا ملک حجازے کسی حال میں بہتر نہ تھا۔لیکن فتنوں کے زبانہ میں شام ایک حکومت نے ماتحت بہر حال قائم رہااور حجاز میں ہرسال نی فوج کئی کا سامنا تھا۔ حضرت ابودردا ہ "کی سکونت شام کا یہی سبب تھا۔ فرماتے تھے کہ جس مقام ہر دوآ دی ایک بالشت زمین کے لئے منازعت کریں ، میں اس کوبھی جیموڑ دینا زیادہ ایسند کرتا ہوں ا

نہایت ہشاش ہشاش رہتے تھے۔لوگوں سے خندہ پیشائی سے طلتے تھے۔ گفتگو سے وقت لب مبارک برتیسم طاہر ہوتا تھے۔ اُن کھا کہ مردا تمسم کوخلاف وقار جھتی تھیں۔ایک دن کہا کہ تم ہر بات پر مسکراتے ہو ،کہیں لوگ زوتوف نہ بنا نمیں۔ حفرت ابو دردا واسے فر مایا کہ خود رسول اللہ بھی است کرتے وفت تھیں تھے تھے۔ کرتے وفت تھیں مسکراتے ہو ،کہیں لوگ تھے تھے۔ کرتے وفت تھیں مفرماتے تھے تھے۔

مزاج قطرة سادہ تھا۔ متجدد مشق میں خودا ہے ہاتھ ہے درخت لگاتے تھے۔ اوگ دیجھے تو تعجب کرتے کے آغوش پروردہ ہوت اورامام حلقہ متجد ہو کرا ہے ہاتھ ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں الیکن ان کواس کی بہتے پرواہ نہ تھی۔ ایک شخص نے ان کواس حالت میں دیکھا تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں؟ حضرت ابودردا آنے نے اس کے تعجب کوان الفاط ۔ ت تعجب سے پوچھا کہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں؟ حضرت ابودردا آنے نے اس کے تعجب کوان الفاط ۔ ت زاکل کہا کہ اس میں بڑا او اب ہے تا

بڑے فیاض اور مہمان نواز نتھے۔ بنکدئتی کے باوجود مہمانوں کی خدمت گذاری میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے ہے۔ اکٹر ان کے بال لوگ نفسر اگریت تھے۔ جب کوئی مہمان آتا حصرت ابودر دانا دریادت کرائے کے قیام کرنے کاارادہ ہے یا جانے کا۔ جانے کا قصد ہوتا تو مناسب زادراہ بھی ساتھ کردیے تھے گئے۔

بعض ہوگ ہفتوں تی مرکزت تھے۔ حضرت سلمان فارس '' جب شام آئے انہی کے ہاں قیام فرمائے۔

دل کے ترم نتے۔ ایک دن سی طرف جار ہے تنے کہ دیکھا ایک شخص کولوگ گالی دے۔ رہے ہیں۔ بوجیھا تو معلوم : وا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ حضرت ابودر دا 'انے کہا کہ ایک شخص کنو نمیں میں کرینو اس کونکا نا جا ہے ۔ کالی دینے ہے کیا فائدہ ؟ اس کوفیومت مجھوکہ تم اس ہے محفوظ رہے۔

ا البيئة يرس ٢٣٨ - عن مند يرود وه وهي عن يرس ١٣١١ - مع مند يرجلد لا يرس ٢٣٨ - من البيئيا يرس ٢٣٨ هو دينيا يا بهده هذا ين ١٩١١ - 1 البيئيار عن سـ ١٩

لوگوں نے عرض کی کہ آپ اس شخص کو ہر انہیں جانے ؟ فرمایا ،اس شخص میں طبعاً تو کوئی ہُر ائی نہیں ، البته اس کا پیل ہر اہے۔ جب جھوڑ دے گاتو پھر میرا بھائی ہے !۔

طبیعت میں استغنا اور بے نیازی بھی تھی۔ عبداللہ بن عامر شام آیا تو بہت ہے سیابا ہے وظا کف لینے گئے۔ لیکن حضرت ابودرداء آیی جگہ ہے بھی نہ بلے۔ عبداللہ خودان کا وظیفہ لے کران کے مکان پر آیا اور کہا کہ آپ تشریف نہیں لائے ،اس لئے میں خودوظیفہ لے کرحاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ خدا کے نزویک کوئی ذکیل تہ تھا۔ رسول اللہ ایک تم سے فر مایا تھا کہ جب امراء اپنی حالت بدل لیں تو تم بھی اپنے کو بدل لو سے۔

# حضرت ابوسعيد خدري

نام ونسب :

سعد نام ہے۔ ابوسعید کنیت ، خاندان خدرہ ہے ہیں۔سلسلۂ تسب یہ ہے ، معد بن مالک ، بن سنان ، بن عبید ، بن تغلب ، بن الجبر (خدرہ) ، ابن عوف بن حارث ، بن فرز رج ۔ والدہ کا نام الیسہ بنت الی حارثہ تھا۔ وہ قبیلہ عدی بن نجار ہے تھیں۔

دادا (سنان ) شہید کے لقب سے مشہور اور رئیس محلّہ شے۔ جیاہ بصہ کے قریب اجرو نام قلعہ ان کی ملکیت تھا۔اسلام ہے چیشتر قضا کی۔

ہاپ نے ہجرت ہے چندسال قبل عدی ہن نجار میں ایک ذیوہ سے نکاح کیا تھا ، جو پہلے عمان اوی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت ابوسعید "انہی کے بطن سے تولد ہوئے۔ یہ ہجرت ہے ایک برس پیشتر کاواقعہ ہے۔

اسلام : مدینه می تبلیغ اسلام کاسلسله بیت عقبه سے جاری تھا۔ خود انصار دائی اسلام بن کر تو حید کا پیغام اے قبیلوں کو پہنچا تے تھے۔

سعدین مالک بن سنان نے اسی زماند میں اسلام قبول کیا۔ شوہر کے ساتھ بیوی بھی اسلام لائمیں۔اس لئے حضرت ابوسعید ؓ نے مسلمان مال باپ کے دامن میں تربیت پانی۔

غروات اور دیگر حالات:

آجرت کے پہلے برس مسجد نبوی کی تغییر شروع ہوئی۔ حضرت ابوسعید نے اس سے کا موں میں شرکت کی افزوں میں شرکت کی افزوں میں باپ کے ساتھ رسول القدیج کے حضور میں گئے۔ اس وقت ۱۳ برس کا میں شرکت کی افزو وہ احد میں باپ کے ساتھ رسول القدیج کے حضور میں گئے۔ اس وقت ۱۳ برس کا میں تھا۔ رسول القدیج کے نے مرب بازی کی ایک نے ہاتھ و کیل میں میں ہوگا ہے گئے ہے۔ اب ازت نہ دی۔ کردکھا یا کہ ہاتھ تو یور سے مرب کے جیس ہتا ہم آپ بھی نے ابنازت نہ دی۔

اس معرکہ میں رسول اللہ ﷺ کا چبر و مبارک زخمی جواتو ما لک نے بڑ ہے کر فوان ہو نہما اور اوب کے خیال سے زمین پر میں کا چبر و مبارک زخمی جواتو ما لک نے بڑ ہے کر فوان ہو نہما اور اوب کے خیال سے زمین پر بھی نگئے ہے ، جانے ٹی گئے۔ آنحسٹر سے بھٹی نے فر مایا'' اگر سی شخص و ایسے خص کے دیکھنے کی خواہش ہوجس کا خون میر ہے خوان سے آمیز ، وا ، وتو ما لک بن سنان کود نہیں'۔ اس کے بعد مہایت جانباز انداز کر شہادت حاصل کی۔

اصد کے بعد عرفز و ہو جیش آیا۔اس میں شریک ہوئے۔اس نبو ہوئے۔ اس وقت وہ پانژ وہ سالہ ہتھے۔مم کی طرح ایمان کا بھی شباب تھا۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صیدان میں داوشجاعت دی۔

صفر رہے ہیں عبداللہ بن خااب لیٹی لشکر کے گرفدک روانہ ہوئے ، یہ بھی ساتھ بھے عبداللہ نے تمام لشکر کوتا کید کی خبر دارمتفر ق نہ ہونا اور اس کی مسلحت کے لئے برادری قائم کرنے کی ضرورت مونی ۔ حویصہ جو بڑے ترجہ کے سحانی بنائے بھانی بنائے گئے۔ برادری کا بھیجہ عمدہ صورت میں نمودار ہوا ہی۔

رئیج الثانی و جے میں منتقہ بن مخر را یک سریہ کے ساتھ بیسیج گئے ، یہ می فوٹ میں شھے۔ میدائند بن خدافد نے ای غزوہ میں سی ہے ' وا گ میں کود نے کا تھم دیا تھا۔ لیکن درانسل ان کا منشا نہ تھا۔ وہ نہایت خوش مزان آ دمی تھے۔ طبیعت مذاق کی مادی تھی۔ لوگوں نے اس کو بیجے کر کودنا جا ہاتو خود روکا کہ میں تم ہے مذاق کر رہا تھا ک

ائی سلسلہ میں سربیجس میں ہوتا ہوں شامل نتے اور دار قطنی کی روایت کے ہمو جب الو سعید "اس کا میر نتے ، سی مقام کی طرف روانہ ہوا ، آیک جگہ پڑا و تھا۔ گا وَل والول ہے نہا ابھیجا کہ متم تہا رہے مہمان میں ۔ انہوں نے نسیافت کرنے ہے افکار کیا۔ اتفاق ہے مردار قبیلہ کو بچھو نے وَسُن مارا۔ او گول نے بہت ماہ تی بیا نیکن بچھوا کدہ نہ ہوا۔ بعض نے مشورہ ویا کہ سحابہ کے بیاس جاؤ ، ان کوشا یہ بچھ معلوم ہو۔ چنا نچے و وگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روانتوں میں تقدرت کے اس کوشا یہ بچھ معلوم ہو۔ چنا نچے و وگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روانتوں میں تقدرت کے اس کوشا یہ بچھ معلوم ہو۔ چنا نچے و وگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روانتوں میں تقدرت کے اس کوشا یہ کے دولوں میں تعدرت کے اس کوشا یہ بھول کے معلوم ہو۔ پنانچے و وگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روانتوں میں تعدرت کے اس کوشا یہ بھول کے معلوم ہوں میں تعدرت کے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روانتوں میں تعدرت کے معلوم ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کو معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے معلوم ہوں کیا ہوں کیا

<sup>------</sup>ع مسند رجند ۱۳ مس ۱۳۴۹ باب فرده دنی آمصطفق مطبقات این معدر می ۱۹ حصر مخازی ۱۳ مسند رس ۱۳۷۰ واین معد

ہے کہ حضرت ابوسعید یہ نے فرمایا ، میں جھاڑ سکتا ہوں ۔ لیکن ۱۳۰۰ بکری اجرت ہوگی ۔ انہوں نے منظور کرلیا۔

آب نے جاکر سور فہ المحمد پڑھی اور زخم پرتھوک دیا۔ وہ فض اچھا ہو گیا اور بے تکلف چلنے پھر نے لگا اور ان لوگوں نے بکریاں لے کر مدینہ کا اُرخ کیا۔ سب کور دوتھا کہ ان کالین جائز ہے کہ نہیں۔ آخر میدائے نے باز کے خضرت بھی ہے ہو چھا جائے۔ آپ بھی نے بوراواقعہ س کرہم کیا اور فرمایا " تم کویہ کیا اور فرمایا" تم کویہ کیا اور فرمایا" تم کویہ کیا اس کو تھیں مراوک دیدر قید کا کام دیتی ہے؟ پھر کہا تم نے ٹھیک کیا۔ اس کو تھیم کرلو، اور میرا بھی حصدلگانا ہے۔

ان غزوات کے علاوہ حدید ہے۔ خیبر ، فتح کمہ جنین ، تبوک اور طا وُس میں بھی ان کی شرکت کا پیتہ چلتا ہے۔ لیکن چونکہ ان میں ان کا کوئی قابل ذکر کا مزیس ہے۔ سیحے بخاری کی روایت کے مطابق عہد نبوت کے ۱۴ غزوات میں ان کوشرف شرکت حاصل تھا۔

عہد نبوت کے بعد مدینہ ہی میں قیام رہا۔ عہد فاروقی وعثانی میں فتو کی دیتے تھے۔ حضرت علی "کے زمانے میں جنگ نہروان چیش آئی۔اس میں نہایت جوش سے حصہ لیا نظیہ فرماتے ہیں کہ برکول کی بہ نسبت خوارج سے لڑنا زیادہ ضروری جانتا ہوں سی۔

یز بد کے مطالبہ بیعت کے دفت جب حضرت امام حسین ؓ نے مدینہ جیموز نے کا ارادہ فر مایا تو اور سحاب ؓ کی طرح ابوسعید خدر گ نے بھی میہ خیرخوا ہانہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بیبی تشریف رکھیں ہے۔ گر حصرت امام حسین ؓ نے بہیں مانا۔

النظم میں بزید کی بدا ممالیوں کی وجہ سے اہلِ حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر ، جورسول اللہ بھٹا کے بچو پھی زاد بھائی کے بیٹے تھے، بیعت کی ۔حضرت ابوسعید " بھی ان میں تھے۔

 کی جارہی تھیں اور وہ مقام جس کورسول اللہ علیہ نے کمہ کی طرح حرام کیا تھا۔ اہلِ شام کے ہاتھوں قتل وغارت گری کامر کز بناہوا تھا۔

صحابہ یہ بیہ جرمتی دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے حضرت ابوسعید خدری پہاڑی ایک کھوہ میں چلے گئے تھے۔لیکن یہاں کی ایک کھوہ میں چلے گئے تھے۔لیکن یہاں بھی پناہ نہ تھی۔ایک شامی بلائے بور مال کی طرح پہنچ گیا اور اندر اُٹر کر مکوار اُٹھائی۔انہوں نے بھی دھمکانے کی خاطر تلوار تھینچ کی ،وہ آگے بڑھا ،حضرت ابوسعید خدری نے بید کچھ کرمکوار رکھ دی اور بیآ بت بڑھی :

" لئن بسطت الى يد ك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العلمين"

" اگرتم بچھے مار نے کا ہاتھ بڑھاؤ کے تو میں تمبارے مار نے کو تیار نہوں گا۔ کیوں کہ میں خدائے رہالعالمین کا خوف کرتا ہوں''۔

شامی ریشن کر چیچ بینااور کہا خدا کے لئے بتائے ،آپ کون جیں؟ ابوسعید خدری! بواہ ، رسول اللہ ﷺ کے صحابی ۔ کہا، ہاں۔ بینن کرغارے نکل کرچلا گیا!

غارے مکان آئے تو یہاں عام دارد گیرتھی۔ شامی ابن دبحد کے پاس بکڑے گئے ، اس نے میزید کی خلافت پر بیعت لی۔

اولا و : ووبیوبیال تھیں۔ آیک کانام نہ نبت کعب بن بخز وقفا، جوبعض کے نزو یک سحابہ تھیں۔ ووسری اُم عبدالله بنت عبدالله مشہورتھیں اور قبیلہ اوس کے خاندان معاویہ سے تھیں۔ اولا دیک نام بیر بیں : اے عبدالرخمن ۳۔ تمز و ۳۔ سے ید صُلید : علیدید تھا۔ مونچیس باریک کی ہوئی۔ ڈاڑھی میں زرد خضاب حضرت ابوسعید خدری ایے عہد کے سب سے بڑے فتید نتے انہ

علم فضل

حدیث وفقہ رسول القد ﷺ اور صحابہ ہے سیکھی نے خلفائے اربعہ اور حضرت زیر بن ٹابت ہے۔ سے روایتی کیس۔

کشرت ہے حدیثیں یا دخیں۔ان کی مرویات کی تعداد • سال ہے۔ان سی ابداور متاز تابعین کے نام نامی جنہوں نے ان سے ہاع حدیث کیا تھا ہے ہیں :

زید بن تابت ، عبدالله بن عبال ، انس بن مالک ، ابن عبر ، ابوقادة ، ابوقادة ، محمود بن لبیر ، ابوقادة ، عباله ، عبد بن عبر بن مبدى ، مبدى ، مبدى ، مبدى ، مبدى ، مبدى ، ابوله بن عبر ، عبال بن عبر بن ابوله عبد ابوله توكل نا بى وغيره .

آپ کا حلقہ درس آ دمیوں ہے ہروفت معمور رہتا تھا۔ جولوگ کوئی خاص موال کرنا جا ہے۔ تو بہت دیرے موقع ملتا تکے۔

اذقات درس کے علادہ بھی اگر کوئی شخص بھے دریافت کرنا جا ہتا تو جواب سے مشرف فرماتے۔
ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے علی ادر غلام مکر مہ کو بھیجا کہ ابوسعید "سے حدیث سُن کر
آؤ۔اس دفت وہ باغ میں تھے۔ان لوگول کود کھے کران کے پاس آگر بیٹھے اور حدیث بیان کی ہیں۔
دوایت حدیث کے ساتھ ساع کی نوعیت بھی ظاہر فرماد ہے تھے۔

عبدالله بن مرز نے کی ہے آیک صدیت سنی تھی۔ وہ ابوسعید ہے روای تھا۔ این ممر اس کو لے کران کے باس گئے اور او چھا ، اس شخص نے فلال حدیث آپ ہے شنی ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندی میں کہ فرمایا: "بصو عیسی وسمع اذبی" یعنی میری آ کھوں نے دیکھا اور کا تول نے شنا ہے۔

ایک راوی قزید کو آیک حدیث بہت پیند آئی۔ انہوں نے بڑھ کر پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ اس کو شنا تھا۔ اس سوال پر حضرت ایوسعید "کوغصه آگیا۔ فرمایا: "تو کیا میں بے شنے بیان کررہا ہوں۔ ہاں میں نے شنا تھا۔

اخلاق وعادات:

نہایت حق گویتھ۔فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا گوئی کی تا کید کرتے مُنا تھا۔لیکن کاش ایسانہ ہوتا سے۔ایک مرتبداس صدیث کا جس میں حق گوئی کی تا کیدتھی ،ذکر چھیٹرا تو روکر کہا کہ صدیث تو ضرور سُنی لیکن کمل بالکل نہ ہوسکا تھے۔

امیر معاویہ ' کے عبد میں بہت ی نی با تمیں پیدا ہوگئ تھیں۔ حضرت ابوسعید منظر کر کے ان کے باس سے اور تمام خرابیاں گوش گذار کیس جے

ایک مرتبدا نبی ت انسار کے تعلق گفتگو آئی تو کہا کہ رسول بھی نے ہم کو تکلیفوں پر صبر کا تنکم دیا مامیر نے کہا تو صبر سیجیج ہے۔

ایک مرتبہ مروان سے فضیلت صحابہ "کی حدیث بیان کی۔وہ بولاجھوٹ بکتے ہو۔ زید بن ٹابت اور دافع بن خدی ہم وان سے فضیلت صحابہ "کی حدیث بیان کی۔وہ بولائی سے بوچھو لیکن یہ کیوں ٹابت اور دافع بن خدی ہی اس کے تخت پر جیٹھے تھے۔ابوسعید "نے کہاان سے بوچھو لیکن یہ کیوں بنائمیں گے۔ایک صدقہ کی افسر کی سے معزول ہونے کا خوف ہوگا ،دوسر کوڈ رہ وگا کہ جنبش لب ب میاست قوم پھنتی ہے۔ یہ سن کر مروان نے مارنے کو دروا اُٹھایا۔اس وقت دونوں بزر گول نے ان کی تھید ہی گئے۔

ای طرح مروان نے عید کے دن منبرنکلویا اور نماز نے اللہ خطبہ پڑھا۔ آیک شخص نے اُنہو آر ٹو کا کہ دونوں با تیں خلاف سنت ہیں۔ بولا کہ اگلاطریقہ منز وک ہوچاہے۔ حضرت ابوسعید آنے فرمایا جاہے کہ بھی ہو ہگر اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہیں نے رسول اللہ ہوگئا ہے سنا ہے کہ جوشخص امر منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے دفع کرنا جا ہے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہوتو زبان ہے اور یہ بھی نہیں تو کم از کم دل سے ضرور گر استھے ہی۔

امر بالمعروف کے واولہ کا بیصال تھا کہ یمی مروان ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بریا گئے ساتھو جیشا تھا کہ ایک جنازہ سائٹ سے آمذرا، اس میں ابوسعید '' بھی شر کیک شخصے دیکھا نؤ دونوں جنازے کے لئے انہوں کے لئے انہو، کیونک رسول اللہ ﷺ انھا اریتے سخے بیشن کے مروان کھڑا ہوگیا 'گ

جب مصعب بن زبیر آمدیند کے حاکم مقرر ہوئے تو عیدالفطر میں دریافت فرمایا کے نماز اور خطبہ میں آنخضرت علی کا کمل کیا تھا؟ فرمایا ،خطبہ ہے اللہ نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچے مصعب نے اس دن ای قول برمل کیا جگ

ایک مرتبه شهر بن حوشب کو خرطور کا خیال دامن گیر بروا۔ وہ ملا قات کوآئے۔ ابوسعید یہ ان نے کہا، تین مسجد ول کے علاوہ (اور کی مقدس مقام کے لئے ) شامدر حال کی مما نعت ہے جمہ حضرت ابن ابی صعصہ مازنی کو جنگل بہند تھا۔ ان کو ہدایت کی کہ و ہال زورے اوّ ان و یا کرس کہ تمام جنگل نعر م تنگیر ہے گوئے اُنٹے ہے۔

منی عن المنار کی میدیفیت تھی کہ ان کی بہن متواہر یغیر بیجہ کھنا نے ہے، رہ زیر متی تھیں۔
اسخضرت تھی نے ایسے روزول کی ممانعت فر مائی ہے۔ حضرت ابوسعیداُن کو بمیث منع کرتے تھے۔ وہ آیک
سنت کے بور بھی تھے۔ حضرت ابو ہر ہر وہ آیک سجد میں فر زیڑ ھایا کرتے تھے۔ وہ آیک
مرتبہ بیمار ہوگئے یا کسی سبب سے نہ آسکا تو ابوسعید شدری نے امامت کی ۔ ان کے طریقہ نماز سے
لوگوں نے اختلاف کیا۔ امہوں نے منبر کے پاس کھڑ ، ہوکر کہا ''میں نے جس طرح رسول اللہ بھڑائے
کوفاز پڑ سے وہ کھوا ہے ، ای طرح پڑھائی ہے۔ باتی تنہارے طریقہ کی کا ففت نو اس کی جھے بالکل

یا مند بعد اس ۱۰ سیلینایس ۲۰ وس ۲۰ سیلینایس ۹۰ میزانس ۱۳ هیرا در ۱۳ هیرایسایس ۲۰ میزانس ۱۳ هیرا در ۱۳ میزانس ۲۵ ۱ با این این ۹۵ میر در جلد ۱۸ سیر ۱۸

مزان میں بروباری اور کی اور کی تھا۔ ایک مرتبہ پاؤاں میں درد ہوا، پیر پر پیرر کے لیٹے تھے کہ آپ کے بھائی نے آلراس پاؤاں پر ہاتھ مارا، جس سے درو بڑھ کیا۔ انہوں نے نہا یت نرم لہج میں کہا ہم نے بھائی نے آلراس پاؤاں پر ہائتھ مارا، جس سے درو بڑھ کیا۔ انہوں نے نہا یت نرم لہج میں کہا ہم نے بھے آکا یف پہنچائی، جائے تھے کہ درد ہے ؟ جواب ملا، بال کیکن رسول اللہ بھٹے نے اس طرح لینے سے مما اُعت قرمانی ہے '۔

تکرناحق باتواں پر فصرا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بی پر جارت تھے ، ایک ورفت کے یہ قیام ہوا۔ این سیاد بھی جس کے بال ہوئے میں خود آنخضرت پینڈ کوشبہہ تھا۔ ای درفت کے یہ تھی اتھا۔ ان کو بُر امعلوم ہوا کیکن نیاموش رہ بداس نے خود ہمیز کراپی مظلومیت کی داستان کیا گی۔ ان کورجم آئیا۔ تگر جب اس نے آیک خلاف واقعہ دعوکی کیا تو جمز کر رایا : قبالک مسافر الیوم کے ۔

سادگی اور بِ کَنْفی فوط ت تا نیتھی۔ ایک جناز ویس بلائے گئے ،سب سے اخیر میں پہنچ۔ اوگ بیپٹر چکے بیٹے ،ان کو دیکھ کر ایٹے اور میکہ خالی سردی ۔ فر مایا بیمنا سب نیس ،انسان کوکشاد ہ میکہ میں بیئر نامیا ہے ۔ چنا نیجہ سب سے الک کھلی میکہ برجا کر جیٹھے ''۔

حضرت ابوسلمی کے یاران تھا۔ ایک مرجبہ انہوں نے آوازوی یہ یہ چاوراوڑ سے تکل آئے۔ ابوسلمہ کے کہاؤرا بائع تلک پلنے آپ ہے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچے یہ ساتھ ہو لئے سکے اس واقع میں یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ ابوسلمہ "تا بعی اور ووسطانی ہیں۔ اس کے ماسوا ابوسلمہ " کوشمندی بھی صافعل ہے۔

فیمیوں کی برورش کرتے تھے۔لیٹ اورسلیمان بن عمروین عبدالعتو اری انہیں کر بیت یافتہ تنجی<sup>ھ</sup>۔

ہاتھ میں تیمٹری لینتے ہتھے۔ بیلی تیمٹریاں زیاد و پسندتھیں ۔ تھجور کی شاخییں است اور ان کو سید ما کر کے تیمٹری بنائے۔ یہ بھی رسول ﷺ کا اتباع تھا ?۔

#### **-\*※谷※**\*-

### حضرت ابومسعود بدري

نام ونسب

عقبہ نام،ایومسعودکنیت ۔سلسلۂ نسب ہے : عقبہ بن عمر بن تقلبہ بن اسپر و بن عمیر وابن عطیہ بن خوراراہ بن عوف بن حارث بن خزرج۔

ا سلام : عقبة اليه ميس اسلام قبول كيا اوردين على سيرير جوش واعي ثابت موسة \_

غروات اورعام حالات:

تمام غزوات میں شرکت کی عام خیال ہے ہے کہ بدر میں شرکت نہ تھے۔ سرف بدر کی سکونت سے بدر کی مشہور ہو گئے۔ لیکن ہے جہ نہیں ۔ امام شعبہ بخاری ہمسلم ان کی شرکت بدر کا اعتراف کر تے ہیں۔ امام بخاری نے جامع سیح میں اس کی طرف صاف طور پراشارہ کیا ہے ۔

اس کے سوائیوب عقبہ کی شرکت پرتمام ائمہ فن شفق ہیں۔ پھر بدرے عائب ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے!

عہد نبوت اور خلفاء ثلاثہ کے زیانہ تک مدینہ میں اقامت پذیر رہے۔ پچھ دنوں بدر میں سکونت رکھی ۔حضرت علی سے دورِ خلافت میں کوفہ میں نتقل ہو گئے کے۔ اور یہاں مکان بنوایا تھا تھا۔

جناب امیر ﷺ احباب خاص میں تھے۔ جب آپ د تنگیہ صندین کے لئے روانہ ہوئے اوان کوکوف میں اپناجائشین بنا کر گئے اور آپ کی واپسی تک کوفہ انہی کی ذات سے مرکز امارت رہا گئے۔

جنگ صفتن کے بعد (مدیند) کی محبت نے اپنی طرف کھینچااور آپ مدیدلوث آئے۔

وفات : من جي جي سن انتقال ہوا۔ بعض كاخيال ہے كہ امير معاوية كے اخير زمانه كلافت تك موجود شھے ليكن بيلطى ہے غالى نبيں۔ تاہم اس قدر يقنى ہے كہ مغيرہ بن شعبه كى ولايت كوفه كے وفت زندہ تھے۔ جس كاز مانہ قطعاً وجم ہے كے بعد تھا۔

اولاد: لڑے کا نام بشیرتھا۔ایک صامبزادی تھیں۔جوامام حسین " کومنسوب تھیں۔ زیدانہی کے طن سے تولد ہوئے تھے۔ بشیرآنخ ضربت کھٹا کے زمانہ میں یا کچھ بعد پیدا ہوئے تھے۔

### فضل وكمال :

حضرت ابومسعود کے صدیت نیوی کی نشر داشا عت کا فرض بھی انجام دیا۔ راویان حدیث کے تیسر سے طبقہ میں ان کا شار ہے اور کتب حدیث میں ۱۰ روایتیں ان کی موجود میں۔ رواۃ میں تابعین کے تی طبقے داخل میں۔ جن میں مشہور توگوں کے نام یہ جیں

بشیر،غبدالله بن یز پدخطی ،ابودائل ،علقهه قبیس بن الی حازم ،عبدالرحمٰن بن یز پدختی ، یز پد بن شر یک تیمی ،محمد بن عبدالله بن زید بن عبدر بیانصاری \_

ا خلاق نه بابندا حکام رسول اورامر بالمعروف آپ کے خاص اوصاف ہے۔ تھم نبوی کی متا ابعت کا بیہ واقعہ ہے۔ کہ واکی م واقعہ ہے کہ وواکی مرتبدا ہے ناام کو مارر ہے تھے۔ پیچھے ہے آ واز آئی '' ابومسعود ذراسوچ کر ایسا کرو! جس خدانے اس برتم کو قادر کیا ہے اس کوتم پر بھی قدرت و سے سکتا ہے''۔ یہ آنخصرت ﷺ کی آ واز تھی۔ ول برخاص اثر بیزا یسم کھائی کرع ض کی کہ آئندہ کسی غلام کونہ ماروں گااوراس کوآ زاد کرتا ہوں اُ۔

امر بالمعروف ك فرش سے بھى غافل ندر ہے تھے۔ ايك مرتبه مغيرہ بن شعبه ك امارت كوفدك زمانہ ميں نمازع هر دريميں برحائی۔ اى وقت ان كوثو كاكم آپ ومعلوم ہے كم آخضرت ﷺ نماز مخترت جبر مل ك بتائے اللہ موابق برجے تتھاور فرمات تھے ك "هنكذا الموت "ك مطابق برجے تتھاور فرمات تھے ك "هنكذا الموت "ك مطابق برجے تتھاور فرمات تھے ك

سنت کی بوری اتباع کرتے ہے۔ ایک روز لوگوں سے کہا کہ جائے ہو؟ رسول اللہ ﷺ سطرح نمازیز سے بھے، پھر نوانمازیز ھا کر بتائی آئی

نماز میں ل کر کھڑ ۔ ہوتا ،رسول القد ﷺ کی سنت ہے۔لوگوں نے اس کوجھوڑ اتو فر مایا ، اس کا فائدہ میں تھا کہ باہم الفاق تھا۔اب تم لوگ دوردور کھڑ ہے ، ہو ۔اسی وجہ ہے تو اختاا ف بیدا ہوگیا ہے۔

#### -××**÷**××-

### حضرت ابوقيا وه

نام ونسب

حارث نام، ابوقنادہ کنیت، فارس رسول اللہ لقب، قبیلے فزرج کے خاندان سلمہ ہے ہیں۔
نسب زامہ رہے ہے : حارث بن ربعی بن بلدمہ بن خناس ابن سنان بن سبید بن عدی بن غنم بن کعب
بن سلمہ بن زید بن جشم بن فزر رج ۔ والدہ کا نام کبشہ بنت مظہر بن حرام تھا۔ اور بنوسلمہ میں سواو بن غنم
کے خاندان سے تھیں ۔ ہجرت سے تقریباً • اسال پیشتر مدینہ میں پیدا ہوئے۔

اسلام : عقبة ثانيك بعداسلام قبول كيا-

غروات فروهٔ بدرین شریک نه تنصه احد ، خندق اور تمام غروات میل شرکت کی۔

رہے الاقل ہے میں غزوہ ذی قردیاغا ہیں آیا۔ اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ آئے۔ اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ آئے۔ اس میں جرا کرتی تھیں۔ آپ کے غلام جن کا تام رہا حقا۔ ان کے نگرال تھے۔ چند غطفانی چردا ہوں تول کر کے اُؤنٹیوں کو ہا تک لے گئے۔ سلمہ بن "اکوع قا۔ ان کے نگرال تھے۔ چند غطفانی چردا ہوں تول کر کے اُؤنٹیوں کو ہا تک لے گئے۔ سلمہ بن "اکوع ایک مشہور صحالی تھے۔ انہوں نے سنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت دُخ کر کے ایک مشہور صحالی تھے۔ انہوں نے سنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت دُخ کر کے "یا صباحاہ" کے نین فرے لگائے اور رہاح کو آنخضرت اللہ شکے پاس دوڑ ایا اور خود غطفانیوں کے تعاقب میں دے۔

آنخضرت ﷺ نے مدد کے لئے اس سوار بھیجے اور بیکھیے خود بھی روانہ ہوئے۔سلمہ انتظر تھے، نظر اُٹھی تو احرم اسدی ،ان کے بیکھے ابوقیادہ "انصاری ،اور ان کے بیکھیے مقداد کندی گھوڑا اُڑ اتے جلے آرہے تھے۔غطفانی سواروں کود کی کرفر ارہو گئے۔

لیکن احرم کوشوق شہادت دامن گیرتھا۔ خطفا نیول کے پیچیے ہو گئے۔ آگے بڑھ کران میں اور عبدالرخمن غطفانی میں مقابلہ ہو گیااوراح مشہید ہوگئے۔ عبدالرخمن کا گھوڑا لے جانا جا ہتا تھا کہ ابوقتا دہ جہنے گئے اور بڑھ کر نیزہ کا وار کیا اور عبدالرحمن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں سے لوٹے تورسول اللہ بھی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قصہ من کرفر مایا: " کان خیر فرساننا الیوم ابوقتادہ" لیعن آج ابو قتادہ " لیعن آج ابو قتادہ " کی ترسوار تھے۔ ا

شعبان المستوجين آخنضرت التخفير كاليف مقام خفيره كى جانب 10 آدميون و المان المقسود تقام خفيره كى جانب 10 آدميون و روانه فر مايا و معفرت الوقاده آان كامير تقصد بيها به مارنام تسود تقاماس لخررات نجر چلته اور ان كو كهرا آجو بيار تقوي بالمن المنظم المول كا كهرا آجو بيار المنظم المول كا المهرا آجو بيار المنطبان أباد تقام جو غارت كر المهن وامان اور مسلما أول كا قد يم دخمن تقارم حضرت الوقاده أم و قع بيا لراميا تك بخن ك رقبيله طاقة ورتباه بهبت سنة ومي فرح : و ك اور ميدان كارزار كرم جو اين و ليان الوقتاده في لوگول من كهره بيا كه جوتم منداز مناس كو مارنا و بهرفيل من كهره بيا كه جوتم منداز مناس كو مارنا و بهرفيل من كهره بيا كه جوتم منداز مناس كو مارنا و بهرفيل من تعرب كي ضرورت فيل من المناس كو مارنا و بهرفيل من تعرب كي ضرورت فيل مناسبة المناسبة المناس

اس کا بنیجہ بیر ہوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو گیا اور ۱۵ ون کے بعد مال ننیمت کے کرسیجے وسالم مدینہ والیس آئے۔ مال نیمت میں ۲۰۰ اُونٹ، ۲۰۰۰ کمریاں اور بہت سے قیدی ہے۔

اس کاخس زکال لر باقی و بین تفتیم کرایا گیا۔ حضرت ابوقیاد و کے حصہ میں ایک حسین لزگی بھی آئی تھی۔ آمخضرت ﷺ نے اے اے اپنے لئے ما نگ کرخمیہ بن ضروکود بدی لیے

اس کے پہنوری دنوں کے بعدر مضان کے مہینہ میں ۱۸ دمیوں کا ایک سربیطن افع کی طرف ہمیجا۔ حضرت قنادہ 'اس کے بہر سالرہ ہتھے بطن افع ذی حشب اور ذی مروہ کے درمیان مدینہ سنت امنول کے فاصلہ پر مکنہ کی جانب واقع ہے۔ آنخضرت بھی گئہ پر فوج کشی کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان لو ول من بہر ہیں ہو ۔ آن کے بہر ہے کہ اور لڑائی سے پہلے میدراز کسی طرح فاش شدہو۔ ذی کے بہر ہی کا مدعا پر قفا کہ اور کو اللہ کا خیال نہ آئے اور لڑائی سے پہلے میدراز کسی طرح فاش شدہو۔ ذی محشب بہتی کر معلوم ہوا کہ سول اللہ کا تھی کہروانہ ہو گئے۔ اس لئے پر لوگ و مال سے چل کر سقیا میں آنکو منسرت چھی کے سال کر سقیا میں اسے جان کر سقیا میں آنکو منسرت چھی کے سال کے بیادگ و مال سے جان کر سقیا میں اسے جان کر سال میں کر

فتح مكدت بعد فراوه نبین واقع اوالزائی تخت تھی کہ یوٹ اور شاندوں کے قدم اُکھڑ سے الیک مسلمان اور شرک میں اُڑائی اور نقی ۔
اُنے ہے الیکن ابوقاد ہ ناس میں نہایت شجاعت دکھائی۔ ایک مسلمان کو تنہا و کھے کراس مشرک پر چھے سے دوسرا امشرک چھے سے الملائی فلز میں تھے۔ حصرت قاد ہ نے مسلمان کو تنہا و کھے کراس مشرک پر چھے سے شملہ کیا آئو میں تھا۔ دور وسر سے شملہ کیا آئو ارکند ہے پر بڑی جو ذرق کا نتی ہوئی اُد بٹ کر ہاتھ تک پنجی اور ہاتھ صاف ہوگیا۔ دور وسر سائل کو ایک اور ہاتھ صاف ہوگیا۔ دور وسر سائل ہوئی اور ہاتھ صاف ہوگیا۔ کور وہ سے دور این کے دور نے دور این کے الموقاد ہ گھیرا کئے۔ لیکن خون زیادہ نکل چکا تھا واس کے ابوقاد ہ نے موقع یا گرتی کردیا۔ خود کہتے میں کہ جھے جان کے اللے بڑا گئے تھے الیکن قضان کی آئی تھے۔ کیکن قضان کی آئی تھے۔

مك كا ايك آدى ادهر سے گزر رہا تھا ، اس في مقتول كا سارا سامان أتار ليا \_ اس وقت الشكراسلام بيں بجيب سرآيمكى طارى تھى۔ لوگ ميدان سے بث رہ بنات سے بھی ای طرف ہے۔ ايک تقام پر حضرت عمر فاردق " في مضرت عمر فاردق" في مضرت عمر فاردق " في المجاجو فداكى مرضى۔ استے بين الوگ بليث بين سے اور ميدان مسلمانوں کے ہاتھ درہا۔

لز افی کے بعد آنخضرت ﷺ نے اعلان کیا کہ جس نے جس کافر و مارا ہو، اس کا مال متاع جوت کے بعد اس کو دلایا جائے گا۔ حضرت قبادہ نے اُٹھ کر کہا میری نبست کون شہادت دیتا ہے۔ کسی طرف ہے آ واز نہ آئی ہو الیا جائے گا۔ حضرت قبادہ کے اُٹھ کر کہا میری نبست کون شہادت دیتا ہے۔ کسی طرف ہے آ واز نہ آئی ہو مرتبدایا ہی ہوا تو آنخضرت ﷺ فرمایا، ابوقبادہ اکیا معاملہ ہے اہمی ان کوراضی نے ساراقصہ کوش گذار کیا ،ایک شخص بولا سے کہتے ہیں ،ان کا سامان میر ہے ہاس ہے ،لیکن ان کوراضی کر کے جمعے دلواد جعنے ۔ حضرت ابو برصد بی '' نے کہا ہے ہا تصافی ہے کہ خدا کا شیر امارت اور مال ہے محروم رہ اور قریش کی ایک جزیامقت میں مزے اُڑا نے ۔ اسمانی ہے کہ خدا کا شیر امارت اور مال ہے محروم رہا ورقر ایش کی ایک جزیامقت میں مزے اُڑا نے ۔ اسمانی ہو کھنر ہے گئا نے فر مایا ، حقیقت ہی ہے مہروم رہا ورقر ایش کی ایک جزیامقت میں مزے اُڑا نے ۔ اسمانی میں کا مال ان کی کور یدو۔

حضرت ابوقتادہ نے اس کوفرو ہت کر کے ہوسلہ میں ایک باغ خریدا۔ قبول اسلام کے بعد جانداوخرید نے کی بیم پہلی سم اللہ تھی گ

عام حالات:

عبد نبوت کے بعد حضرت علی کے دمانہ نمبارک میں امارت مکہ پرنامز وہوئے تھے۔ لیکن پھر کسی
جہد ہے تھم ہن عباس "امیر بنائے گئے۔ بیاس کا واقعہ ہے۔ اس سند میں جنگ بسٹی اور دوسرے سال
صفین کا معرکہ ہوا۔ حضرت ابوقتادہ " دونوں میں شریک ہوئے۔ براس میں خواری نے مم بغاوت باند کیا۔
جناب امیر "نے جس فوج کے ساتھ فوج گئی کھی جھزت قمادہ "اس نے بیادوں کا افسر تھے۔
وفات : سندوفات میں خت اختلاف ہے۔ بعض کے نزد کیا۔ میں جو ان اوگوں کے نزد کیا۔
کوفہ میں انتقال کیا تھا اور جناب امیر نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جس میں 1 یا کی کیس لیک سیک سے کوفہ میں انتقال کیا تھا ہوں انتقال کیا۔ امام بخاری نے اوسط میں کی لئسما ہے اور اس پر
دلائل قائم کئے ہیں۔

خلید : طلید منصل مذکور بین اتنام علوم بر کردن تک بال رکفته جد جس و در کسته بین به می به می به می به می به می م سنگهی کرتے \_آنخضرت الله نے ایک مرتبه پراگنده مندد یکھا تو فرمایا " فرراان کونو درست کرد ،آدمی بال ر کھے توان کی خبر گیری میں کر ۔۔ ، درشد کھنے سے کیا فائدہ۔اس سے تو گھٹا ہوا سرامچھا ہے'۔

اولاد : جار بیٹے تنے یوبداللہ ،معبد ،عبدالرخمن ، ٹابت موفرالذکراُم ولد ہے تولد ہوئے تھے۔ یوی کا نام سلافہ بنت برا ، بن حز نفالے خاندان سلمہ کے نبایت ممتاز گھرانے ہے تھیں ، جوخود سیابیاور جلیل القدر سے ابی کی کر کی تھیں ۔

### قضل وسمال:

گوحفترت قیادہ "قرآن مجیداہ راحادیث نبوی کی اشاعت کے فرض سے غافل شدر ہے۔ لیکن رہ آیت حدیث میں نہایت مختاط تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت اللہ اسے کذب علی الرسول کی حدیث کئی تھی۔اس وقت سے دہ حدیث کے باب میں نہایت مختاط ہو کئے تھے کی

تابعین کی ایک مجلس میں حدیث کا چرجا تھا۔ ہڑ محص قبال الله سحیفا ، قبال الله سحیفا ، مبال الله سحفا کہد رہا تھا۔ حضرت قنّا دوّ نے سُن کر فر مایا : ''بد بختو! منہ ہے کیا نکال رہے ہو؟ آنخضرت اللہ کی نے جھوٹی حدیث بیان کرنے والول کوجہنم کی وحید سُنائی ہے'۔''

لیکن اس احتیاط نے باوجودان کی مرویات کی تعدادہ کا ہے۔ راوبول ہیں سخابہ آباراور تالیعین عظام داخل ہیں۔ حضرت انس بن مالک ، حضرت جاہر بن عبداللہ ، ابوجھہ نافع بن االقرع (ان کے آزاوکردہ غلام نقع) ، سعید بن کعب بن مالک (بہو کے بھائی تھے) ، کبھہ بنت کعب بن مالک (بہو کے بھائی تھے) ، کبھہ بنت کعب بن مالک (بہو تھے بھائی تھے) ، کبھہ بنت کعب بن مالک (بہوتھیں) ،عبداللہ بن معبداللہ بن مع

#### اخلاق وعادات :

ا خوت اسلامی کابی حال تھا کہ آیک انصاری کاجنازہ آنخضرت عینے کے پاس ادیا گیا۔
آپ جینی نے بوجھا، اس پرقرش آونبیں ؟ لوگوں نے کہاو دوینار (آیک روپیہ) فرمایا کچھیجھوڑ ابھی ہے ؟ جواب طلا کچھیجھیں۔ ارشاہ : واکتم لوگ نماز پڑھاو۔ حضرت ابوقیادہ کے عرض کی یا رسول القد (جینی) اگر میں قرض اوا کر دول تو آپ نماز پڑھاویں کے فرمایا ''بال'' ۔ چنا نمچانہوں نے قرض اوا کر کے آئے مناز پڑھاوی کے خرمایا ''بال'' ۔ چنا نمچانہوں نے قرض اوا کر کے آئے مناز پڑھادی کے مناز ہرتھی ہے۔

ایک مسلمان پران کا بچھ قرض تھا۔ جب بے تھاضہ کرنے جانے تو وہ جج بے تا۔ ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑے ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں ہیٹے کھاٹا کھار ہے ہیں۔ پکار کر کہا ، انکلو مجھ معلوم ہوا کہ گھر میں ہیٹے کھاٹا کھار ہے ہیں۔ پکار کر کہا ، انکلو مجھ معلوم ہوا کہ گھر میں ہیٹے کھاٹا کھار ہے ، اب جھیٹا ہے کار ہے۔ جب وہ آیا تو جھیٹے کی وجہ پوچی ،اس نے کہا بات رہ ہے کہ ہیں تنگدست ہوں ، میرے پاس بھر تھیں ہے ،اس کے ساتھ میال دار بھی ہوں۔ پوچیا دافتی تمہارا حال خدا کی تشم ایسانی ہے۔ پولا ، ماں۔ حضرت ابوقادہ "آ بدیدہ ہو گئے اور اس کا قرض معاف کر دیا ہے۔

حضرت ابو بکرصد ایق "نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لئے نشکر بھیجا تھا تو حضرت خالد کو کئی سے مقابلہ کے لئے نشکر بھیجا تھا تو حضرت خالد کو لکھا کہ وہ ما لک بن تو مرہ بوئی کی طرف جا کیں۔ انہوں نے کسی وجہ سے ما لک کو جس نے اسلام قبول کرلیا تھا جبل کرڈ الا یہ حضرت قیادہ "کوائی نا گواری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہِ خلافت میں عرض کی کہ میں ان کی ماتحتی میں ندر ہوں گا۔ انہوں نے ایک مسلمان کا منون کیا ہے "۔

وه چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں امر بالمعروف کا خیال رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ حجوت پر کھڑے تھے کہ ستارہ ٹوٹا ۔ ٹوگ دیکھنے بلگے۔ فرمایا : اس کا زیادہ دیکھنامنع ہے ت<sup>ی</sup>۔

اکثر خدمت رسول الله علی کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ایک سفر میں آتخضرت ایک سفر میں آتخضرت ایک ساتھ تھے۔ آپ میں نے فر مایا کہ پانی کی خبر لو، ورنہ سورے بیاہ اٹھو کے ۔ اوگ پانی وصورت میں معاورت تھا اور نے مراب نبوی کے ساتھ ہے۔ آتخضرت تھ اور نے برسور ہے تھے، جب آپ میں اور فیم کسی طرف جھکتے تو یہ بڑھ کر ٹیک لگادیتے۔ ایک وفعہ کرنے کے قریب تھے، انہوں نے ٹیک لگائی۔ آپ تھا کی آئے کھل گئی۔ فر مایا کون ہے؟ عرض کیا، ابوقادہ ۔ فر مایا، کب سے میرے ساتھ ہو۔ کہا شام سے۔ آتخضرت کی نے دعادی "حفظک الله کے مساحہ فظت رسوله" جس طرح تم نے میری تکہائی کی، خداتمہارا تکہاں رہے " سے۔

فطرۃ نہایت رہم تھے۔ جانوروں تک پررٹم کرتے تھے۔ ایک مرتبائے بیٹے کے گھر گئے۔

بہونے دضو کے لئے پانی رکھا ، بلی آئی اور مندڈ ال کر پانی پیٹے گلی۔ حضرت ابوقادہ نے بھائے کے

بہو نے دضو کے لئے پانی رکھا ، بلی آئی اور مندڈ ال کر پانی پیٹے گلی۔ حضرت ابوقادہ نے بھائے کے

بہائے برتن اس کی طرف جھکا دیا کہ خوب اچھی طرح پی لے۔ بہو کھڑی ہوئی یہ تماشاد کیے رہی تھیں۔ کہا

بٹی اس میں تبجب کی کیابات ہے۔ آئے ضرب ہے گئی نے فر مایا ہے کہ دہ تجس نہیں ، وہ تو گھر وں میں آئے جانے والی ہے گئی۔

شکار کاب مد شوق تھا۔ آیک مرتبہ آنخضرت بھٹے کے ہمراہ مکہ جارہ بتھ۔ راستہ سے پہنے ماتھیوں کو لے کرنگل گئے۔ ملاقہ بہاڑی تھا، ان کو بہاڑ پر تیزی سے چڑھے کی مشق تھی ، دوستوں کو لے کر بہاڑ پر تیزی سے چڑھے کی مشق تھی ، دوستوں کو بہاڑ پر تیزی سے چڑھے کے ایک جانور نظر آیا۔ انہوں نے بردھ کر دیکھااور پوچھا کہ بتاؤ کون جانور ہے الوگوں نے کہا، ہم تھیک سے نہیں بتا سکتے۔ بو لے گورخر ہے۔ پہاڑ چڑھت وقت کوڑا بھول آئے تھے۔ ساتھیوں کے کہا میرا کوڑا اا ذریہ لوگ اثرام با ندھ بھی تھے اس بنا پر شکار میں شر یک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے خود نیز ہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے خود نیز ہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے فود نیز ہ لے کر گورخر کے تعاقب میں ہو سکتے ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے فود نیز ہ لے کر گورخ کے تعاقب کر اور کوشت پکا یا اس کے فود نیز ہ لے کر گورڈ کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے فود نیز ہ لے کر گورڈ کے ساتھیوں کو آواز دی کے اس کو گھانے میں باتھ بناؤ ۔ لیکن اس میں بھی کسی نے مدد نہ کی ۔ آخر خود اُٹھا کر اا کے اور گوشت پکا یا لوگوں کو کھانے میں بھی تامل ہوا۔

بعضول نے کھایا اور بعض محترز رہے۔ حضرت قنادہ نے کہاا جھا! تھوڑی دریمی بتاؤں گا۔
رسول القد اللہ اللہ علیہ کر ہو جہتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ علیہ نے سان قات ہوئی تو اس واقعہ کا تذکرہ
کیا۔ آپ طرفہ نے فر مایا واس کے کھانے میں کیا مضا کقہ ہے وضدا نے تمہارے ہی لئے بھیجا تھا۔ اُکر
سیجھ باتی ہوتو میرے لئے اوا دلوگوں نے جیش کیا۔ آپ نے سحابہ سے فر مایا اس کو کھاؤ کے۔
تہارت ملفسار تھے۔ اس لئے احباب کا ایک صلقہ تھا۔ صدیمیں جب آئے ضرب آئے ضرب سے تھے کہ سے تعضرت کھی کے

تہایت انسار سے۔اس کے احباب کا ایک حلقہ محا۔ صدیمیہ یک جب الحصرات کا ایک حلقہ محا۔ صدیمیہ یک جب الحصرات کا انکی ساتھ مکہ جارہے بیتھے تو راستہ میں دوست ،احباب ہنتے اور غداق کرتے جاتے تھے کی۔الوجمہ بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے ہیں۔

### حضرت اسيد فأبن حفيسر

نام ونسپ :

اسید نام ہے۔ ابویکی و ابوئتیک کنیت ۔ قابیاً۔ اوس نے خاندان اشہل سے میں۔ نسب نامہ بیاہے : اسید بن تفییر، بن ساک، بن ناتیک بن رافع بن ا مرا، القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن قمرو بن مالک بن اوس ۔ مال کا نام اُم اسید بنت اسکن تھا۔

حضرت اسيد کے والد (حضر) قبيله اوس كرردار تھے۔ايام جابليت على اوس وفرار جيس جولرائياں ہوئي وہ حضير ہى كے زير قيادت ہوئيں۔ جنگ بعاث على جولرائيوں كا نچورتھى سيدسالارى كاعكم اللى كے ہاتھ ميں تھا۔

اس میں انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام انجام دیا۔ خزرج کی ریاست عمرواین تعمان رجیلہ کے سپر دفقی۔ وہ نہایت تد بر سے فوجوں کولڑ اربا تھااور اوی فکست کھا رہے تھے۔ یہ وکی رہنے رفود مقابلہ کو آئے برو معاور عمرو مارا گیا اور اوس کو کامیا بی نصیب ہوئی۔ یہ جمرت سے مسال قبل کا واقعہ ہے۔

اسلام : اس کے تین سال بعد بیت عقبہ ہوئی اور حضرت مصعب بن عمیرا شاعت اسلام کے لئے مدین تشریف لائے۔ حضرت اسید "ابھی تک مسلمان نہوئے تتے۔

حضرت مصعب في اسعد بن زراره كے مكان بل قيام كيا تھااور بوظفر كوتبيا بيل بيرة كر آن ويا كرتے ہے ۔ ايك روز باغ بيل معلى تعليم قرآن ويا كرتے ہے ۔ ايك روز باغ بيل مسلمانوں كوفليم وے رہے ہے كہ سعد بن معاذ "اور اسيد بن تفير" كوفير بہوگئی ۔ سعد نے اسيد ہے كہا كہان كو جا كرمنع كرو ، ہمارے كم له بيل آئنده نه آئيل ۔ اگر سعد بن زراره نيج ميں نه ہوت تو ميل خود چلا ۔ ان كے كہنے پر اسيد "نيزه أفها كر باغ كي طرف اسلام قلق تن كر نے روان ہوئے ۔ كاركنان قضانے كہا ۔

حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کوآتاد کیے کردائی اسلام ہے کہا کہ بیا بی قوم کے سردار ہیں۔
اورآپ کے باس آرت ہیں ،ان کومسلمان بنا کرچھوڑ ہیئے گا۔اسید نے قریب بی کی کر پوچھا ہم ہمار ہے
کمزوراو کوں کو بیوتو ف کیوں بنات ہو۔اگرا پی خیریت چاہئے ہوا بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ معصب کرائی کا کیا اگر ہوسکیا تھا۔فر مایا ،آپ بیٹے کر پہلے میری بات من کیں۔اگر پہند ہوتو خیرور نہ جومزات میں آئے کیے گا۔

حضرت اسید بینہ گئے اور مصعب نے اسلام کی حقیقت بیان کی۔ کلام پاک کی چند آپتیں پڑھیں ، جن کوئ کر ان برخاص اثر طاری ہوا ، اور ہے اختیار منہ سے انکلان اس دین میں کیول کر واخل ہوسکت ہوں ' ' ؟ جواب دیا پہلے نہا نا ضروری ہے ، چھر کپڑے پاک کرنا بکلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا ، اسید " اُسے اور نہا کرمسلمان ہو گئے۔

چلتے وقت کہا میں جاتا ہوں اور دوسرے سردار کو بھیجنا ہوں ان کو بھی مسلمان کرنا ،اور وہاں سے لوٹ کر حضرت سعد بن معاذ کوروانہ کیا میہ عقبہ ٹانیہ سے پہلے کاواقعہ ہے، بیعت عقبہ میں خودشر یک ہوے ، آئے ضرت علیہ نان وحبدالاشہل کانقیب تجویز کیا۔

غزوات اور دیگر حالات:

آنخضرت ﷺ نے زید بن حارثہ کو جومہا جراور بڑے رتبہ کے سحابی تھے ان کا اسلامی بھائی بنایا ،غزوات میں سے بدر کی شرکت میں اختلاف ہے احد میں شریک متصاور سے خم کھائے متصار الی کی شدت کے وقت جب تمام جمع رسول اللہ ہے کے پاس سے جٹ گیا اس وقت بھی ہے تا بت قدم رے تھے۔

غزوہ بندق میں از انی بنتم ہونے کے بعد بھی مسلمان ۱۰ روز تک محصور رہے اور شرکیین شبخون کے ارادہ سے راتوں کو گشت لگاتے شماس وقت حصرت اسید کے دی میں از انوں کو گشت لگاتے شماس وقت حصرت اسید کے دی میں اور کی کے کر خندق کی حفاظت کی اُ۔

جب خطافانیوں نے اوٹ مار میں زیادہ سرگری دکھائی تو آنخضرت کھے ان کے سرداروں (عامر بن طفیل اور زید ) کو باا بھیجا۔ ان دونوں نے با تفاق کہا کہ مدید کے بھلول میں جسہ دلوائے واس کی تدبیر کی جا تھی ہے۔ اسید بن حفیر کھڑ سے تھے، نیہ وسے دونوں کے سرگوشمونکا دے کر کہا اوم ری جا بھاگ۔

عامر کو بید الفاظ ناگوار گزرے ، پوچھا تم کون ہو؟۔کہا اسید بن حفیر۔ سوال کیا ، حفیرکتائب کے بیٹے۔کہاہاں، بولا کہتمہارے باپتم سے ایجھے تھے۔جواب دیا بھی نہیں میں تم سے اور اینے باید دنوں سے اچھا ہوں، کیونکہ وہ کافر تھے۔

اس کے ایک سال بعداور غرزوہ صدیبہے ۔ ایک سال قبل ، ابوسفیان نے آنخضر سے ایک سال قبل ، ابوسفیان نے آنخضر سے ایک سال بعداور غرزوہ صدیبہے ۔ اس نے چھوٹا ساخنجر کمر میں رکھااور آنخضر سے ایک کو بوچشا ہوا عبدالا شہل کی مسجد میں پہنچا۔ آپ ملے نے صورت و کیمتے ہی فرمایا یہ دھوکہ دیئے آیا ہے۔ وہ قبل کے ارادہ سے آپ کی مسجد میں پہنچا۔ آپ ملے نے اس کے لئگی پکڑ کر تھینج کی اور اس کا خنجر نے گر بڑا ، وہ سمجھا کہ آپ کی طرف بڑھا، حضر ت اسید نے اس کی لئگی پکڑ کر تھینج کی اور اس کا خنجر نے گر بڑا ، وہ سمجھا کہ اب جان کی خیر نہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑلیا تھا کہ بھا گئے کا قصد نہ کرے ا

خیبر میں سلمہ بن اکوع کے پچاعامر نے ایک بیبودی پرحملہ کیا تھا، مگران کی آلواراً چیٹ کرخود ان کولگ گنی ،جس سے وہ جال بخق تشکیم ہو گئے ۔حصرت اسید اور بعض بزرگوں کو خیال ہوا کہ چونکہ اپنے ہاتھ سے قبل ہوئے ہیں جواکی طرح کی خود کشی ہے،اس لئے ان کے اعمال رائیگال گئے ۔سلمہ ا نے آنخضرت اللہ سے کہا۔ارشاد ہوا کہنے والوں نے غلط کہاان کودو ہرا تو اب ہے ؟۔

فتح مکہ میں رسول اللہ عظیٰ مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھے۔جن کا وستہ تمام انشکر کے بیجھے تھا۔اس میں حضرت اسید " کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آنخضرت پڑھ ان کے اور حضرت ابو بکر "کے درمیان تھے سے غزوؤ حنین میں قبیلہ اوس کا جھنڈ اان کے پاس تھا "۔

آئے ضرب بھلا کی وفات کے بعد بیعت سقیفہ میں نمایاں حصد لیا۔ قبیلہ اوس سے کہا کہ فرزج سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا کر سیادت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ اگر وہ اس میں کا میاب ہو گئے تو تم پر ہیں ہیں ہیں کہ سازہ کے ۔ میرے خیال میں ہیں ہیں سے اور تم کو خلافت میں بھی حصد نہ دیں گے۔ میرے خیال میں ابو بھڑ سے بیعت کر لین اوس کے اور مشورہ و سے کر سب کو تھم دیا کہ حضرت ابو بھڑ سے بیعت کر لیں اوس کی آمادگی کے بعد حضرت سعد بن عیادہ کی تو ت او شکی ہے۔

فتح بیت المقدل میں کہ الم بھے کا اقدہ حصرت عمر فارد آئے۔ وفات : حضرت عمر فاروق میں دوسیت کی تھی کہ وہ جائیدادا پنے ہاتھ میں لے کر قرض ادا کریں۔ آسان صورت بہی تھی کہ جائیدا دفروخت کر کے قرض ادا کر دیا جاتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق سے

ا انینایس ۲۸ سے صحیح مسلم بلدارس ۹۱ سع طبقات رص ۹۸ حد مغازی سی طبقات رص ۱۰۸ میر ۱۰۸ میر ۱۰۸ میر ۱۰۸ میر ۱۰۸ می ه تاریخ طبری میلد ۲ میر ۱۰۳۳ میر ۱۰۳۳ میر ۱۰۳۳ میر ۱۰۸ میر میر

اییانبیس کیا۔قرض خواجوں و با آلرا کیک ہزار درجم سالانہ پررائٹی کیا۔اس طرح مہرس پھل فرو بنت کے کان کاکل قرضہ اوا کردیا اور جانداد سالم نے گئی۔فرماتے تھے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کوٹنا تی نبیس دیکھنا جا بتا۔

### اہل وعیال:

بیوی نے مبد نبوت میں انتقال کیا تھا۔ چٹانچید طرت عائشہ ہے منقول ہے کہ تنج یا عمرہ سے لوگ واپس ہور ہے تھے کہ ذواخل بیا ہیں چندانصاراز کوں نے اسید "این حنیہ کوان کی بیوی سے مرنے کی خبر سنائی ۔ انہوں نے منہ یہ کپڑاڈال کرروناشروع کیا۔

حضرت عائشہ کے کہا خدا آپ کی مغفرت کرے ،آپ ایک جلیل القدر صحابی ہوگر آیک عورت کے لئے روتے ہیں۔انہوں نے کپڑا ہٹالیااور کہا آپ سچ کہتی ہیں،ہم کوصرف معدین معافی بردونا جا ہے۔آنخضرت ﷺ ان ہاتوں کوشنتے رہے ہے۔

### فضل وكمال:

دوسرے اکابر سحابہ کی طرح قرآن وصدیث کی نشر واشاعت میں ان کا حضہ بھی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنخضرے بیٹی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنخضرے بیٹی ہے روایت کی ہے، حضرت عائشہ '' ، حضرت ابوسعید خدر گ ، حضرت انسی بن مالک بیسے جلیل المئز است سحابہ ان کے راویان حدیث سے سلسلہ بیں واغل ہیں۔

#### اخلاق وعادات:

تزکیہ باطن نے تمام تجابات اُٹھاد ہے تھے۔ ایک روز رات کو کلام پاک کی تلاوت کرر ہے تھے ،گھوڑا قریب بندھا تھا۔ وہ بد کاانہوں نے پڑھنا بند کیا تو کھم گیا۔ دو بارہ پڑھنا شروع کیا تو بھر بد کا۔
ان کوڈر ہوا کہ بچہ پاس لین ہے کہیں کیل نہ جائے۔ تیسر کی مرتبہ با ہرنکل کرد کیما تو ایک سا یہ بان نظر آیا ،
جس میں چراغ کی طرح روشنی تھی ۔ قر اُت فتم ہو پیکی تھی ۔ اس لئے وہ اُو پر چڑھتا ہوا نظر سے منائب ہوگیا۔ سے اُٹھ کر آنخضر ہے جائے ہے عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ فرشتے قر اُت نینے آتے ہیں۔ اُکرتم فتی تک ہو ہے تھے '۔

ایک رات آنخضرت این کے باس ہے اُٹھے تو سخت اندھیر اتھا۔ پھڑی ہاتھ میں تھی۔ ایک سحانی اور ہمراہ تنے۔ آ گا یک روشن ساتھ پہلتی تھی۔ راستہ میں الگ الگ ہوئے تو روشنی بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہوگئی ۔ اس دافعہ کولوگوں نے کرامات سحابہ میں داخل کیا ہے۔

نہایت صاف گویتھاوراس کئے سیند کینہ سے پاک تھا۔ جو بات ہومنہ پر کہہو ہے تھے۔ حضرت ممر فاروق "اس فضیلت کی وجہ ہے ان کوتمام انصار پرفضیلت ویتے تھے۔نہایت معزز اور ذکی اثر بزرگ تھے۔

حضرت معدین معاو" کے بعد قبیل اور تمام تر ان کا تا بع فرمان تھا۔

ان کے اثر واقتد ارکاواقعہ اُوپر گذر چکا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں پیشتر سے تہا م انصار حضرت سعد بن عباد ہ کے خلیفہ بنانے پراتفاق کر کے آئے تھے۔ان کی ایک جنبش لب نے انسار کی تمام سوچی جب اُسکیم درجم کردی تھی۔

أنبيل عظيم الشان خدمات كي مب آنخضرت على فرماياته " نعم السرجل اسيد" حضيو "-

حضرت عائشه "فرمایا کرتی تھیں کہ وہ جاہے بہترین اور برگزیدہ افراد میں داخل ہیں۔

### حضرت ابود جانيه

نام ونسب

ساک نام ہے۔ او وجائد کنیت ۔ قبیلہ سُماعدہ سے ہیں اور سعد بن عبادہ سردار خزرج کے بن ماعدہ بین عبادہ سردار خزرج کے بن ماعدہ بین میں ساعدہ بین خزرج بن ساعدہ بن خزرج اکر بین کو دان بن عبددد بن تغلبہ ابن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن خزرج اکبر۔

اسلام: ہجرت ہے المسلمان ہوئے۔

غزوات اورد مگرحالات :

ر سے ان کی برادری قائم ہوئی۔ تمام آنخضرتﷺ مدین تشریف لائے تو عتبہ بن غزوان سے ان کی برادری قائم ہوئی۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے کے۔

غزوہ احد میں آنخضرت ﷺ نے ایک تکوار ہاتھ میں لے کر کہااس کاحق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دہائہ "بولے میں ادا کروں گا۔ آنخضرت ﷺ نے ان کو تلوار عنایت فرمائی بعض ردایتوں میں ہے کہانہوں نے دریافت کیا ،اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا :''مسلمان کونہ مارنااور کافر سے نہ بھا گنائے۔

حضرت ابو دجانہ یے حسب معمول سر پر نسر خ پٹی باندھی اور تینتے اکثر تے صفول کے درمیان آ کرکھڑے ہوئے۔ آنخضرت نے فرمایا: "بیچال آگر چہ خدا کونابیند ہے، لیکن ایسے موقع پر سیجھ حرج نہیں سی۔

معرکهٔ کارزار میں نہایت یا مردی ہے مقابلہ کیا اور بہت ہے کا فرقل کے اور رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے ہمیکن میذان ہے نہ ہے۔

آنخضرت ﷺ ان کی جانبازی ہے نہایت خوش ہوئے ۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہ ﷺ ہے فر مایا: میری تکوار دھو ڈالو۔حضرت علیؓ نے بھی آکر یہی خواہش کی اور کہا آج میں خوب لڑا۔ آج میں خوب لڑا۔

آ شخضرت ﷺ نے قرمایا : آگرتم خوب الاے تو سبل بن سنیف اور ابو و بیانہ مستجمی خوب الاے تو سبل بن سنیف اور ابو و بیانہ مستجمی خوب الا ہے۔ (اسدالغابہ جندا سادھ)

غراو وَ بَوْنَسِيرَ وَا مِالِ اوراسيابِ رسول الله ﷺ کا حصد تقاء تا ہم آپ نے چند مہاجرین اور انسار کواس میں ہے اسے منابہ فرمایا تھا۔ ابود جانہ '' کوہمی زمین دی تھی جوانہی کے نام ہے مال ابن خریجہ شہورتھی کے

نُونْ ثَمَامَ مَ وَلَ يُنْهَانَ كَنْ ثَمَّ كَتْ ثَمَالِال َ تَعْمِيهِ مِنْ مَنْفُ السِينِ عَلَى اللّهِ عِلَى أ " له مقامات محمودة في مغاذي رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم " ـ " غَرْ وات تَهِ كُونَ إِنْ عَنِ اللّهِ مِمْ مَا زُورِدِهِ عاصل هـ " ـ

حضرت ابو بکر صدیق مسیلمه کذاب سے جوری جنگ بیمامه میں تبایت جانبازی دکھائی مسیلمه کذاب سے جوری نبوت تھا، میں بله نتھا۔ وہ ایت باغ کے اندر سے لار باتھا۔ مسلمان گوسنا جا ہتے ہتے ایکین دیوار حاکم تھی۔ ابود جانہ تقموری میں تلب و کیجتے رہے۔ اس کے بعد کہنا مسلمان تنظیفوادھ بھینک دو!

اس ترکیب ہے آئر چدد موار بھاند گئے الیکن باؤال نوٹ گیا۔ تاہم وہ شرکیین ہے درواز ہ روکے گھڑ ہے ہے اور جب تلب مسلمان باغ میں داخل ند ہو گئے آگوابود جانہ شکا یاول ثوث کیا۔ تاہم وہ شرکیین ہے درواز ہ شہماد ہو گئے گھڑ ہے ہے۔ اور جب تلب مسلمان باغ میں داخل ند ہو گئے آگوابود جانہ شکا یاول ثوث جکا تھا، شہماد ہو گئے گئے میں داخل ہے گئے۔ گوابود جانہ شکا یاول ثوث جکا تھا، تاہم وہ مسیلہ کو مار نے کئے ان برد ھے ادر آخر خو دبھی شہید ہو گئے گئے۔ گوابود جانہ شکا یاول ثوث جکا تھا،

فضل و کمال: اگرچه دهزت ابود بانهٔ سے حدیثیں منقول نبیس ، تاجم صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں:

"وهو من فضلاء الصحابه وا كابر هم " يعني ده فشلائية سحابيس يتصادرين منه تبريخ فل يتص<sup>ق</sup>د. ا خلاق و عادات :

جوش ایمان کانٹارہ جنگ میمامہ کی جانبازی ہیں ہو چکا ہے۔ ذب رسول ﷺ احدیث طاہر ہوتی ہے۔ بہت رسول ﷺ احدیث طاہر ہوتی ہے۔ جس وقت نزام جمع آنخضرت ﷺ کے پاس ہے منتشر ہو گیا اور سرف چندآ دمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ،ان ہیں دوآ دمی آپ کے سپر ہے ہوئے تھے ،مصعب بن تعییر اور ابود جانہ ۔اقال الذكر جان دے سرتے اور ابود جانہ ۔اقال الذكر جان دے سرتے اور ابود جانہ ۔ اقال الذكر

تنهاعت كالنداز ويمى النبي واقعات ت كرنا جائية - صاحب التيعاب لكصة بين: "كان بهمة من الميهم الأبطال" -

' <sup>و لی</sup>عنی ان کا شار<sup>مشه</sup> بورا در د لیر بها در دل می*ن تفا*'' ۳ ب

اسدالغابين بكروهارانى كروقت سربرسرخ بي باندست تصاورناد وتبختر سے حلتے سے

کے طبقات این سعد عصد فازی س ۱۳۲ ہے اینڈا۔۵۸۲ ہے اسدالغابہ۔جندایس ۳۵۳ ہے اینڈا،جلدہ مس۱۸۹ پی اسدالغابہ،جندایس ۳۵۳ ہے۔ کہ استیعاب،جندایس ۲۰۲ کے اسدالغابہ،جندہ ہے۔۱۸

### حضرت ابواليسر كعب "بن عمرو

نام ونسب:

ما الدست المسب المسب البواليسر كنيت بنوسلمد من إلى أسب بيب المعب بن عمراين عباده بن عمر و بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمه بن مل بن اسمد بن سماروه - بن يزيد بن جشم بن خزرت مال كا نام سميد بنت از جربن مرى تقااور بنوسلمد تنفيس -

اسلام : عقبة الييس بيعت كي-

غر وات ن تمام غر وات میں شریک رہے۔ غر و فر در میں نہایت جوش ہے لئے ۔ مشر کیان کاملم ابوع رہے ہوں میں تھا۔ انہول نے بڑھ کرچھیں ایا۔ ایک شرک منب بن تبات سبی کول کیا اور حضرت عباس " واسیر کر کے آنحضرت عباس نے جبو نے قد اور معنب ہوئے اور فر مایا کہ مباس " کولر فرآر کرنے میں ان کے شرک میں ان کی شرکت میں ن کولر فرآر کرنے میں ان کی شرکت میں نے انہا نہ کی ۔ اس وفت ان کاس کل ۴۰ سال کا تھا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی ان کی شرکت میر سلیم کی ہے۔

معر کہ خیبر میں جب کہ حابۃ لعول کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ،ایک رات کی میہودی کی بکری قلعہ میں جارہی تھی۔ آیک رات کی میں جو کے تھے ،ایک رات کی میں جارہی تھی۔ آلک میں جارہی تھی۔ آلک میں جارہی تھی۔ آلک میں جارہی تھی۔ آلک میں جارہی تھی ۔ آلم اور اُلی تھی ۔ انہوں نے دو بھریاں پکڑ میں اور اُلی کھی ۔ انہوں نے دو بھریاں پکڑ میں اور بغل میں د باکر لے آئے۔ لوگوں نے ان کو ذرج کر کے گوشت ایکایا ۔

صفین اور دوسری لڑانیوں میں جناب امیر کے ہمر کاب تھے۔

وفات : ههر هيل مديد من انقال بوا-اسحاب بدريل بيسب سه بعد ميل فوت و ف-خيبر والى حديث بيان أمر كرويا كرت بتهاور كتب شهر كد بنه منه فائده أشمالو سحاب من سف من باقى رو كيابول و فات كوفت سنتر سه أو پر نقار بعض او لول فه ١٢٠ سال تها منها سياس بيابدلية غلط ب-

اولاو: ایک از کایادگارچهور ایس کانام مارتهار

ضُليم : خليه يقما الدُّوتاه مهايث بزار

فضل وكمال:

حدیث کم ادر نمبایت استیاط سے بیان کرتے تھے۔ آیک مرتب عبادہ بن ولید "سے دوحدیثیں بیان کیس اور حالت بیقی که آنگے اور کان پر اُنگلی رکھ کر کہتے ہتھے کہ ان آنگھوں نے یہ واقعہ ویکھا ہے اور ان کا نوں نے آنخضرت آڑے و بیان فرمائے شنائے

تلاغده میں عباد ۵ بن والید ہموی بن طلحہ، همر بن تعلم بن رافع محظلہ بن قیس زرقی جسفی مول ابوابوب انصاری اور راجی بن حراش کا نام داخل ہے۔

### اخلاق وعادات:

مہارت رقیم اور زم دن نتے۔ ہوجرام کے ایک شخص پر قرض آتا تفایہ اس کے دکان پر جالہ آواز دی معلوم ہواموجو دنیس۔ اسٹ میں اس کا مجونالڑ کا باہر آیا ، پوجیحاتم بارے باپ کہاں ہیں۔ بولا امال کی چار پائی کے بیٹیج نہیں۔ انہول نے پکارااب نکل آؤ ہم جہال پر ہو مجھے معلوم ہے۔ وہ باہر آیا اور اپنی فقر کی داستان شنائی۔ ابوائیسہ سکا دل ہم آیا اور کا نمذ منگا کرتم ام جروف کومنا دیا اور کہا آگر مقدرت ہوتو اداکرناور نہیں معاف کرنے ہوں گے۔

#### **-**××**<+>**××+

### حضرت ابولبابة

نامنسب:

رفاعہ نام ہے۔ ابولیا بہ کئیت ۔ قبیلہ کوس سے جیں ۔ سلسلۃ نسب یہ ہے : رفاعہ ابن عبد المنذ رین زبیر بن زید بن اُمیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرہ بن عوف بن مالک بن اوس ۔

اسلام: عقبة الييس اسلام لائے اور نقيب بنائے سكے \_

غروات : اکثر غروات میں شرکت کی ۔غروہ بدر میں خاص انتیاز حاصل ہوا، ہراونٹ پر ۱۳۳۳ وی اس اور نظے ،ابولیا بہ سیر علیہ السلام بھی اس سوار نظے ، ابولیا بہ سیر علیہ السلام بھی اس سوار نظے ، وہ لوگ باری ہاری چڑھے اس اس سے ، جب آنخضرت ایج کے اس نے کی باری آتی تو جان نتار ہوئش نریز کے کہ آپ سوار رہیں ہم بیدل چلیں گے ، بیکن آنخضرت ایج کے فرمات کی فرمات کے کہ جمہ سے زیادہ بیدل جلیل سے بیدل جان سے نادہ تو اس سے نادہ تو اس سے نادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے اس مستغنی ہول الیہ سے اس مستغنی ہول الیہ سے نادہ تو اس سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہول الیہ سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہوں الیہ سے نیادہ تو اس سے سے نیادہ تو اس سے مستغنی ہوں الیہ سے سے نیادہ تو اس سے سے نیادہ تو سے سے نیادہ تو اس سے سے نواز ہونے تو سے سے نیادہ تو سے سے نواز ہونے سے سے نیادہ تو سے سے نواز ہونے تو سے تو سے نواز ہونے تو سے ت

مدینہ ہے دودن کی مسافت پر روماایک مقام ہے، وہاں بیٹنے کر استخضرت ﷺ نے ابولیا ہہ آ کو مدینہ پراپنا نا نب مقرر کر کے واپس کر دیا اور نتیمت میں جس طرح مجاہدین کا حصد لگایا تھا ،ان کا بھی 'گایا۔

نوروہ قدیقائ اورغردوسو اپنی میں بھی وہی مدینہ پر آنخضرت ﷺ کے جانشین تھے گ۔

هن میں آنخضرت ﷺ نے اہل قریظہ کا جو یہود تھے اور اسرام کے بخت دشمن تھے ہماصرہ
کیا۔ یاوگ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اس بنا پر انہوں نے ابولیا بد " کومشورہ کے لئے بلایا۔ بیدوہاں
پنچ تو یہود نے بن کا تعظیم کی اور ان کے سائے اصل مسئلہ پیش کیا۔ یہود یوں کی عورتیں اور بچےرو تے
موٹ سامنے نکل آئے ۔ یہ بجیب دروٹاک اس تھا۔

اس کود کیچاردل بھرآیا ،اور کہا کہ میرے خیال میں تم کوآنخضرت ﷺ کا تقلم مان لیمنا جا ہے۔ کلے کی طرف اشارہ کرئے بتایا کہ نہ مانے کی صورت میں قبل کردیئے جاؤے کرنے کو اشارہ کرگئے انیمن جب بیانیال آیا کہ ندااور رسول کی خیانت ہوئی تو چیرون کے بیٹے کی زمین کل کئی۔ وہاں سے اُنتُو َ مُسْجِد نُبُوک مِیں آئے اورا بات و فی وزن دارز نجیر ہے اپنے کوابیہ ستون میں ہاند حا کہ ذہب تا۔ خدا تو یقول نہ کرے ان طرن بند هار بیون گا۔

زیاده طرصه گذرانو آتنصرت و نزند او گون سده ریافت نیار اتصار علوم دوریافت نیار اتحار علوم دوری برفی با انجا جو پائل از ایران ا

آخفشرت في المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة التي المطاوع فيرست في التي المسلمة المسلمة

معشرت ایولها به از مین سرت خاری تنفی مدرخوا ست کی کداینا گھر بار تیبوز کر سب سے پاس ریول گااورا پناکل مال صد قدارتا: ول -آننج نشرت عجز زید فر مایا کدایک تاث صد قد کرولید تو پدمیس بیآ بینی بازل موئی تنمیس

"ية يُهاالله في الملو الا تنخولوا الله والرّسول وتنخولوا المتنكم والته في المنافقة الله الله الله المنافقة الموافكة والله لا تُحمّ فتنه والله الله عندة الجوا عظيم في يُهاالدين الموافكة والله يُجعل لَكُمْ فرقاناويكفر غنكم سيّا بَكُمْ ويغفر لكم والله دُوالفضل العظيم "

" مسلمانو! تم النده بسون اور این امانول میں بنیات شرو برایانایتم اس و بات مسلمانو! تم الده برای المان و بات میں بنیات شرو برا ایر بات میں بنیات اور اوازه آز مائش میں واور خدا سے پاس برا جر ہے۔ مسلمانو! تم بنا فدا برن ارو گیتو تم کومتاز کر نے گا۔ اور تمہاری برائیاں دور کر نے گا۔ اور خدا برز افضل کرنے و او ہے 'ر

الم جو میں فوروہ فتی ہوا۔ اس فوروہ میں تمرویت ہونے کا اجتباقہ الن بنا ہے اس تھا۔ فوروہ تبوک میں تقریب ہوئے الا اس تھے۔ بعض اور اس کا خیال ہے کہ اس تو وہ میں شامل نہیں ہوئے ، اور اس اور ہونے تاہیئے وصحبہ کے ستون سے باند ہوا تھا۔ نیکن ہمار ہے ترویک ہیں ۔ فوروہ تیوک میں جو سلمان بالا مذررہ کئے سختے، ووجہ فی سو بتھے۔ مرارہ بن رائے ، ہلال بن آمید بکعب بن ما لک ویرن نہی قریب ہمی تین بن کا لفظ موجود ہے، 'وعلی المثلثة المذین خلفو ا''۔

و فات : سندوفات میں بخت اختلاف ہے۔ کین اس قدر مسلم ہے کہ دنا ہا امیر کے عبد مبارک میں وفات یائی۔

اولاد: أدولز کے چیوز ہے۔ سائب ادرعبدالزمن ۔

قصل وكمال :

من و المال المال

عبد الزلمن بن يزيد بن جابر ، ابو بكر بن حمر و بن حرم ، سعيد بن مينسب ، سلمان اغر، سعيد الزلمن بن كعب بن ما لك ، سالم بن عبد القد ، و بن عمر ، مبيد القد بن الي يزيد ، تأفع مولى ابن عمر؛ سالب غيد الزلمن \_

ا خلاق : معمولي معمولي باتول مين بهي حديث نبوي رهمل كالحاظ ريحة تته-

#### -××**+**

# حضرت ابوالبثيم تشبن التبيهان

نام ونسب

ما لک نام ہے۔ابوالہیٹم کثیت ،قبیلہ اوس سے ہیں۔نسب نامدیہ ہے : ما لک بن التیبان بن ما لک بن عتیک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعورا بن جشم بن حارث بن خزر رخ بن ما لک بن اوس۔

زعورا ،عبدالاشبل کا بھائی تھا۔اس بناپر ابوالہیٹم اسید بن تفییر کے ابن عم ہیں ۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالاشبل ہے تھن حلیفا نتعلق تھا۔ دراصل وہ خاندان بلی کے ایک فرو تھے۔این سعد کی یہی رائے ہے۔لیکن کنڑ ت رائے بہلی روایت کی جانب ہے۔

اسلام : وہ جاہلیت ہی میں تو حید کے قائل تھے۔ ابن معدمیں ہے :

" وكان اسعد بن زرارة وابر الهثيم بن التيهان متكلمان بالتوحيد

وولعنی مدینه میں اسعد بن زرارہ ''اورابواہشیم بن تیبان اتو حید کا خیال طاہر کرتے ہیے'' کے

اسعد بن زرارهٔ ۲ آدمیول کے ساتھ کارے مسلمان ، وکرآئے ،تو ابواہشم سے اپنامسلمان ، وکرآئے ،تو ابواہشم سے اپنامسلمان ، وین الفطرت کے متلاشی ہے ۔ فوراً اس جونا بیان کیا اور اسلام کی تعلیم چیش کی ۔ ابواہشم پہلے ہی وین الفطرت کے متلاشی ہے ۔ فوراً اس صدا کولیمک کہا۔

اس کے بعد ۱۳ آدمیوں کا جو وفد مکہ گیا ، ابواہمتیم اس میں شامل تھے۔ آنخضرت کی ہے۔ وف کے دسب مقدس پر بیعت کی۔ دوسر سے سال ۲۰ آدمیوں کے ساتھ گئے اور بیعت حرب میں شریک ہوئے۔ کستے میں کہتے میں کہا ہیں میں سب سے پہلے بیعت کے لئے جس شخص نے ہاتھ بر حمایا وہ ابواہمتیم تھے۔ بنو عیدالا شہل کا بہی بیان ہے اور موکی بن عقبہ نے امام زہری ہے بہن قال کیا ہے۔

اس بارہ میں بیانات مختلف ہیں۔ بنونجار ،اسعد "ین زرارہ سے تاج عظمت پر طرہ لگاتے ہیں۔ بنوسلمہ کعب "بن مالک کوچیش کرتے ہیں اور بعض لوگ ان سب کے علاوہ براءا ہن معرور کا نام لیتے ہیں "۔ نام لیتے ہیں "۔ ریوت کے بعد آتی وال کاامتخاب ہوا۔ ہوعیدالاشہل میں اسیدین تعنیہ اورا پواہشیم اس منظب کے لئے پیش سے کے ب

غور واست نظال بن منطعه ان سے کہ بڑے پائے کے مہاجر تھے درشتہ انوت قائم ہوا۔ فردوات عبد نبوت میں سی فردوہ کی شرحت ہے تھر ومنبیس رہے۔

وفات : حضرت مرفاروق کے زمان خلافت سام میں وفات پائی ۔ بعض او گول کا قول ہے کہ جناب امیر کے عہد خلافت تلک زندہ تھے اور سفین میں ان کی طرف ہے لا کر شہید ہوئے ۔ کیکن بیتی شہیں ۔ واقدی نے دساف اتسان کی ہر ان کی طرف ہے لا کر شہید ہوئے ۔ کیکن بیتی شہیں ۔ واقدی نے دساف اتسان کی شرکت کی فہر ہے بنیاد ہے ، اس کے ماسوا۔ واقع میں فوت ہوئے ہیز ہی مصالح بن کیسان اور حاکم جیسے جلیل القدر محد ثین کی روایتی موجود ہیں ۔ ان کے مقابلہ میں ایک مشلوک اور بے سندروایت کہاں تک قابل اعتبار ظریم میں ہے۔

فضل وكمال:

حدیث کی بعض تابول میں چندروایتی فدکور میں اسکین ان کی معتب پر مشکل سے یقین کیا جا سکتا ہے۔امام این جرمستا ہانی لکھتے ہیں :

"والروايات عن ابي الهثيم كلها فيها نظر وليست تاتي من وجه يثبت وذلك لتقدم موته سلم

' ولعنی ابوالبشیم نے بنتنی روایتیں میں مشکوک میں۔ ایک بھی پاپنے جبوت تک نبیس بینیجی ۔ اور اس کا سوب یہ ہے کہ وہ بہت پہلے انتقال کر بچھے متھ''۔

ا خلاق : كب رسول عن يرذيل كاواتعد شام عدل ب .

آیک روز آنخضرت بینی خلاف معمول با برتشریف ال کے حضرت ابو بکرصدیق مینید پوچھا ابو بکراس وقت کیسے آیے ؟ عرض کی حضور کی زیارت کو تھوزی و ریمی حضرت ہمر فاروق مینجمی آگئے۔ان ہے بھی یہی سوال : وار انہوں نے کہایارسول اللہ (پینیز) اس وقت بھوک سبال الدنی ۔ارشاد جوامی بھی بھوکا ہوں۔ تینوں : زرگ ابولہ تیم میں کے سبال جلے۔

ابوالہیتم" کے پاس جمجور کے باغات اور بکر بول کے ربیق تھے لیکن کوئی اوکرنہ تھا۔ تمام کام خودانجام دیتے تھے۔ اس وفت و وگھر میں موجود نہ تھے۔ مکان پہنچ کر آ واز دی۔ ان کی بیوی نے کہا پائی مجرنے گئے ہیں تھوڑی ویر میں مفتک لئے ہوئے آتے وکھائی ویئے۔ آتخضرت علیہ کود کی کرمشک رکھ دی اور آپ جی ہے۔ لیٹ کرنہایت و وق وشوق ہے کہنے نگے۔ میر ہے ماں باپ آپ پر فدا۔ اس کے بعد اپنے باغ میں لے گئے۔ بیٹنے کوئی چیز بچھا دی اور خود چھو ہاروں کی ایک شاخ کاٹ کرلائے۔ آتخضرت جی نے فر مایا نہ کی جھو ہارے لائے ہوتے۔ عرض کی ، اس میں کی گدر ہرتتم کے جی ، جوم غوب خاطر ہوں آ ب اس کونوش فرما کمیں جھو بارے کھانے کے بعد پانی پلایا۔ پانی نہایت صاف اور شیر میں تھا۔ آتخضرت جی ہونے کے اعد فرمایا ، وگھو گفتی میں جس کے ماری میں آئے اور کھا نے کے معزز مہمانوں کو باغ میں جھو ہارے ، شعنڈ ایا ئی۔ خدا کی شم ان کا قیامت کے دن سوال ہوگا ؛ ابو ان کھو گئتم اسے معزز مہمانوں کو باغ میں جھوز کرم کان میں آئے اور کھانے کا سامان کیا۔

آ سخضرت علی نے فرمایا تھادود ہود ہے والی بمری ذرئے نہ کرنا ، انہوں نے ایک بچد فرق کر ایا اوراس کو بربیاں کر کے حضوری خدمت میں لائے۔ آنخضرت علی نے کھانے کے بعد بو چھا بہہارے پاس نوکر ہے؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا ، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ ن اثناء میں دوقیدی آئے۔ ابوالہیشم ہے ارشاد ہوا کہ ایک کو بہند کرلو۔ انہوں نے آنخضرت علی کی بہند پرچھوڑا۔ آ ہے تھی تر مایا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لے آئے۔ ایک کواس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ ساتھ ہی ہے فرمایا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لے کرگھر آئے اور بیوی سے بی قول نقل کیا۔

بیوی بھی نہایت جھے دار ملی تھیں۔ بولیس فرمانِ بنوی کی تغییل منظور ہے تو ان کو آزاد کردو۔انہوں نے آبیا ہی کیا۔آنخضرے ﷺ کوخبر ملی تو نہایت مسرور ہوئے اور میاں بیوی دونوں کی مدح قرمائی کی۔

~××**<+>**××-

### حضرت اسعد ه بن زراره

اسعدنام سے۔ابوامامہ کتیت فیرلقب ،قبیلہ خزر نے سے بھے اور نجار کے خاندان سے والسنة منتج ينسب نامديه يهيران اسعدالهن زراره بن مبيد بن تعليه بن عن ما لك اين جار بن تعليه بن ثمر و بن خزارت ب

بعثت نبوى عَبِيَّ السَّالِي أَسر جِه بَرْسِهِ وعرب يورا خطهُ لقر وظلمت كالشِّم تأنَّف من بهم إندافوس ا بنی فطرت سلیمہ کے اقتضا و سے تو حید کے قائل ہو گئے تھے۔حضرت اسعدٌ بن زرارہ '' بھی انہی اوگوں

اسلام : اسی زمانہ میں مکہ ہے اسلام کی سیدابلند ہوئی۔اسعد بن زرارۂ اور ذکوان بن قیس نے جو عتبة تن ربيدك إلى مكراً يُعتمدان بي الخضرت الخضر الله يان كار

البيس أن كرؤكوان في اسعد عن كبها الدونك! هدفه دينك " يعني تم كوبس جيزك علاش تقي ده موجود ہے ،اب اس کوختیار کراد۔ چنانجہ حضرت اسعد " اُنہو کر بارگاہ نیوت ﷺ میں حاضر ہوئے اورتو حید کے ساتھ رسالت کا بھی اقر ار کیا گے۔

مكه بيان واسلام كاجوجد برساتهما! ئے تھے، وورد بنا كرفا ہر : والہ دِمَا نجيا سلام كى بليغ شروع لردي\_

سب سے بہلے ابوالہیشم سے طے اور اینے ایمان لاٹ کا تذکرہ کیا۔ ابوالہیشم ہو لے کہ تمهار برسائحه من بھی آنخضرے پیچ کی رسالت کا اقرار مرتا ہوں گیہ

اس بناء پر انسار میں جو تحض سب ہے ہملے اسلام ہے شرف ہوئے وہ اسعد ُ بن زرار ۃ ہیں ۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عقبہ اولی میں ۲ آ دمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے نتھے۔ بہر حال عقباولی کے دوسرے سال ۱۲ آومی کے ساتھ مکہ آئے اور تیسرے سال عقبہ کید و کی بیٹ ت میں شرکت کی۔ کہتے ہیں کواسعد کے سب ہے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس بیعت میں آتخصرت عجبیہ نے ان کو بنونجار کا نقیب تبویز فرمایا ۔ حضرت معد " نقیبول میں من وسال کے لناظ سے سب ست ا بينو<u>ا أن يتنع الميل</u>ن اس صفران بها وجودا بيمان شباب بي تقاد فروني بياضد مين بسياد تن المنع واستأتن المنته مين به بايندوست فروز دار تنام بياا ورمياليس آوميوس كيسما تعو زمعه ادافر مايا <sup>ا</sup>ب

«منرت عب بن ما لك بواسى ب مقير من المحد المعدل التي المعدل الذاك المنت المعدل المدال المنت المعدل المدال المنت المعدل المناس المعدل المناس المنت المن

ای زیاند میں انسار ہے آئیشرے ہیں نے حضرت مصعب این عمیم '' وواقی اسلام بنا 'ر مدیندروانہ پارتوا معدین زرار وینے ان واپنے گھر میں مہمان اُتارا''۔

المجرب ابوی عند به اعداً از چهوتی اسادم کاما آن هفرت ایوابع ب انصاری آنا کا شاندنشا، البیکن آئنشرت هیز کی اُوننی از حدایان زرارونی میمان تھی ہیں۔

مسيد نبوى يور بالنمير سرك لئے جوجَد تيو يا موفى اور مين سبل اور ميل نامى دونتي وى كا لمايہ سيتى ، جواسعد ان زرار وكى تكرائى ميں تر بيت پائے بيتے فلى استى نشرت تون سال ان سام في سند زمين كى قيمت در يافت بى تو تنيموں ئے مون اليا كه جم اس ف خدا سال كى قيمت ہو ہے اس سے تي ہے اس الله تي سال الله بين المنظور شاتھا ، اس كے حسرت او جراسد فى آلات الله بين المنظور شاتھا ، اس كے حسرت او جراسد فى آلات الله بين المنظور شاتھا ، اس كے حسرت او جراسد فى آلات الله بين المنظور شاتھا ، اس كے حسرت او جراسد فى آلات الله بين بين الله بين الل

لیعض روانتوں میں ہے کہاسعذ بن زرارہ نے ان تقیموں کوابنا آیک باٹ جو بنی بیوشہ میں تھا، اس زمین کے معاوضہ میں ہاتھ آ'۔

وفات : ابهی مسجد بوی می مهارت تیار بور بی کهی که شوال المحیطی بینام ابها آن یا ملق بیس ایده دو انها بسی و به بین سیس کود به بین می ایده می که شوال المحیطی بینام اجهارات می مراود اغار المی ان انها المی اید در دینام اجهال تشارات این این روح بسیم سے برواز کر گئی ۔ آنخضرت بینی کو تخت دی جوارفر مایا کمیا کبون ؟ سیسی بری مرب بود بول کوری بینام اجهال کمیا کمیون با می برد بول کوری بینام اجهال کمیا کمیا کمی بری موجه بول کاموقع ہے کہ جینم بینام اجهال دوست والبیمان کمرم کاموقع ہے کہ جینم بینام اجمال کا دوست والبیمان کمرم کمی بول بول سے بول افعال خود وہ جرمت فیل است والبیمان کمرم کی بینام دول بینان کمرم کمی بول سے برواند خود وہ جرمت فیل کاموقع ہے کہ بینام کام ب

ا بدالغا بِجِدالسيات به الله بِجِلدا بِسِ ٢٣ مَل طِقَات بِعد ٢٨٣ مَل عَلِمَات بِعدا لِيَّمَاء س١٩٠ هـ هم مَنْ بن ربي جدا هذه هـ في زرق في بيدالس ٢٣٠٥

اور انسار کے خیال کے مطابق بھیج میں سب سے پیشتر دفن ہونے والے سلمان بھی تھے ۔

چونکہ اسعد 'ہو نجار کے نقیب تھے۔ اس لئے ان کی وفات پر اس خاندان کے چندارکان استخضرت بھی ہے کے اور درخواست کی کہ ان کی جبکہ پرنسی و نقیب تجویز فروایا بات ۔

ارشاد ہوا کرتم لوگ میز ہ ماموں ہو۔ اس لئے میں خورہ جارانقیب بول۔ آخضرت بھی کانقیب بنا ارشاد ہوا کرتم لوگ میز نے ماموں ہو۔ اس لئے میں خورہ جارانقیب بول۔ آخضرت بھی کانقیب بنا اولا د نے صفرت اسعد 'نے دولڑ کیاں جھوڑیں اور آنخضرت بھی ہے ان کے سفلق وسیت کی۔ لولا د نے حضرت اسعد نے دولڑ کیاں جھوڑیں اور آنخضرت بھی ہے ان کے سفلق وسیت کی۔ چنا نجی آب بھی نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا اور دونوں کوسونے کی بالیاں جن میں موتی جڑ ہے ہو نے سے پہنا تھیں '۔ یہنا تھیں 'ان کے سفلوں کی بالیاں جن میں موتی جڑ ہے ہو نے بینا تھیں '۔ یہنا تھیں 'ان کے سفلوں کیا کہ بھیں کی بہت کیا تھیں 'ان کے سفلوں کی بالیاں جن میں موتی جڑ ہے ہو کیا تھیں 'ان کے ایسان کیا ہمیں کیا تھیں کیا تھیں 'ان کیا تھیں 'ان کے ایسان کیا تھیں 'ان کیا تھیں 'ان کیا تھیں 'ان کیا ہمیں کیا تھیں کیا تھیں ان کیا تھیں کیا تھیں 'ان کیا تھیں اس کیا تھیں ان کے ان کا ہمیٹ خیا کیا گیاں کیا تھیں ان کیا تھیں کیا تھیں اس کیا تھیں کیا



# حضرت ابوتيس صرمه

صرمدنا م ہے۔ ابوقیس کنیت ،سلسلہ نسب ہے : صرمہ بن ابی انس قیس بن ما لک ین عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار به

اسلام سے پہلے حضرت سرمہ " میں چند الی باتیں تھیں جنہوں نے ان کو بوری قوم میں معزز بنادیا تھا۔ دنیاتر ک کی مراہب ہے مناٹ پہنا ،بت پرتی چھوڑی اور جنابت ہے عسل کیا۔ ان شریف خصلتوں سے بعد نصرانیت کا خیال ہوا تھا۔ نیکن فطرت نے خلیل بُت شکن سے آستانے یر پہنچا یا اور وین صنعی میں واضل ہو گئے۔ اسلام ہے بہل ایک عبادت گاہ بھی بنائی اور فرمات ستے، اعبد رب ابواهیم! میں ایرائیم کے خداکی برستش کرتا ہوں ا

ال معبد میں نایا ک مرداورعورت کو جانے کی اجازت نہجی کی حضرت صرمہ '' خود بھی ایت محمرون میں جہال جنب اور حائضہ عورت ہونہیں جاتے تھے کہ

اسلام : عالم بیری تھا کہ سرز مین بیژب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔انہوں نے نہایت جوش ہے خیرمقدم کیا اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے۔اس مجب وانبساط کے موقع برانہوں نے جواشعار کھے دورج ذیل ہیں۔

> وى فى قريش بصنع عشرة حجة يذكر لويلقى صديقا موايتا فلم يلق من يومن ولم يردا عيا واصبح مسرور ابطيبة راضيا قريا ولا يخشى من الناس باغيا وانفسنا غدالوغي والتأسيا خانيك لا تظهر على الا عاديا "

ولعرض في اهل المواسم نفسه فما اتانا واطمانت به النوي واصبح لا يخشى عداوة واحد بذلنا له الا موال من جل مالنا اقول اذ اصليت في كل بيعة غروات کی شرکت سے ضعف پیری مانع را۔

و فات : ۱۲۰ سال کے کن میں د فات یا گی۔ان کے اشعار سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ ۔

وعشراول وما بعدها ثمانيا بحسبها في لدهر الالياليا

بدالي اني عشت تسعين حجة فلم الفها لما صفت وعدونها

فضل وكمال :

«مقرت سرمانور بابنيت كرمعدي تقيران كالموضوع اخلاق تقارصا حب اسدالغاب للبية بس:

> " له اشعار كنيو د حسان فيها حكم وصايا" المهليني الناسية وشوارهم بت ونسيهمت المندلير الإعبال أبه

> > الإنترشعرية تيان السالة

سبحو الله شرف كل صباح عالم السر والبيان لدينا يا بني الأرحاد لا تقطعو ها واتقوا الله في ضعاف الينامي واعلموا ان لليتيم وليا ثم مال اليتيم لا تا كلولا يا بني النجوم لا تخذ لوها يا بني الآيام لا تا منو ها

طلعت شمسه و كل هلال ليس ما قال ربنا بضلال وصلوها قصيرة من اطوال ريما يستحل غير الحلال عالما يهتدي بغير السوال ان مال اليتيم يدعاه وال ان خذل النجوم ذوعقال وأحذرو أمكرها مكرا لليال

واجمعوا امركم على البرو التقوى وترك الحنا واخذ الحلال! «عفرت عباس ان نے بال مبات اوران کے شعراد نے تنف می

ا خلاق : "كُذِنية واقعات مين ترك.ت بيزي واخلاق حسنه كي طرف مبينة منه اور رؤائل ب اجتانا ہے وقطم کا تداکرہ: ویا ہے۔ اس ہے مشرت سرمہ سے کی فطری صالا میت معلوم ہوئی ہوئی ہو

ا بيام جابليت مين حق كا قائل : و ما اور قدا الي تعظيم وتقترليس با أهل نيه معمولي بالتعني و دالية اشعارين اكثر خدا كالتذيره مرت تخياور فنلمت كساته كرت بتنج يشخد بن المحق صاحب بيرت كو دِنداشِعار ہے ہے "۔ جِن وہم بھی اس مقام بِنْقَلَ لرت جِن ا

يقول ابوقيس واصبح ناصحا اوصيكم بالله والبر والتقى وان قومكم سادوا فلا تحسدونهم وان نزلت احدى اللواهى بقومكم وان يات عزم قادح فارفقوهم وان انتم املقتم فتعففوا

الا ما استطعتم من وصاتى فافعلوا
و اعراضكم و البر بالله او ل
وان كنتم اهل الرياسة فاعدادا
فانفسكم دون الشعيره فاجعلوا
وما حملوكم في الملمات فاحملوا
وان كان فضل الخير فيكم فافضلوا

قبول اسلام کے بعدضعف پیری کے باہ جودروز ہرکھتے تھے اوردن بھر کھیت میں کام کرتے نئے۔ آیک روزشام کومکان پرآئے اورافطار کے لئے کھانا ہا نگا۔ اس کے آنے میں یکھد رہموئی، یہ مخت سے بنو رہتے۔ آکھولگ تی ۔ ابتدائے اسلام میں قاعدہ تھا کہ افظار کے وقت کوئی سوجائے تو تمام رات اوردوسر بے دان تک روز ہ رکھے۔ نبوی نے سوتاد یکھا تو کہا "حیبة لک" تم پرافسوں ہے۔ میں اسلام میں تارکھے تو سخت نا مال تھے۔ دن چڑھے عش آگیا۔ آخضرت بھی کے پاس آئے ، پوچھا اوس کیے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس وقت رہ آ بہت تازل ہوئی :

" كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّن لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْا شُودِ" لَا شُودِ" لَا شُودِ" لَا سُودِ" لَا سُودِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا

''لیعی تم لوگ طلوع فجر تک کھا تا کھا سکتے تھے''۔ اس سپولٹ کوئس کرتمام لوگ باغ ہو گئے۔

**+≍∑<** 

## حضرت ابوحمبير شماعدي

نام ونسب:

عبدالرطن نام ہے۔ ابوجمید کنیت۔ تبیلہ خزرج کے فاندانِ ساعدہ ہے ہیں۔ سلسلہ نسب
یہ ہے : عبد الرحمٰن بن سعد بن منذر بن سعد بن خالد بن تعلیہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج
ابن ساعدہ۔ والدہ بھی ای قبیلہ ہے تھیں۔ ان کا پورا نام بیہ ہے : امامہ بنت تعلیہ بن حیل بن أمیہ
بن عمرہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج۔

اسلام : اجرت كے بعداسلام تبول كيا۔

غرز واست : احداور مابعد تمام غروات میں شریک ہوئے۔وادی القری اور تیوک کی شرکت خودان کی روایت ہے۔ اور ایت ہے ال

وفات : امير معاويية كَ ترعبد خلافت يايزيد كابتدائي دور حكومت مين وفات يائي -

اولاد: ایک لز کاچیوژا منذرنام تفار

فضل وكمال :

روایت مدیث میں بخت مخت الم تھے۔ ایک مرتبدا یک مدیث بیان کی تو فرمایا "سمع اذنی بسطو عینی و سلو ازید بن ثابت " کیاس واقد کومیر نکانوں نے سنااور آتھوں نے دیکھا، اس کوزید بن ثابت سے بوچھ سکتے ہو۔

اس كاسب جيساً كما الوحيد" كل صديث عنى المخضرت على المنادع المخضرت على المنادع المنادع المنادع على الله عليه و سلم قال اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم و تلين له اشعار كم و ابشار كم و ترون انه منكم قريب فانا

اولا كم به واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم و تنفر منه اشعار كم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعد كم منه "\_ . آخضرت الله في فرماه :

'' جب تم نسی سند میری کوئی حدیث سنوتو بیده یکیسوتهبارادل کیا گواهی و یتا ہے۔ آگردل بول اُسٹھے بنس زم ہو بیائے اور مقل سیج سمجھے تو میرا کلام ہونے میں پیھیشک نہیں ،اورا گردل کرا ہیت کرے ،طبیعت متنفر ہواور بعیداز قیاس معلوم ہوتو میرا تول ہرگز نہیں ہوسکانا''۔

میصد بہت ور تقیقت احادیث کے پر کھنے کی اور جانچنے کی کسوٹی ہے۔شارع نایہ السلام کا ہر ہر لفظ احکام ، اسرارشر ایست ، مصالح عامہ تزکیۂ باطن اور اثر و تاخیر میں ڈو با ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا ہر جو حدیث الن اوصاف سے خالی : و ، اس کے جعلی ادر موضوع ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ تنا ہمیں فن درایت اس کی بدولت بیدا ہوا تھا۔

اخلاق : ان ئے تمام اوصاف میں خدمت رسول اللہ ﷺ زیادہ نمایاں ہے۔ایک مرتبہ آئخضرت کی خدمت میں خالص دود ھ<sup>یز</sup> س کوخو بسر دکیا تھا ، بیالہ میں لے آئے۔<sup>ایکی</sup>ن کھلالائے تھے۔ارشاد ہوا ،اس کوڈ ھانب کے لاتے خواہ ککڑی ہی رکھ کر<sup>ا</sup>ئے

~%**%** 

# حضرت أُصَير م

#### نام دنسب :

عمرونام ہے۔ اصیر ملقب ہے۔ قبیلہ اوس سے ہیں۔ سلسلہ نسب بیہ ہے۔ عمر وہن ٹابت، بن وتش بن زغبہ بن زعورا بن عبدالقد۔ والدہ کا تام لیلی بنت بمان تھا۔ حضرت حذیفہ "مشہور سانی کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام : اسلام ت برگشته تھے۔ان کے قبیلے کے تمام زن ومردحضرت سعد ین معاذ کے اشارے سے مسلمان موسکتے تھے، کیکن بیاسینے اس قدیم ذہب پر قائم تھے۔

لیکن غزوہ احد میں آنخضرت کی نیاریاں کی تیاریاں کیں ،تو ان کے دل میں یکا کیک حق اور حق احد میں ایک اور حق اور حق اور حق اور حق اور حق اور حق اور اور میں ہے کہ ایام جابلیت میں ان کا سودی لین وین تھا اور قرضداروں کے دمقرض بہت باقی تھا۔ بیابنارو پیوصول کر کے مسلمان ہونا چا ہے تھے، کیونکہ اسلام میں سود کی مما تعت تھی ۔احد کے موقع پر غالبًا رو پیدوصول ہو چکا تھا ،اس لئے مسلمان ہونے کا عزم بالجزم کرایا۔

احد کی روانگی کے وقت تمام سحابہ " آنخضرت کی کے ساتھ تھے۔ جن میں اُصیر م کے ضائدان عبدالا شہل کے لوگ بھی تھے۔ اُصیر م اپنے محلّہ میں ہر طرف سنانا دیکھ کر گھر آئے۔ ہو چھا، میرے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ جواب ملاء احد گوائ وقت تک انہوں نے اسلام قبول نیں کیا تھا۔ تا ہم زرداورخود پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوکرا حدکی طرف روانہ ہو گئے۔

آنخضرت ﷺ کے پاس بیٹنیج کر ہو جہا الروں یا مسلمان ہوں؟ ارشار ہوا ، دونوں کام کرو۔ پہلے مسلمان ہو، پھراڑ ائی میں شرکت کرو۔عرض کیا یارسول اللہ (ﷺ) میں نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ،الیں صورت میں اگر مارا گیا تو کیا میرے لئے بہتر ہوگا۔فر مایا: "بال"! چنانچ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

احد کی شرکت اور شهادت

تکوار کے کرمیدان کی طرف رواندہوئے ۔مسلمانوں کواس کا ہالکل علم نہ تھا۔ان کود کیچ کر کہا تم یہاں سے واپس جاؤ۔ جواب دیا کہ میں ہمی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہاوری سے مقابلہ کیا اور کفاری سف میں کھڑ ہے بہت سے زخم کھا ہے۔ زخم اسٹ کاری بننے کہ اُنٹھنے کی بھی تاب نتھی فی بلہ عبدالاشہل کاوک شہدا وی تلاش میں انگلے تو و یکھا کہ اُصر م سبحی مردوں میں بڑے ہیں۔ ابھی تک پچھ پچھسانس آ ربی تھی۔ بوچھاتم کہاں؟ شاید قوی حمیت یہاں کھینے الی ۔ بولے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر خدااور رسول کی طرف سے شریک ہواہوں۔

میدان ہے اُٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام خاندان میں مینجرمشہور ہوگئی۔ قبیلہ شبل کے سردار معنرت سعدین معالاً نے سناتوان کے گھر تشریف لائے اوران کی بہن ہے داقعہ دریا ہنت کیا۔ انجمی سیہ منتشر نہ ہواتھا کے زون مطبرجہم سے یرواز کرگئی۔

آ بخضرت الله المعن الهل العجنة "بعن" اس في المكان المربت باياء وه التعني المساحة المعنى المحضرة الله المعن الهل العجنة "بعن" اس في المحمور اكياليكن البرببت باياء وه ايتهيئا جنتى بن" ميل به ويتكد واقعدا بن نوعيت ك لحاظ به بجيب تفاراس لئة الوكول في الساحض بتاق بس في المحس المتمام كيار هزرت ابو بريرة البين شاكردول من دريافت فرمات كركوني الساحض بتاق بس في فاص المتمام كيار هزرت المواد سيدها جنت مي وافل بوليا به و بدب الوك جواب شد مية تو فرمات أصيد مي عبد الا شهل الد

## حضرت ابوزيدعمروبن اخطب

نام ونسب

عمرونام ہے۔ابوزید کتیت۔سلسلیہ نسب ہے ۔ عمروبن اخطب بن رفاعہ بن محمودابن ایسر بن عبدوائلہ بن مواجد بن محمودابن ایسر بن عبدائلہ بن عبدی ابن تعلیہ کی استقلیہ کی استر بن عامر ما والسما و اگر چے عدی ابن تعلیہ کی اولاد تھے مگر اس کے برادر خزر ن کی نسل ہے مشہور ہوئے ادر عرب میں یا دنی بن بات نبیس و ساحب اسدالغا یہ لکھتے ہیں اور خ

"كثير اما تفعل العرب هذا تنسب ولد الاخ الى عمهم لشهرته" - " كثير اما تفعل العرب هذا تنسب ولد الاخ الى عمهم لشهرته " - " " عرب من بسااوقات يجيائي مشهور مون كي وجدت بعتيجا اى كابينا مشهور موجا تا ب" -

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غز وات : ۱۳ نز دات مِی شرکت کی<sup>ک</sup>

ا و لا د ته حسب قربل اولا دهیموژی : بشیراور عزره بن تابت محدث کی والده ـ

صُليه : حليد بيتها : خوبصورت اور مياندرو تقطُّنكُرُ أكر جِنْت تتح ـ

فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کیں ، جو سی اورسنن میں موجود میں۔ راویوں میں جسب فریل اسحاب میں نے علیا بن احمر اشکری جسن بن افی الحسن البصر کی ،ابونہیک از دی ،انس بن سیرین ` ابو انگلیل جمیم بن حویص ، سعید بن قطن ، ابو قلاب ،عمرو بن بجدان ، حسن بن محمد عبدس ، تمیم بن مریض ۔

ا خلاق : ځب رسول علانيه نمايال تقى - آنخضرت عَيَيُهُ بھى اُن سن محبت كرتے ہتے - ايك مرتبه جسداطېر سنے كرتا اُٹھا كرفر مايا ، يهاں آؤاورميرى پينھ چپوؤ - باتھ پيھے سے نبوت بر بهنچااور اس كواچھى طرح و يكھا تا\_ ایک مرتبہ آنخضرت اپنے نے پانی مانگا، پیالہ میں بال پڑا تھا۔ انہوں نے جلدی سے نکالا ، آنخضرت اپنے نہایت خوش ہوئے۔ سراور چہرہ پر ہاتھ بھیرا اور فر مایا خدایا اس کو صاحب جمال کرائے۔ بمن لوگوں نے ان کو 10 سال کے من میں دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ سراور داڑھی میں ایک بال بھی مفید نہ ہواتھا کے وقت جب 11 سال کی عمقی، سرکے بال سفید ہوگئے تھے ہے۔



## حضرت ابوعمرة

نام ونسب :

بشیر تام ہے۔ابوعمرہ کنیت۔قبیلہ خزر ن کے خاندان نجار سے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہے: بشیر بن عمرہ بن محصن بن عمرہ بن معیک بن عمرہ بن مبذول (عامر ) بن مالک بن نجار۔والعدہ کا نام کبشہ بنت ٹابت تفارقبیلہ نجار سے تھیں اور حضرت حسان بن ٹابت "کی ہمشیر تھیں۔

اسلام: بیعت عقب میں مشرف باسلام ہوئے۔

غُرِ وات : بدر،احداورتمام غُرِ وات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔ بدریا احدیس ایپے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرتﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑے کو دو جھے مرحمت فرمائے۔

معر کوسفین میں حضرت علی کے ساتھ ہتے۔ ایک روایت ہے کداس جنگ میں آیک لا تھ در ہم سے اعاشت بھی کی تھی <sup>ا</sup>۔

**و فات** : میدان میں بینچی تو باایں ہمہ پیرانہ سالی سو تیر چلانے اور پھر خود روز و کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔

اولاد: وولائے چھوڑے ۔ بیوی کانام معلوم ہیں ۔ مقوم بن عبدالمطلب کہ آنخضرت ﷺ کے پیچاہے ، ان کی بیٹی تھیں ہے۔ پیچا تھے ، ان کی بیٹی تھیں ہے۔

**→≍≍∻**€€≍÷

## حضرت اوس بن خو لی "

نام ونسب :

اوس نام ہے۔ابولینگی کنیت۔قبیلہ فرزن سے میں ۔نسب نامدیہ ہے ۔ اوس بن فولی ابن عبداللہ بن حارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن فرزن بن النارث ابن الخزرن ۔ اسلام : ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر وات : شباع بن وہب اسدی ہے مواضاۃ ہوئی۔ بدر ،احداور تمام غر وات میں شرکیہ ہوئے۔ ابن الی الحقیق بیبودی کے آل کو جوسر ہے گیا تھا ماس میں بعض کے خیال کے مطابق ہے ہمی شامل تھے '۔

عمرة القصنامين آنخضرت ﷺ كے ہمركاب بنھے۔ چونگ آپ کو قبر لیش ہے۔ قریب کا خوف تھا،اس لئے مراکظمبر ان میں تھمبر كر،اوس كودوسوآ دميوس ئے ساتھ لطن يا بنج كى طرف روانہ كيا۔اوس ذى طوى پہنچ كرمقیم ہوئے ہے۔

آسخضرت التحضرت التفال فرمایا تو گھر کے اندر حضرت عباس جمفرت علی الجفل جمم اور سقران کے سواکوئی نہ تھا۔ ستا ہیں ہر شخص اندر جانے کا متمنی تھا۔ لیکن ان ہزرگوں نے جموم کے خوف ہے درواز ہے بندکر لئے تھے۔ انصار نے متفقا آواز دی کہ ہم آخینہ ہے ہی کا نانہائی امراء ہیں اور ہمارا اسلام ہیں جوز تبہ ہے ، وہ سب و معلوم ہے۔ ادھراوی بن خوتی نے حضرت ہی سیاوا ہے بلانے کے لئے تشم دی۔ آپ نے فرمایا ، ایک شخص جس کوسب منتجب کر لیس ، اندر آسکن ہے۔ سب نے اس پراتفاق کیا۔ اس وقت و رواز و کھلا اور اندر جاکر بیٹر گئے ۔ لیکن اس کے بعداً مضاور یائی بہتجائے کی خدمت انجام دی۔ قوی آدمی تھے ، ایک ہاتھ ہے گھڑ ااٹھا کرلائے تھے آ۔

وفن کے وقت اہل میں سے ساتھ اوس بن خولی مجھی لند میں آرے کے

وفات : حضرت ونمان غنى "كنز مانده خلافت بين انتقال كيابيان كيماصره بي بل كاواقعه بيد فضل و كمال : مشهسوارى ، كتابت اور تيرنا خوب جائة تقعيد جوفض عرب مين ان چيزول كاما بر جونا تقاءاس و كال كتيب تقعيد صاحب اسدالغابيان كم تعلق لكيمة بين ، "كسان من المسكم للة" كالمين مين يتهد

آل الساب جددار من ۸۵ من البينا الطبقات ابن العدجيد الراتم الرس ۸۸ من عرفقات بلدا الشمال. من ۲۳، ۱۲، ۲۳ من البينار من ۲ من الرائل المن الفريد أرس ۱۳۵

## حضرت الوعبس تقبن حبير

نام ونسپ :

عبد الرحمٰن نام ہے۔ ابوعبس كنيت قبيلہ اوس كے خاندانِ حادث سے بيل ۔سلسلہ نسب بيہ ہے۔ عبد الرحمٰن بن حبر بن عمروبن زيد بن جشم بن مجد عد بن حادث بن حادث بن حادث بن حرد ن بن عروبن الميت بيل عبد العزى نام تفا، آنخضرت على بن اوس ۔ (جاہليت بيل عبد العزى نام تفا، آنخضرت على بدل كر عبد الرضن ركھا).

اسلام : ہجرت ہے بہل مسلمان ہوئے اور ابو بردہ " کوہمراہ لے کر بنو حارثہ کے بُت تو ڑے لیے ' متیس بن حذافہ ہے برادری قائم ہوئی۔

غروات: تمام غروات میں شریک ہوئے غروہ بدر میں ۴۸ سال کاس تھا۔

بنونضیر میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا۔ رسول الله ﷺ اور مسلمان سب اس سے پریٹنان تھے۔اس لئے انصار کی ایک جماعت اس کے لئے آمادہ ہوئی۔ حضرت ابوہس "مجمی ان میں شائل تھے۔

وفات : سم و میں انتقال ہوا۔ بیاری میں حضرت عثان غنی "عیادت کوتشریف لائے کیاں مرض اور بیری نے جا نبر نہ ہونے ویا حضرت عثان غنی " نے نماز جناز و پراھی اور بقیع میں لے جا کر ونن کیا۔ ابو بردہ بن نیار ،محمد بن مسلمہ، قنادہ بن نعمان ،سلمہ بن سلامہ بن وش بیسے اکا برقبر میں اُتر ہے۔ وفات کے دفت عام روایت کے مطابق ہفتا دسالہ تھے۔ لیکن میسے تہیں۔ اُو پر گذر چکا ہے کہ بدر میں ۱۸۸ برس کا من تھا۔ اس کے اُن کی عمر ۱۰ مسال قراریائی ہے۔ احتیعاب کے ایک سخت میں اور کے بجائے ۱۹۰ ندکور ہے۔ اُن کی عمر ۱۰ مسال قراریائی ہے۔ احتیعاب کے ایک سخت میں ۱۰ کے بجائے ۱۹۰ ندکور ہے۔ اُن

اولاد: محمدادرزید،دولزکے جھوڑے۔

عُلید : آنخضرت ﷺ کا زندگی ہی میں آنکھ جاتی رہی تھی۔ آپ نے ان کوایک عصادیا تھا کہ اس کو کے لئے میں رشنی معلوم ہوگ سے فی میں جب بال سفید ہو گئے تو مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

فضل وكمال:

مسلمان ، وکر قر آن وحدیث میمی -۵۰ حدیثیں ان کے سلسلے ہے ہم تک پینی ہیں۔ جن کے روایت کرنے والے رافع بن خدیج سے بع تے عبایہ ہیں۔



## حضرت ابوزيد

نام ونسب:

قیس نام ہے۔ابوزید کنیت۔قاری لقب ہقبیلہ خزرج ہے ہیں۔نسب نامہ بیہ : قیس بن السکن بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار۔حضرت انس بن مالک مشہور سحانی کے بچاہوتے تھے۔

غزوات : غزوهُ بدر مين شريك تقيه

اولا د : کوئی صلبی یادگارنتھی۔اس لئے حضرت انس " کوئر کہ پہنچا کے

فضل وكمال:

معنوی یادگاری بہت میں اور الاکھول ہے متجاوز میں معنوی یادگارید "افسار کے اُن جار حفاظ میں میں ،جنہوں نے آتخضرت ﷺ کی زندگی میں پوراقر آن یادکرلیا تھا ہے۔ اس بنا پر آج جس قدر حافظ موجود میں مان کا سلسلۂ روایت ان بزرگوار تک شتی ہوتا ہے۔

## حضرت ابواسيد شساعدي

نام ونسب:

ما لک نام ہے۔ابواسند کنیت بقیلہ 'فزارج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : ما لک بن ربید ابن بدن عامر بن موف بن حارثہ بن محروبن فزارج بن ساعدہ بن کعب بن فزارج اکبر۔

اسلام: جرت يجرت اللاملام لائد

غور وات : تمام غرر وات بیل شرکت کی ۔غروہ بدر کی شرکت سجیج بخاری میں مذکور ہے ۔ فتح مکہ میں بنوساعدہ کا حجضڈ اان کے پاس تھا۔

و فات : بعد هیر به مقام مدینه انتقال فر مایا بدر بین میں وہ سب سے اخیر میں فوت ہوئے۔اس وفتت عمر شریف ۸ سے سال تھی۔

**اولا د** : حسب ذیل اولا دهچهوژی : حمید ، زبیر ، منذر ، حمزه به ان کی اولا دیدینه اور بغداد میں سکونت رکھتی تھی۔

صَّلیه : خلیه بیقا : قد کوتاه ، بال سیخنه سراور دازهی سفید جمهی خضاب بھی لگاتے تھے۔ «عنرت عثان غنی "کے دور خلافت میں آنکھ باتی رہی تھی۔

فضل وكمال:

آ بخضرت ﷺ بنده پشیں روایت کیں۔ راویوں میں اسحاب ذیل واخل ہیں ! حضرت انس بن مالک محضرت سبل بن سعد معہاں بن سبل علی بن مبید ، ابوسعید ، ابوسلہ ،عبدالملک بن سعید ، ابن سوید ، ابرا ہیم بن سلمہ بن طلحہ ، قر ہ بن افی قر ہ ، یزید بن زیاد۔

## حضرت براء بن ما لک ﴿

نام ونسب:

برا ،نام ہے۔حضرت انس ین ما لک مشہور صحابی کے ملاتی بھائی ہیں۔ ماں کا نام سمحا ، تھا۔ بعض لوگوں نے ان کو حضرت انس " کا حقیقی بھائی قرار دیا ہے، جو سیح نہیں۔ حضرت ام سلیم " کی جس تدراولا دیں پیدا ہوئیں ،رجال کی کتابوں میں بالنفصیل فدکور ہیں۔ اس میں برا ہ " کا کہیں "منہیں۔

اسملام : انصارید بینه کے سربرآ ورد دانتخاص تو مکه جا جا کرمسلمان ہو بچلے نتھے۔ عام طبقہ بجرت بوق بین بیشتر اور بعد تک حلقهٔ اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ حضرت برا ، '' بھی ای زیانہ میں مسلمان ہوئے ہوں گے۔۔

غر وات : غروہ برمین شریک نہ تھے۔احدادراس کے بعد کے تمام غر دات میں شرکت کی۔ جنگ بیارہ میں جو مسلمہ کذاب ( مرگی ثبوت ) ہے بوئی تھی۔ نہا بت نمایاں حصر لیا۔ حضرت خالد شر دار کشکر ہتھے۔ براہ " نے کہا کہ تم اُٹھو۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں ہے کہا : مشکر ہتھے۔ براہ " نے کہا کہ تم اُٹھو۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں ہے کہا : "مدیندوالو! آج مدینہ کا خیال دل ہے نکال دو، آج تم کو سرف خدااور جنت کا خیال رکھنا چاہے ' ۔ اس تقریر ہے تمام شکر میں جوش کی ایک لہر بیدا ہوگئی اور لوگ گھوڑ دل پر چڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک سردار ہے براء کا مقابلہ ہوا۔ وہ برے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ انہوں نے اس کے یاؤں پر تموار مارک ۔ وارا گرچ خالی گیا تھا ،کیکن وہ ڈگر گاکر چیت گرا۔ انہوں نے اپنی تموار میں ربھی اور پر کے کرائی گروار میان کی گلوار چھون کی اور ایسا صاف ہاتھ ماراک وہ دو کرائی ہے۔ والیا۔

اس کے بعد برق وہاد کی طری مرتدین پرنوٹ پڑے اوران کودھیل کر ہائ کی دیوارتک بنا وہا۔ ہائے میں سیامہ موجود تھا۔ اہل بمامہ اپنے ہیں ہیں سیامہ کے لئے ایک آخری لڑائی لڑے ہیں حقیقی جوش مصنوی جوش پرغالب رہا۔ حضرت برائ نے مسلمانوں ہے کہا، ''لوگو! بخھ کودش کے انتظر میں بھینک دو''۔ وہاں پہنے کرایک فیصلہ کن جنگ کی اور ہائ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ حامیان مسلمہ آبادہ کارزار ہوئے۔ انہوں نے موقع پا کرجلدی ہے دروازہ کھول دیا ،اوراسلامی شکرفاتھانہ ہائ میں داخل ہوگیاادرمسیلہ کذا ہی جماعت کوشکست فاش ہوئی۔

اس جانبازی ہے بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ ۸۰۰ ہے زائد تیراور نیزے کے زخم گئے ہتے۔ سواری پر خیمہ میں لائے گئے۔ آیک مہینہ تک علاج ہوتا رہا،اس کے بعد شفا پائی۔ حضرت خالد کا الت کے بورے زمانہ تک ان کے ہمراور ہے۔

حریق کے معرک بیں جوم اق میں ہواتھا۔ نہا بیت جا نبازی دکھائی۔ شبر کے ایک قاعہ پر تمالہ کرنا تھا۔ دشمنوں نے آگ میں بیتی ہوئی کا نئے دار زئبیر دیوار پر ڈال رکھی تھیں۔ جب کوئی مسلمان ویوار کے قریب بہنچتا تو اس زنجیے کے ذریعہ أو پراٹھا لیتے ہتے۔

حضرت انس و بوار پر چڑ ہے۔ کئے پہنچ، تو قلعہ دالوں نے ان کو بھی زنجیر سے اٹھا نا چاہا، وہ اُو پر مسینج رہے بیٹے کہ برا، کی نظر پڑئی، فوراْد بوار کے پاس آئے اورز نجیر کواس زور ہے جھانکاد یا کہ اُو پر کی رسی نوٹ کنی اور حضرت انس نیج کرے ۔ زنجیر بکڑنے سے حضرت برا ہائے ہاتھ کا تمام سکوشت نئج سمیا تھا اور مٹریاں اُکل آئی تھیں۔

تستر ( فارس ) کے معر کہ میں وہ میمنہ کے افسر نتھے۔انہوں نے تنہا • • ا آ دمی قبل کئے اور جو شرکت میں مارے گئے ان کا مندوشار میں۔

وفات : ہنوزیہ معرکہ جاری تقاادر قلعہ فتح نہ ہوا تھا کہ ایک دن حضرت انسٹان کے پاس سکتے۔ وہ گا۔ نے میں شخطول سنے کہا کہ فعد انے آب کواس سے چھی چیز عطافر مائی ہے، (بیعن قرآن)۔اس کون گا۔ نے میں شغول سنے کہا کہ فعد انے آب کواس سے اچھی چیز عطافر مائی ہے، (بیعن قرآن)۔اس کوئن ہے پڑھئے۔فر مایا شاہد آپ کو بینہ ف ہے کہ کہیں بستر پر میر ادم نہ نکل جائے الیکن فعدا کی تسم ایسانہ ہوگا۔ میں جب مرول گاتو میدان جنگ میں مرول گا۔

اس کے بعد فوج کے ارخوہ تملہ ایا۔ زرارہ کا مرزبان کے سلطنت فارس کے چیدہ امراء میں تھا، مقابلہ پر آیا۔ انہوں نے اس قبل سے سامان پر قبضہ کرلیااور نہایت جوش سے مارتے وصاڑت چھا تک تک مینچے۔ بین بچو کل پر منزان کا سامنا ہوا، دونوں میں پُر زور مقابلہ ہوا۔ اور حضرت برا، " شہید ہوئے کیکن میدان مسلمانوں کے باتہ درہا۔ یہ مشاعد کا واقعہ ہے۔

فضل وكمال:

حضرت برا، "آمخضرت يَّا إِنَّ كَخْصُوص صحابين مِنْ هِي وه برسول بساط نبوت ك حاشيه نشين رہے \_ پينگاڑوں ہزاروں حديثين منى ہوں گى ليكن تعجب ہے كدان كى روايت كا سلسله آگ شه بڑھ سكا۔ مصنف التعاب لكھتے ہیں :

" كان البراء بن مالك احد الفضلاء "\_ برا أفضلاً سخابيس تنه- " كان البراء بن مالك احد الفضلاء "\_ برا أفضلاً سخابيس عهد " (اعبابس ٥٥)

شاید جہادی مصروفیت بیان کرنے سے مانع ربی ہو۔

اخلاق وعادات

بسیل کی رہاں و ہاں کو کسی نوج کا افسر انتہا درجہ کے جری اور بہادر تھے۔حضرت عمر فاروق " اسی وجہ سے ان کوکسی نوج کا افسر نہیں بناتے تھے۔اور افسر ان کو لکھتے کہ خبر دار! براء " کوامیر نہ بنانا ،وہ آ دمی نہیں باا ہیں ،سا ہنے ہی جائمیں گے۔۔

گانے کا بہت شوق تھا اور آ داڑا تھی پائی تھی۔ ایک سفر میں رجز پڑھ رہے تھے۔ آنخضرت عظیما نے فرمایا ، ذراعورتوں کا خیال کرو۔اس برانہوں نے سکوت اختیار کر لیا۔

## حضرت براء "بن عاز ب

نام ونسب

برا، نام ہے۔ ابو ممارہ کنیت ، خاندان حارث ہے ہیں۔ نسب یہ ہے : برا، بن عاز ب ابن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارث بن حارث بن فرز رق بن مرو بن ما لک اوس نے خیال کی طرف ہے حضرت ابو برد ہ بن نیار جوغز و وَ بدر ہیں آنخضرت ﷺ کے ہم کاب تھے اور قبیلہ کی ہے نتے لیے اس کے ماموں تھے کے پیشتر وہ اپنی مسرال کے حلیف بھی بن بھی تھے۔

حضرت برائی کے والد (عازب) سیانی تھے۔ میچین میں ان کابیدواقعہ مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد لیں " نے ان ہے اُونٹ کا پالان خریدا ، اور کہااس کوائٹ میٹے ہے اُنٹھوا کرمیر ہے ساتھ جیجے۔ جواب دیا ، مبلے جمرت کا قصد سنا ہے تھی ، بھر آپ جا سکتے ہیں۔

اسلام : مدینه میں وعوت اسلام عام ہو چکی تھی ۔ ماموں عقبہ میں بیت کر چکے تھے باپ نے بھی تو حید درسالت کا قرر کرلیا تھا، ہے نے ان بی دونوں شاندانوں میں تر بیت یائی تھی۔

غز وات و دیگر حالات :

قبول اسلام کے بعدا رکام وسیائل کے سیجے میں مصروف: وی مصعب بن ممیز اور ابن کا توب کی درس گاہ کتاب وسنت کا مرکز بنی ہو گئی ، انہوں نے و بیں تعلیم پائی ، پہلے قرآن مجید پڑھ نا شروع کیا ، آنخضرت بھی کہ بین تشریف لائے تو صبح اسم دبسک الاعلیٰ کی سورة زیر درس تھی ہے۔ غروہ بدر میں اگر کمس تھے تاہم جوش ایمان میں شاب پر تقا ، رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آب نے لڑائی کے نا قابل بجھ کروائیں کرویا تھے۔

غزوهٔ احدیمیں بندرہ سال کی عمر میں لڑائی میں شرکیک ہوئے ''۔ بندق عجمد یہیے '' جیبر <sup>6</sup> م میں بھی شرف شرکت حاصل تھی۔

غروهٔ حنین میں نہایت بامردی ہے مقابلہ کیا الیک خص نے بوجیماحین میں تم بھا کے تھے ا

۳ کی بی رق جدارش ساده در در در استان در

ائے ایشا ہے۔

۾ اين ٿي جو

ع. مستدر بعدم. <sup>د</sup>س۳۲۲

ه کنی میرایس ۱۲۵

٨ \_ النشأ يس ١٠٠

ل اصابرنالا بتدایوی ده

ج. ایشار میدارس ۵۵۸

ے الیتا یس ۹۸۹ .

فرمایا بہر حال میں بیشباوت دینا ہوں کے رسول اللہ ﷺ نے پینے شیس بیھیری ے جلد بازلوگ البہ تد دور تک تھیل سے ہتے کی

اس دوایت سے اُو اُول نے برا ٹاکے عدم فرار پراستدلال کیا ہے کہ بھا گئے گی صورت ہیں وہ ان واقعات کود کیجے نہ سکتے ہتے ،جن کے پیشم خود دیکھنے کے مدعی ہیں۔

غزوہ طائف کے بعداور جمۃ الوداع ہے بل آنخصرت ﷺ نے حضرت خالد '' کو پہلے ٹو گول کے بمراہ بمن روانہ کیا۔ 'هنرت برا، '' بھی ساتھ تھے۔ ان کے چیجے حضرت علی '' کو بھیجااور فرمادیا کہ اصحاب خالد ''میں جواوگ وہاں رہنا جا بیں ،تمہار ہے ساتھ رہ کتے ہیں اور جو آنا جا ہے بیوں دومدینہ جلے آبیں۔ حضرت برا، یمن میں تضمر گئے اور وہاں ہے بہت سامال غنیمت حاصل کیا گے۔

غوض عبد نبوت کے وہ غزوات جن میں آنخضرت ﷺ کی بہنس نفیس شرکت تھی ، ان میں سے ۱۵ میں شرف شمولیت حاصل کیا ۳ نے غزوات کے ساتھوا کر و گیر واقعات بھی ملاد نے جا کی او آنخضرت ﷺ کے ہمراد عرکی تعداد ۱۸ ہو جاتی ہے ہم۔

الله المسلم الم

وفات : المحيطين مصعب بن زبيرامير كوفديته \_ كوفه مين انتقال فرمايا \_

اولاد: حب ذیل جھوڑی: ایمبید ۷۔رہے سولوط ۳۔سوید ۵۔یزید۔ان میں سے موخرالذکرعمان کے امیر بینے سے مالات میں سے موخرالذکرعمان کے امیر بینے کے ایمبرین کے بہترین امیر ثابت ہوئے تیجے سیمکن ہے کہ بیزیداورسوید دونوں میان کے امیر مقرر ہوئے ہوں۔

سونے کی انگوشی ہیئتے تھے۔ سونا مردول کے لئے شرعا حرام ہے۔ لوگوں نے اسمتر انس کیا۔ فرمایا، پہلے دافعہ من لو۔ ایک مرجبہ اسخضرت عین نے مال نمیست تقلیم کیا بصرف بیانگوشی رہ کی ،ادھراُوھ ویکھا، پھر مجھکو بااکر فرمایا '' تو'' اس کو پہنو '' خدا اور دسول نے تم کو پہنائی ہے''۔ اب تم ہی بتاؤ، جو چیز النداور رسول نے مجھے پیرنائی ہو، اس کو کیونکراُ تارکر پھینکوں کے

لے ایشنائس کے الاس سے اللہ سے مسلم میں جو ہوں ہے۔ بھی ایشنائس ۲۹۳۔ بھیر مسلم جلد سے اللہ میں معروبید لارس کے ایشنائس ۲۹۳۔ کے ایشنائس ۲۹۳۔

## فضل وكمالات :

قنسال وسحابہ میں تھے۔ حدیث کے نشر واشاعت میں خانس اجتمام تھا۔ ان کے سلسلہ سے جوصد یٹیں روایت کی تی ہیں ، ان کی تعدادہ ۱۳۰ ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ روایت کی تی ہیں ، ان کی تعدادہ ۱۳۰ ہے۔ ان میں ہے۔ روایت حدیث میں خاص احتیاط رکھتے تھے اور اس کی تعلیم خود آنخضرت کی ہے بائی تھی۔ آنخضرت کی نے ان کوایک و عابتائی اور خود سنا آران سے پڑھوایا انہوں نے "بسر صولک" پڑھا۔ آنخضرت کی تایا تھا۔ فرمایا نہیں "بنیدک" یہ اُ۔

اس کا بیاثر تھا کہ صدیث ہیان کرتے وقت ان نزا کنوں کا بورا خیال رکھتے تھے۔ آیک مرتبہ اپنی روایتوں کی نوعیت بیان کی فر مایا

"ماكل الحديث سمعناه من رسول الله كان يحدثنا اصحابنا عنه كانت شغلنا عند رعية الابل" كي

"لعنی جنتی حدیثیں میں بیان کروں ،ضروری نہیں کے سب رسول اللہ الان سے نئی بھی ہوں۔ ہم اُونٹ جرایا کر نے ہے ،اس بنا برآ تخصرت الان کے پاس ہروقت صاصر ندرہ کے ہے۔ بہت حدیثیں میں سحابہ سے روایت کرتا ہول۔

جن صحابہ سے صدیرے کی وہ اپنے طبقہ کے سربرآ وردہ بتھے۔مثلاً حضرت ابو بکرصد اِق ''، حضرت ممر فاروق''، حضرت علی''، حضرت ابوا یوب'، ' منرت باال ُ، حضرت عازب'۔ جن لوگوں کو کمیڈ کالخر حاصل تھا،وہ ا کابر تابعین سے جھے۔ابن ابی لیکی، عدی بن ثابت ،ابو

اسحاق، معادید بن سوید بن مقرن، ابو برده، ابو بکریسران، ابوموی اشعری وغیره-

بسااد قات صدیت کی مجلس میں سحاب بھی شریک ہوئے نتھے۔ ابو بخیفہ اور میدلنداین زید طلمی توراو بوں کے زمرہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی سحابہ آئے تھے۔ ایک روز کعب بن جمرہ چند سحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف لائے تھے "۔

منجلس میں مختلف شنم سے شکوک چیش ہوتے تھے۔ بعض آیات قرآنی پر شبہ وار وکرتے تھے۔ بعض مسائل فقد دریافت کرتے تھے۔

ایک شخص نے پوچھا کہ " لا تسلقوا بایلیکم الی التھلگة "(اپ ہاتھوں ہلا کت میں نہر ) مشرکین پرحملہ کرنا داخل ہے یانہیں؟ فرمایا کیت ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی نے خود آنخضرت علیہ کو

جبادكر في كافكم ديااور قرمايا تما: "فقات في سبيل الله لا تكلف الانفسك" (خداكى راه ميل الله كروبتم صرف الني أنس كم كلف: و) تم في جواً يت بيش كى بخرج كيار عيس بياً يعنى بين مجهوك دراه خدامين سرف كرف سنة م تباه بوجائين ك-ايسا مجهنا بلاكت ب-

ایک مرتب و بداریمن بان مطعم (ابومنهال) کے ساتھی نے بازار میں بجدورہم ایک مدت معین تک کے لئے فرونہ میں نے اس سے پہلے بھی معین تک کے لئے فرونہ سے نے برانہ کہا ہے بازیس سے بازیس ہے بازیس سے بالے بھی نے بیل بھی نے اس سے بہلے بھی نے بیل کے اور واقعہ بیان کیا۔ فر مایا آنخضر سے بیل بھی نے اور واقعہ بیان کیا۔ فر مایا آنخضر سے بیل بھی بیس سے اس کے اور واقعہ بیان کیا۔ فر مایا آنخضر سے بیل بھی بیس میں اور باتی طرح فرید وفروخت کرتے تھے، آپ بھی نے ارشاو فر مایا کہ جو ہاتھوں ہاتھوں ہاتھ بواس میں مضا اُنٹر نہیں کیکن اور مار تا جا کر ہے۔ مزید اطمینان کے لئے زیدین ارقم سے جا کر بوچھوڈ وہ ہم سب میں بڑے تا جر بھے۔ عبد الرحل زید بن ارقم رضی لقد تعالی عنہ کے پاس گئے انہوں نے براء "کی تا نید کی آب

اخلاق وعا دات : اخلاق وعادات میں اتباع سنت نب رسول ﷺ، انکسار وتواشع نمایال ایند و الوں کو ایسان سنت کار حال تھا که نماز کیا ایک ایک چیز رسول الله وی شده کار حال تھا که نماز کیا ایک ایک چیز رسول الله وی شده مشابتی ، ایک روز گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ جس طرح رسول الله وی وضور تے اور نماز برجمت بھے، آئ تم کو دکھا ووں ، خدامعلوم میری زندگی کے بیا کہ جس اور ونسونر کے ظہر کی نماز با جماعت پرجمی ، پھرعصر ، مغرب ، مشا و سب اس طرح پرجمی ، پھرعصر ، مغرب ، مشا و سب اس طرح پرجمی کی تاریخ کا کہا ہے۔

ایک روز آنخضرت بین کے بجدہ کی قل کر سے بتائی سم

ایک مرتبه ابوداؤد ما اقات کوآئے توانہوں نے خودسلام کیا ،اوران کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں لے کرخوب بنسے ، پھر قرمایا جائے : وہیں نے ایسا کیوں کیا ؟ آنخضرت ﷺ نے میرے ساتھ ایک مرتبه ایسا ہی کرخوب بنسے ، پھر قرمایا جائے : وہیں نے ایسا کیوں کیا ؟ آنخضرت ﷺ نے میرے ساتھ ایک مرتبه ایسا ہی کیا تھا ،اور فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان اس طرح ملیس اور کوئی ذاتی غرض درمیان میں نہ ہوتو دوتوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ا

صف تمازیمل د ابنی طرف کھڑے ہونے کی بڑی فضیلت واروہوئی ہے ،اس کئے معنرت برا،" د ابنی طرف کھڑا: و کا پہند کرتے تھے آئے۔

رسول القدينيَ في مبت جان ومال سے زیادہ تھی اور اس کااٹر ہر ہر بات بر نمایاں تھا ،

ال استدجاد السمال المستخطر المستخطر المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدونة المستدجنة المست هي استدجاد المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة المستدجنة

آئن ضرت ﷺ کا حلیہ بیان کرتے تو ہر لفظ محبت کے آب حیات میں ڈوبا ہوا ٹکلٹا، فرمائے کہ آئن ضرت ﷺ سب آ دمیوں سے خوبصورت تھے میں نے سرخ چا در اوز ھے دیکھا تھا۔ جتنی آپ پر کھلتی تھی کسی پرنہ کھلی تھی !۔ پرنہ کھی تھی !۔

ایک مرتبکسی نے دریافت کیا کہ آنخضرت ﷺ کا چبرہ (چیک میں) تلوار کے مانند تھا؟ فرمایانہیں بلکہ جاند کے مانند تھا <sup>ک</sup>۔

انکسارتواضع کاروال تھا کہ گوآ پ جلیل القدر صحافی تھے بیکن اپنے کونہایت ناچیز جھتے تھے۔
ایک شخص نے آکر کہا کہ خوش بختی مبارک ہو! آپ رسول اللہ ہے اُنے کے سحابی ہیں اور بیعت الرضوان میں بھی شریک ہو بچکے ہیں۔فرمایا ، برادرزادے! تم کومعلوم نہیں کہ آنخضرت ہے اُنے کے بعد ہم نے کیا کیا گیا گیا۔

#### **->>(4) ×>-**-

## حضرت براء بن معرور

نام ونسب

برا منام ہے۔ابوبشرکشیت ہقبیلہ خزر ن کے خاندان سلمہ سے میں۔سدید بنسب بیا ہے ۔ برا میں معرورین صحر بن سابق بن سنان بن معید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ بن سعد ابن ملی بن اسد بن ساردہ بن خنبل بن خزر ن ۔

والدہ کا نام ریاب تھااہ رحضرت عدین معاذ سرداراوس کی تھیے تھی پھوپھی ہیں۔ حضرت براز اپنے قبیلہ کے رئیس اور سردار تھے۔ جبل ڈکل ہمتید خر بداور چند قلعان کی ملکیت تھے۔ اسمالام : عقب کبیرہ سے قبل مشرف باسلام ہوئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ عقب اولی میں بیعت کی تھی کے ساتھی کی تھی اسمالام باتھی کے ساتھی کی تھی تاریخ ہیں۔ باتی اسمال کوئی ٹبوت نہیں ۔ اس روایت کے نقل کرنے والے صرف محمد بین اسحاق ہیں ۔ باتی اسمال ہے تاریخ کرت شاموش ہیں۔

جس زمان نہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت بیت المقدی قبلہ تھا اور مسلمان ای سمت اُرخ کر سے تماز پڑست ہتے ۔ لیکن براء "کعبہی طرف نماز پڑست شے کہ میں اس کی طرف پشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس بنا پر جب عقبہ تامید کی شرکت کے لئے مکہ روانہ ہوئے آتھ کہ میں اس کی طرف استفسار کیا کہ یا بی اللہ نے جھے کو اسلام کی ہدایت دی اور میں سفر کر کے بیباں آیا ہوں ، میری خواہش ہے کہ کہ نماز میں کعبہی طرف بیت کر کے نہ پڑھوں ۔ میر ے ساتھی اس کے خلاف جیں ۔ اب آپ کیا فرمائے جی لا ارشاد ہوا ، ''اگر کچھ دنوں صبر کر وتو امید ہے یہی قبلہ قرار پا جائے''۔ اس وقت حضرت برائی نے فرمان نہوی کے مطابق بیت المقدی کی طرف زن کر کے نماز اوا کی۔

ایام آشریق میں بیعت کا وعد ہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ حضرت عباس کے ہم اوتشریف لائے اور فر مایا تم سے اس شرط پر بیعت لیں ہول کے میری اس طرح حفاظت کروٹ جس طرح اپنی مورتوں امر بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

جعنرت براءً نے آنخصرت کا ہاتھ کیڑا اور کہا ،اس ڈات کی شم جس نے آپ ویش و صدافت کے ساتھ معبوث کیا ،ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں کے۔ یارسول اللہ! آپ ہم ہے ، بیعت لے لیجئے ندا کی شم ہم ایک سلح بندا عب بیں اور ہم نے بتھیارا ہامن جد و راشت میں پائے ہیں۔ سے کہدکر استحضرت جیج ہے بیعت کی ، بھرتمام جمع بیعت کے لئے برا صار بیعت کے بعدالتباء کا استخاب ہوا۔ حضرت برا "بنوسلمہ کے نقیب بنائے گئے۔

جب آنخضرت ﷺ مدینہ تشریف اور جار تکہیروں سے نماز جناز و پڑھی اور جس مال کے متعلق براءؓ نے دصیت کی تھی اسے قبول فرما کر پھران کاڑے کوداپس ویدیا۔

اولا و : اولا دکی تفصیل معلوم نیس حضرت بشر "ایک صاحبر د ، تعیے جو بیعت عقب میں اپنے والد کے ساتھ وقت بھے۔ برا آ کے بعد آنخضرت بھی نے ان کو بنوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ غرز و ہ نیبر میں جب آنخضرت بھی خسرت بھی ان کے ساتھ ان کو بنوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ اس کے اشر آنخضرت بھی کوشت کھایا تھا۔ اس کے اشر سے انتقال ہوا۔

# حضرت ثابت بن قبير ط

نام ونسب : تابت نام ہے۔ ابو محد کنیت ، خطیب رسول القد لقب ، قبیلہ خزرت ہے ہیں۔ سلسلہ تسب ہیں ہے : تابت بن قبیل بن شاس بن زبیر بن مالک ابن امرا ، القیس بن مالک اغر بن شاس بن شاس بن تابید بن مالک اغر بن شاس بن شاس بن تابید بن معلوم ہے کہ خاندان طے ہے تھیں!۔ اسلام : ججرت ہے المسلمان جو نے۔

غز وات اور دیگر حالات:

آخضرت المنفرة يا تفاراس موقعي مقدم كك لئة تمام شرامنذ آيا تفاراس موقعي عصرت تابت في جوخطبه ياس كالكفره بيقا:

" تسمنعك ممانمنع منه انفسناو او لادنا! فما لنا؟ قال الجنة! قالو ارضينا " كي

یعنی '' ہم آپ کی ہراس چیز کی حفاظت کریں ہے جس سے اپنی جان اور اوا اوک حفاظت کریں ہے جس سے اپنی جان اور اوا اوک حفاظت کریں ہے جس کے ہیں۔ لیکن ہم کو اس کا معاوضہ کیا ہے گا؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' جنت' تو تمام جمع بیکار انتھا کہ' سب راضی ہیں'۔

فرو و بدر میں شریک تھے۔انسجاب مغازی نے اگر چدان کواسجاب بدر کے زمر و میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن علامہ ابن ججر نے تہذیب المتہذیب میں یہی رائے ظاہر کی ہے گے۔ باقی غور وات کی شرکت برنمام النہ فین کا اتفاق ہے۔

نو و مریسیع می میرسید این این این ایر به آم المونین ایر به والر حضرت تا بات اوران که این عم کے حصر میں آئی تھیں۔ انہوں نے 19 قیرسونے پرمکا تب بنایا۔ حضرت جوریہ یائے آئے نظرت ایک این مدوطلب کی ۔ آپ نے رقم مذکور اوا کر کے ان کو بمیشہ کے لئے ناای سے جات کی اورا ہے انہا ایک تقد میں لے لیا۔

ا مع میں ہوتھیم کا دفعہ آیا اور بدویا نبطر ایقد پر آنخضرت ایک کے درواز ہے ہے آ اور اور کی کہ باہر نکلو۔ آپ باہر تشریف لائے تو بات جیت کے بعد عطار دہن حاجب کو کھڑا ایما کر تھیم کے زتبہ ت آنخضرت ﷺ کو آگاہ کرے۔ عطار داس قبیلہ کامشہور خطیب تھا۔ اس کو تھ بیٹھ ہوئی تو آنخونہ ت ایج ے جھٹرے ٹابت کو عمرہ یا کہتم اس کا جواب دویہ حسّرت ٹابت ٹے اس فیصا حست و بلاغت سے جواب و یا کہاقم ن بن حالیس بول ابنی کہاستے ہاہد کی تنم ان کا خطبیب ہمارے خطبیب سے بہتر ہے۔

ای سال سیار کرداب بین صافی کی ایک بیزی جماعت کے ساتھ مدید بیدآیا۔ آخضرے ہوؤا تابت بین قبیس کو لے اراس کے پاس گئے۔ ہاتھ میں ایک تیمٹری تھی ۔ سیمہ نے کہا کہ اگرا ہے اجمد جھوکو خلیفہ بنانے کامعدہ اروز انہی تمہر ری انہا گارتا ہوں۔ آخضرت ہوؤانے فرمایا اخلافت تو بزی چیز ہیں تھی تھی کو بیا پھڑی دیتا ہمی اوارائی کرساتا۔ خدائے میری نہیت جو فیصلہ ایا ہے وہ ہوگر رہے گا۔ میں تیم نے انجام کوخوا ہیں دکھیے چکا ہوں اور زیاد و افائلو کی ضرورت ہوئو تابت اس جود جی این سے بوجیدہ اب میں جاتا ہوں۔

رال چریمی استینشرت افزاز نے انتقال فر مایا تو انعسار سعد بن عماد و کوشایف بنائے کے لئے سقیفهٔ بنی ساعد و میں اسم ہوئے۔ مشرت ابو بلرصد ایق '' کوئیر ہوئی تو «صرت عمر فاروق '' و غیر و کو لئے سر پہنچے۔ اس موقع میر «عشرت ٹابت کے جو خطبید یاد و حسب فریل ہی

"اما بعد! فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام و انتم معاشر المهاجرين رهط وقد طرقت دافه من قومكم فاد اهم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنونا من الار "أ

'' جم غدا کے مدد گاراد را سایام نی فوٹ میں اور مہاجرین معدود سے پہند میں ۔ تبجب ہے کہ اس پر جسی اوائے جمرو خالا دنے ہے نمروم نریا رہا ہے میں '۔

المنظر من البعد المنظر من المنظر من المنظر المنظر

ای مندمین طلبید برفوت کشی ہوئی ۔ حضرت خالدا اس میم کیا انسر نظار انسار حضرت ثابت آ کی مانسی میں مجھے کے

وفات : على الله على المسلمان المسلمان

یدن پرزره نهایت عمر بھی ایک سلمان نے اُتارلی ایک وصرے سلمان نے نُواب میں و یکھا کے حضرت تابت اُن سے کہدرہ ہے ہیں ''فلال مسلمان نے میری زرہ اُتارلی ہے آم خالدے کہوکہ اس سے وصول کرلیں اور مدید ہوئے کر حضرت ابو بکر صدیق '' ہے کہنا کہ ثابت پر اُننا قرض تھاوہ اس ذرہ ہے اوا کریں اور میرافلال غلام آزاد کرویں' حضرت خالد نے زرہ لے لی اور حضرت ابو بکر سے اس ذرہ سے ادا کریں اور میرافلال غلام آزاد کرویں' حضرت خالد نے زرہ لے لی اور حضرت ابو بکر سے اس وصیت بر ممل کیا ۔ یہ واقع جمجے بخاری میں بھی فدکور ہے ۔ لیکن مختصر ہے ۔ طبرانی نے نہایت تعصیل ہے اس وصیت بر ممل کیا ۔ یہ واقع سے بی ناری میں بھی فدکور ہے ۔ لیکن مختصر ہے ۔ طبرانی نے نہایت تعصیل ہے اس کوحضرت انس سے روایت ایا ہے۔

اہل وعبال: اَیک اُڑی تھی مُکراس کانام معلوم ہیں لڑکوں کے نام ہیبیں جمحہ، لیجیٰ بعبداللہ استعیل۔ بیوی کانام جسیلہ تھا جوعبداللہ بن انی بن سلول سردار فرزر ن کی بیٹی تھیں <sup>ا</sup>نہ

فضل و کمال : صحیح بخاری میں ان ہے ایک روایت منقول ہے اور بھی چند صدیثیں ہیں ، جن کو حضرت انس بن مالک بعبدالرحمٰن بن الی لیل جمد بن قیس نے روایت کیا ہے۔

حصرت ثابت منها بيت منها الديان اورزبان آور تقط السار في الران كواينا خطيب بنايا تقها\_آنخضرت البين دربار بنوت كاان بي كوخطيب تبويز فرمايا كل

> " " اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس " " آد

> > +××**\***

جب وہ بنار پڑے ہو آ ہے عمیادت کوتشریف کے سنتے اوران کی ان الفاظ میں دعا کی۔

## حضرت ثابت بن ضحاك

نام ونسب :

تابت نام ہے۔ ابوزید گنیت ، قبیلہ اشہل سے میں۔ سلسلہ نسب یہ ہے : تابت بن ضحاک بن تعلیہ بن عدی بن گعب بن عبدالاشہل ۔ بعثت نبوی کے تیسر ہ سال تولد ہوئے ۔ بعض لوگ نے سے مال ولا دت قرار دیا ہے۔ لیکن بیقطعاً نلط ہے۔

غرزو ت : غزوهٔ احمرالاسد میں شریک ہے۔ بندق میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ سوار ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے بموجب بیعت رشوان میں شرکت کی تھی۔

ابن مندہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے ان کی شرکت بدر شلیم کی ہے۔ بجب نہیں یہ نیال صحیح ہو۔ تر ندی نے بھی بدر۔ ں شر یک ہونے کا قذ کر دکیا ہے۔

این معد کی روایت کے بموجب فروهٔ احد میں شرات بھی تا بات ہوتی ہے ، کیونک انہوں نے حمرا والاسد کے ذکر میں منمالیہ بھی بیان کیا ہے کہاس فروهٔ میں سرف و بی اوک شریب متے جہنہوں نے غزوهٔ احد میں شرکت کی تھی گیا۔

لیکن ہمارے نز دیک بیرتمام روایتی نا قابلِ اختبار بین ، کیونکہ جباد کی شرکت کے لئے ۵ اسال کا سنطروری تھا اور جیسا کہ اُو پر معلوم ہوا ، حضرت ثابت " کا سال ولا دت میں بیوی ہے۔ اس بنا پر بجرت کے وقت ان کی عمر کم دمیش میں سال تھی۔

غزوهٔ بدر مع جادر خزوهٔ احد معلی جواب اس کی اس وقت ان کاس ۱۳ سال کا تفاد جو جہاد کے لئے ناکافی ہے۔ سیح بخاری میں عبداللہ بن هر سدروایت آئی ہے کہ سیم فاللہ علیہ وسلّم عرضہ یوم احد و هو ابن اوبع عشو ق سنة فلم یہ جز ہ و عرضه یوم المحندق و هو ابن خصسة عشو ق سنة فاجاده "۔ فلم یہ جز ہ و عرضه یوم المحندق و هو ابن خصسة عشو ق سنة فاجاده "۔ "و واحد میں چہرووس المستقے آخض ہے آف ساست جن او سنة جن اللہ میں شرائت کی اجازت نیس ملی ایکن دوسر سے سال فندق میں پانز دوسائہ ہے۔ اس بنا پر آخضرے جن کی اجازت دیوی اللہ علی دوسر سے سال فندق میں پانز دوسائہ ہے۔ اس بنا پر آخضرے جن کی اجازت دیوی اللہ علی ہیں دوسر سے سال فندق میں پانز دوسائہ ہے۔ اس بنا پر آخضرے جن کی اجازت دیوی کی اس میں کی اجازت دیوی کی دو اس کی دو اس کی کی دو سال دیوی کی دو سال کی دو سال کی دو سال کی دو سال دیوی کی دو سال کی دو سال کی دو سال کی دو سال کی دوسائی کی دو سال کی دو سال کی دو سال کی دوسائی کی

حضرت برا، بن ماز ب' ئے متعلق بھی ای قتم کی ردایت ہے۔ان روایتوں کی موجودگی میں بوجی سند ہے ثابت ہیں، ۱۰سری روایتوں پرکسی طرح اعتاد بیس کیا جاسکتا۔

ال بنابر جهارت فزد كيب بدرواحدك نجات ان كابيبلاغزوه خندق تقااور تمراءالا سديين لزت كه بجائه دوسرت كامول ك النفتخب وت عقصه چنانج مصنف اصابه لكهت بين: " و كان و ليله الى حصواء الاسلان في

معنی ۱٬ و د آخمصرین ۱۹۸ نومراءالا سد کاراسته بتایت تھے''۔

وفات : عبد بوئ ہوڑے بعد شام کی کونت اختیار کی۔ پھر وہاں ہے بسرہ ہلے گئے۔ بہنرت عبداللہ بن زیبر کے وبد خلافت میں انقال فر مایا۔ بعضوں نے ساتھ ہے کی تصریح کی ہے۔ اولا و : ایک بیٹا جھوڑ اوز ید نام تھا۔ اس بنا پر بعض نے ان کوحضرت زید بن ثابت مسحائی مشہور کا والد حمیما ہے ایک بیٹن ہے تعلی ہے۔ والد حود جا لمیت میں فوت ہوئے اور کفر کی والد سمجھا ہے ایکن ہے تعلی ہے۔ زید بن ثابت کے والد دور جا لمیت میں فوت ہوئے اور کفر کی صاحت میں مارے گئے ۔ اس نے ماسوا وزید فود ان کے جس ن تھے اور اس بنا پر بیان کے یا ہے کہ والد علی مارے گئے ہیں۔

ید خیال اس نماظ سے جی نا قابل التفات ہے کہ ابو قلابہ کے ان سے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ کے ان سے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ کے سے بیٹر کسی طرح روایت کے قابل نہیں ہو تیکتے تھے، کیونکہ انہوں نے 19 ہے کے بعد بخت سے اور کسی قدم رکھا تھا اور دسترے زید بن ثابت کے متعلق عام خیال سے ہے کہ رہی ہو بیس فوت بو یک تھے۔

فضل وثمال:

حضرت خابت کے سابعل سے جوروا پیتی مروی ہیں ،ان کی تعداد ما ہے۔راو یوں کے زمرہ ہیں ابو قلا ہاور عبدالرحمٰن بن منتقل ،اخل ہیں۔

-××**÷**××-

## حضرت جابربن عبداللد

نام ونسب اورابتدائی حالات :

وابرتام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت، تبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب تامہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عروبن حرام بن کعب بن عنم بن سلمہ، والدہ کا نام نسیبہ تھا، جن کا سلسلہ نسب حضرت جابر کے آبائی سلسلہ بیں زید بن حرام سے ل جاتا ہے۔

ہ ہوں سلمہ کی اولا واگر چہترہ اور مسجد قبلتین تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیکن خاص ہو حرام قبرستان اور ایک چھوٹی مسجد کے درمیان آباد تھے۔

۔ حضرت جابر کے دادا(عمرو) اپنے خاندان کے رئیس نتھے۔عین الارزق (ایک چشمہ ہے) جس کومروان بن حکم نے حضرت امیر معاویہ کے عہد میں درست کرایا تھا۔ انہی کی ملکیت تھا۔ بنوسلمہ سربعض جھے، قلعے اور جابرین علیک کے قریب کے قلعے ان کے تخت دتصرف میں بتھے۔

عمروکے بعد بیریزی عبداللہ کے نبطہ میں آئیں۔ حضرت جابر "انہی عبداللہ کے فرزند ہیں جوتقر یا الاھ (مطابق سام عام الفیل) میں ہجرت سے ۲۰ سال قبل تولید ہوئے تھے۔

ر مسلام نا مقید نا دیمین این والد کے ساتھ اسلام لائے اور ان کے والد کو بیشرف حاصل ہوا کہ ہو حرام کے نقیب جمجو میز کئے گئے ۔اس بیعت میں ان کاس ۱۸۔۱۹سال کا نقا۔

غرز وات اورعام حالات:

ان کے والد نے غزوہ اصد میں شہادت حاصل کی ، کافروں نے مثلہ کردیا تھا، اس لئے بنازہ کیٹروں میں اُڑھا کرلایا گیا۔ حضرت جابر نے کیٹرا اُٹھادیا اورد کیفنا جابا،لوگوں نے منع کردیا۔
آنحضرت عیجے نے بید کھے کر کیٹرا اُٹھادیا۔ بہن پاس کھڑی تھیں، بھائی کی بیھاات دیکھ کرایک چیخ ماری ،
آنخضرت عیجے نے بوجھا کون ہے ؟ لوگوں نے کہاان کی بہن ۔ فرمایا تو روؤیا ندروؤ، جب تک جنازہ رکھار ہا فر شنتے ہروں ہے سابیہ کئے ہوئے تھے ۔

حضرت عبداللہ '' نے دی خردسال لڑکیاں 'پھوڑیں ، جو گھر میں بلک ربی تھیں ۔ انہوں نے اپنے جھائی جابڑ کے باس ایک اُونٹ بھیجا کہ اہا جان کی ااش کھر لے آئیں اور مقبرہ بنی سلمہ میں ڈن کردیں ، وہ تیار ہو گئے ۔ آنخضرت بیج کونبر ہوئی فرمایا کہ جہاں ان کے دوسر ے بھائی (شہدا و ) ڈن كَ بِالْمِينِ كَ ، و بين و ابھى دفن ہوں گے۔ جِنا نچيا حد کے نئے شہيداں ميں فن کئے گئے ل

ان پر قرنس بہت تھا۔ حضرت جایر " کواس ہے اوا کرنے کی قلر ہوئی ایکن اوا کہاں ہے کرئے ؟ کل دو ہائے تھے ، جن کی پوری پیدا وار قرض کو نہ کافی تھی۔ رسول الند بھی ہے ہاں گھبرائے ہوں کہا یہود یوں کو نبالا کر قرض پیچہ کم کراو ہینے ۔ آپ نے ان لوگوں کو طلاب قرما کر جابر " کا عد عابیان کیا۔ انہوں نے قرض چھوڑ نے ہے انکار کیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہا چھاد ومر جہیں اپنا قرض مدعا بیان کیا۔ انہوں کہ تو شف اس سل اور نہ قب و و سرے سال ۔ وہ لوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے ۔ آپ نے سے دوسول کرلو ، نصف اس سل اور نہ قب و و سرے سال ۔ وہ لوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے ۔ آپ نے سے دوسول کرلو ، نصف اس سل اور نہ قب و اور فر میا کہ تینچ کے ون تنہارے ہاں آؤں گا۔

پٹانچوسٹیجر کوشن نے وقت آخر ہف کے گئے۔ پانی کے پاس بٹی کر وضو کیا ہم جد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی ، چھر خیمہ میں آ کر شمکن ہوئے ۔اس کے بحد «مغرت ابو بکر صدیریق '' اور «مغربت مر فاروق '' بھی پہنچ گئے یکھنیم کاوقت آیا تو ارشاد ہوا کہ چھو ہاروں کوشم وارا لگ کر کے خبر کرنا۔ چٹانچیآ ہے کو خبر کی گئے۔آ ہے تشریف لاے اورا کیک ڈیمیر پر جیڑھ گئے۔

حضرت جابز ف بناشروع کیاورآپ عاکرت رہے۔خداکی قدرت کورش ادا،وف کے بعدیھی کیا ہے دخترت جبر مخوش نوش آپ کے پاس آے اور بیان کیا کے قرش اوا بوگیا اور اتنا فاضل ہے۔ آپ نداکا شنراداکیا۔ حضرت ابو بکر صدیق موحضرت امر فاروق سکو بھی بہت مسرت بوٹی۔

اس کے بعد آنٹونٹرے ﷺ کو مرکان کے گئا اور گوشت ،خر مااور پانی پیش کیا۔ آپ نے ، فر مایا ،شابیتم کومعلوم ہے کہ میں مشت رنابت ، ہے کھا تا ہوں۔ چلنے کا وفتت کیا تو اندر ہے آواز آئی کہ مُن پراور میر ہے شوج پرورود پڑت ۔ فر مایا " اللّفَهُمَ صلّ عَلَيْهِمْ " کے

والدكى موجوونى تنب انهول بينسى غرموه ميں حصر تبين ايا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ہدر میں میدان کاعزم کیا۔ لیکن باپ مانع ہوئے۔ احد میں بھی ایسا ہی اتفاق چیش آیا۔ لیکن باپ احد میں شہید ہو گئے ،تو باقی فروات میں نہایت کرم جوشی ہے۔ شرکت کی اور آنخضرت چیش نے باتھ ان کو 19 غزوات میں شرف شرکت حاصل ہوا گئے

ع مند بند ۳۹ سال ۱۹۹۰ تا رفاری بهدار س ۱۹۸۰ پرواند مند سنی تا ۱۹۸٬۹۵٬۱۳٬۳۵٬۱۳٬۳۵٬۱۳٬۳۹۷ مند ۹۸٬۹۵٬۹۱٬۹۵٬۱۳٬۳۹۷ تا ۱۹۸٬۹۵٬۹۱٬۳۵٬۳۰

ابتدائی غز ؤوں میں والد کے رو کئے کی وجہ پیھی کہوہ خودمیدان میں جانا جا ہے تھے اور گھر میں ولڑ کیاں تھیں۔ دونوں <u>سے جلے جانے سے بعد گھریالکل خالی ہوج</u>اتا کے

تاہم بعض ابتدائی غروات میں بھی ان کے شریک ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ چنانچے امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بدر کے دن وہ لوگول کو یانی بلاتے تھے کی غزوہ ذات الرقاع میں جو <u>ہے ج</u>یس ہوا تھا شامل تھے کے والیسی کے وقت ان کا اُونٹ بھا گ گیا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھا تو ہو چھا کیابات ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ایک لکڑی سے مار کردعا کی اس کامیاثر ہوگیا کهوه تیز روجوگیا <sup>ع</sup>۔

ای سن میں خندق کا معر کہ چیش آیا ۔حضرت جابر " خندق کھود رہے تھے، اسی اثنا میں ر سول الله ﷺ خود كدال لے كرا يك سخت پتم كو كھود نے كے لئے تشريف لائے ، ديكھا تو شكم مبارك بر بھوک کی وجہ ہے پھر بندھا ہوا ہے <sup>تھ</sup>۔ یہ کھر آنخضرت ﷺ ہے اجازت کے کرگھر مینچے اور بیوگی ہے کہا کہ آج ایسی بات دیکھی جس پرصبرنہیں ہوسکتا ، کچھے ہوتو پکاؤ اورخود ہی ایک بکری کا بچیہ ذیج کر کے آ بخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے باں چل کر ماحضر تناول فرمائے۔ سروردوعالم ﷺ کے کاشان میں تمین دن سے فاقد تھا۔

دعوت قبول ہوئی اور نعام مناوی کراوی کہ جائر ؓ نے سب لوَّلوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جا بڑے انتظام آب بین بھی کے اور دو تمین آ دمیواں کے لئے کیا نفا ،اس کئے نہایت تنک دل ہوئے ۔ مگر اوب ہے خاموش رہے۔ آنخصرت ﷺ تمام جمع لے کران کے مکان تشریف لے گئے۔خود بھی کھانا نوش فر مایا اوراوگوں نے بھی کھایا بھر بھی نے رہا "۔ آپ ایک نے نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ میتم کھا وُ اور لوگوں کے مال جھیجو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا میں۔

سے میں بنومصطلق کا غزوہ ہوا۔ آتخضرت ﷺ جب روائل کے قصد ہے اُونٹ برسوار ہوئے اور نماز بڑھنے <u>لگے</u> تو ان کوسی کام ہے بھیجا تھا۔ جب بیدوالیس آئے ،اس و قت کوج کا حکم دیا۔ اس غرزوہ کے بعد غرزوۂ انماروا قع ہوا۔اس میں بھی حضرت جابر ''موجود تھے گئے۔ ای سند میں آنخضرت ﷺ عمرہ کی غرض کے مکہ روانہ ہوئے۔•• ۱۵۰ جانثار بمرکاب تھے۔ بیعت الرضوان کامشہور واقعہ ای میں چیش آیا <sup>ک</sup>ے اور حضرت جا ہر شمشرف بہ بیعت ہوئے ۔اس میں

ا بیلیج نفاری کی روایت ہے، جپولز کیال جیمونی تعمیل س ایناس مس در بناری بده رس ۵۸۸ و ۸۹۹

۸ مسند جلد۳ یس ۲۵۵

س مشد جند سایس ۲۷۵ س اع اساريندار۲۲۲ ے بخاری کر اور صدیم ہے الع الناري قراء فالقمار

«هنرت عمر فاروق" رسول الند ﷺ کااور «هنرت جابر « «هنرت عمر فاروق » کا پیعت کے وقت ہاتھو کیڑے ہوئے تھے کی سخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ ساری و نیاہے بہتر ہو گئے

رجب <u>^ ج</u>یش ساخل کی طرف ایک نشکرروانه فرمایا۔ حضرت ابومیدید "اس کے امیر بیٹھے۔ اسلام کی تاریخ میں بیر بچیب ابتلا ، کاوفت بخمار کیکن مسلمان اس میں بورے اُٹر ہے۔ زادراہ ختم ہوگیا ، ہے جیماڑ بھاڑ کرکھانا شروع کیا۔ آخر سمندر ہے ایک بڑی جبھلی کنارہ پر آئی ادراو گول نے مطیبہ نیبی ہجھ کرٹوش ہان کیا تھی

مجیلی آئی بڑی تھی کہ سردار کشکر نے اس کی ایک پہلی کھڑی کرائی ادرسب سے اُو نیچا اُونٹ انتخاب کر کے ال یا گیااور وہ اس کے نیچے سے اُکل گیا ت<sup>ک</sup>ے حضر سے جاہر '' پاپٹی آدمیوں کے ساتھواس کی آنکھو کی ہڈی کے حاقہ میں بیٹھ ٹینے اُو نسی کو پہتے بھی نہ ایگا۔ اس مجیلی کا نام عزبر تھا۔ ۵اروز تنک کھائی گئی۔ اُنھانے والے وہ ۳۰ نتھ تھی

اس کے بعداور بھی فرزوات چیش آئے ،جن میں ان کی شرکت رہی دنین اور تبوک میں ان کا نام صراحت سے آیا ہے۔ جمعۃ الوداع میں بھی جو <u>رواج میں</u> بواوہ بھی شامل متھے <sup>ان</sup>ے

<u> سے منسن میں جا کراڑ</u> ہے '' اورامیر ، ماوییہ '' کی جنگ میں جسٹرت جابڑ، جسٹرت ملی '' کی طرف ہے منسن میں جا کراڑ ہے ''ن

سبا بھی امیر معاویہ کا عالی بسر بن افی ارطاق تجاز و یمن پر قبضہ عاصل کرنے کے لئے آیا اور مدیدہ میں ایک خطبہ دیا۔ ان ش اس نے کہا کہ بنو سلمہ کواس وقت تک امان نہیں ہل کئی ، جب تک بایر میں ہیں بایر میں کا خوف تھا۔ حسرت اُم سلمہ ( اُم اُموہ نین ) بایر میں ہی جو بان کا خوف تھا۔ حسرت اُم سلمہ ( اُم اُموہ نین ) کے بای بایر میں وقت تک میں ہے۔ تم بھی کے بای بایر میں وہ اُن کے بیار میں ہے انہوں کے بیار میں ہوں کے بیار میں ہوں کے بیار میں ہوں کے بیار میں ہوں کی دائے دی ہے بیم بھی میں ہوں ہوں کو بھی میں ہوں کے بیار میں ہوں ہے۔ قرمایا ، مجودی ہے کیکن میری دائے بیم ہے۔ ان کے میں میں ہوں ہے کہا کہ خود سے کے مطابق بسر کے بیار آ گئے اور امیر معاویہ " کی خلافت پر بحث کی۔

سے جھ البہ کے جیس تباق مدینہ کا امیر بھا۔ اس کے جوروظلم سے سجا بہ بھی محفوظ ندر ہے۔ چہا نیجہ اس نے متعدد سخا ہے کی میں نیت کی نمر دنوں پر اور جسٹرت جابڑے ہاتھو سرمہر گلوائی '۔

و **فات** : بیئن ان کی زندگی کا خیر مال نقا - با اکل ضعیف اور نا تو ان ہو گئے نقطے آنگھوں نے انگ جواب دیدیا نفا۔ ممر ۹۳ منال تک پیکن کی - اس پرحکومت کا جبر وتشد داور بھی ویال جان ہور ہاتھا۔

ال و شدهبده المحل ۱۳۹۷ مل بالخاري فوه فالديبيات المحل و شدجندها يرض ۱۳۰۸ من ايشان من هو و شدجايدها سروس ۱۳۹۸ ال يان من ۱۳۸۹ ما ۱۳۸۶ ما المدانات بالإمدارات ۱۳۵۰ ما المدانات بالمدانات و ما المت كان المدارات المام ۱۳۸۱ ما

سير الصحابه (حصداؤل)

عقبه کبیر کا نورانی منظر جن آتکھول دیکھا تھا،ان میں صرف میں آبلہ برزگ یاتی رہ گئے تنجے۔اس وقت سحابہ کرام کے طبقہ میں جمی بہت کم لوگ بقید حیات تھے۔اس بنا پران کا وجود عالم اسلامي مين بساغنيمت تقار

تجاج سے ظلم وستم نے جس سال ان کا زور تو زا ، طائز زوج نے اس سال قفس عضری کی تیلیاں تو زیں۔انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ تجائے جناز ہینہ پیڑھائے۔اس لینے <sup>ح</sup>ضرت عثمان ٹی آ کے بیٹے اماب نے تمازیز ھائی اور بقتی میں ڈنن کیا۔

تاریخ بخاری میں ہے کہ ججات جنازہ میں آیا نفا۔اور تہذیب اجہذیب میں لکھا ہے کہ نماز

الل وعيال : حضرت جابرٌ في الدي شهادت في بعدا ليك بيوه عورت سي ذكاح كرلياتها \_ آ پخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو فرمایا بھی کنواری ہے کیا ہوتا کہ ووقم ہے کیاتی اورتم اس ہے تھیلتے ۔عرض کیا کر بہنیں خروسال تھیں۔اس لئے ہوشیار مورت کی ضرورت تھی ، جوان کے تناہی ارتی ، جو تھی ویکھتی ، كير ين كريبناتي فرمايا، "اصبت " المرفيك ليا) -

دوسری شادی ہوسلمہ میں کی۔اسلام میں عورت کود کھیے کر شادی کرنے کی اجازت ہے۔اس النظر بيام ك إحداث كوجيب كرو كيدايا ، پيمرشاه ي كي

میل بیوی کا نام سبید بنت مسعود قل <sup>۳</sup> یسجا به پنتمین اورانصار <u>س</u>یقبیا نظفیر کی لڑ کی تنمین به ، وسری کا نام أم حارث تقار و وثير بن مسلمه بن سلمه بي جوقنبيلداوس بنه بنظماورمعز زسحاني بنتجه ، يده منهمير يري سال -

اولاد تا اولاد کے نام ہیدیں : عبدالرحمٰن تھی عقیل آئی تھے، حمیدہ میمونہ،أم صبیب محی صُليم : غليه بيتها : مونچوخوب کئي ۽وئي مراورڙاڙهي ميں زروڏ خاب اُکائے تھے۔ آسمجيس اخير عمر میں جاتی رہی تھیں۔

مرکان : مسجد نبوی ہے آیک میل دورتھا۔اس لنے آیک مسجد بھی بنوائی تھی ۔ علم وفضل : مختصیل کی ابتدا ،سر چشمهٔ وی سے ہوئی لیکن تر بہت یافی گان نبوت میں جولوگ ملوم وفنون کے مرکز بیضے ،ان کے ملقوں ہے بھی استفادہ کیا۔ حسرت ابو بکرصد اِق ' احسرت مرفاروق' '

ع برناری مجدر ایس ۵۸۰ سط انتهاای جید ۷ سن ۴۰۵ س برنانت مس ۴۰۳ ر و ما تدجيد ٣٠٨ يس ٢٠٠٨ ا کی محمد کارس ۲۰۱۳ ی مشدجید ۳ پیش ۲۳۱

«منهت على " ، «هنرت الوعبيد و " ، «هنرت طليد " ، حصرت معان بن جبل " ، حصرت جمار " ، «منه ت خالد بن أليد بن وليد ، «هنرت الوحميد منا نياز ، الوقتادة والوقتادة والوجميد خدري والوحميد ساعدي ، حبدالقد بن اليس ، أم شركي أم ما لك وأم ما لك وأم ما لك وأم ما لك وأم ما لك والمعاشر بين " ، ( تا بعين ) سب ك سب الن ك اسالذه مين وأفل بين -

حدیث کاییشوق تنها که ایک ایک حدیث سننے کے لئے ہمیتوں کی مسافت کا سفر کرتے ہتے۔ مبدالقدین انیس کے پاس ایک حدیث تنجی ، وہشام میں رہتے تھے۔ 'منرت جابر' ' ومعلوم ہوا تو ایک اُونٹ خریدا اور ان کے پاس جا سرکہا کہ وہ حدیث بیان تیجئے ۔ میں نے اس لئے ٹبات کی کے شاید میہ ا شاتھہ: وجا تا اور حدیث سننے ت رہ جاتی ا۔

ای طرایقہ سے سامہ بن تخلدامیر مصرے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت لی۔اس سفر کا تذکر دہلبر انی میں موجود ہے۔

سختسیل علم سنافی اغت کے بعد مسند درئ پرجاوہ قرما ہوئے ۔ صفقہ درن مسجد نیوی میں قائم تفالہ شائفتین مقامات احمیدہ سند آئے ہتے ۔ مُلہ معظمہ ، مدینیڈ نورہ ، نیمن ،کوفیہ ، ایسرہ ،مشر میں ان کا دریا نے فیعنی روال تفالہ

كمالات ك فلبرتنس وحديث وفقه كن تعيد أفسير ميل أكر چردواينتي ازياد ونبيل متاجم معند يدين الولول مين وردو كم معند يدين التقال في التعلق التنظيم التنظيم

«طرب طلق من حبريب كوشفاعت كا الكارتف المهول في «صرب بابرا سنه مناظره كيا الكارتف المهول في الناو من متعلق بيتن آييتن قرآن مين جي بسب بإحميس وهنرت بابز فرمايا بثابيتم المبيئة وبيئة وبيئة وبيئة وبيئة المبيئة المبيئة وبيئة وبيئة المبيئة المبيئة وبيئة وبيئة المبيئة وبيئة المبيئة ا

<sup>۔</sup> او ب المقروری رق رق سے اللہ اوری رہید اوری کے اللہ اوری سے اللہ اوری کے اللہ اوری کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

حدیث ان کی تمام کوششوں کا جواا نگاہ ہے۔ اشاعت حدیث ان کی زندگی کا اہم مقصد رہا۔ باایس ہمد کہ کثیر الروایات بتھاوران کی مرویات میں ہنگئی ہیں۔ بیان حدیث میں نہایت احتیاط و حزم ہے کام لیتے تھے۔ ایک حدیث بیان کی منسوسفٹ کالفظ بولنا چاہتے تھے، کے ذک گئے اورا پنا اویر موقوف کردی۔ اس کا سبب رہتھا کہ ان کو انفاظ پر اطمعینان نہ ہو۔ کا لئے

تلائدۂ حدیث کا شارطوالت ہے خالی ہیں۔تابعین کا ہرطبقدان کے خرمن فیض کا خوشہ چیں ہے۔لیکن خاص شاگر دول کے نام حسب ڈیل ہیں

امام باقری و محمد بن منشد روسعد بن مینو بسعیدانی یاال وعاصم بن عمر بن قباد واقعه ری چند عمر و بن هسین است بن محمد منشیدو غیرجم -

فقہ بھی ان کی ملمی موٹنگافیوں کا مظہر ہے۔ وہ مسائل و فناوی جو وقنا فو قنا ہو تھے گئے اور انہوں نے جوجواہات دیئے ،اگروہ جمع کئے جا کمیں تو ایک مختصر رسالہ تیار ہوسکتا ہے

ا خلاق و عادات : اقامة حدوداند، جوش ايمان اور جراًت اظهار بق ،امر بالمعروف ،مؤدت رسول الله على ،اتباع سنت و رفق بين السلمين ،اخلاق كي نيخ و بنياد بين ـاور قدرت في حضرت بابر " كونهايت فياضي سےان تمام چيزوں ہے۔حصد و ياتھا۔

ا قامت عدودالله ، برمسمان کافرض ہے۔ حضرت جابر الله کوائ بین ریگاندو بیگاندکا فرق و امتیاز روک ناسکتا تھا۔ حضرت ماعز بن اسلمی جو مدینه کے باشند ہاوراسی ہا بیاک بیس داخل ہتھے۔ ان کی حدر ہم کے موقع برخود جا کراہنے ہاتھ سے ان کو پھر مارے متے کی اظہار حق میں تی کی و جاہرت خلل انداز نہ ہوسکتی تھی۔

معترت معدین معافی افساری اقبیلهٔ اوس کے سرداراور بزب رہ نبہ کے شوان کی مقدان کا انتقال ہوا تو آخضرت معدین معافی افساری اقبیلهٔ اوس کے سرداراور بزب رہ نبہ کے شوان ہوا ہوا انتقال ہوا تو آخضرت بھی ہے۔ ان کا میں انتقال ہوا تو آخضرت بھی ہے۔ اس کا میں انتخاب کو بیدہ یہ معلوم تھی ہیں وہ مرش رحمن کے بہائے سرف اسرین کہتے تھے، جس سے جناز ہو کا مہنا مراو ہے۔ حضرت جابر کو لوگول نے براو سکا تول نقل کیا۔ فرمایا کہ صدیت تو بہی ہے جو میں نے براو سکا تول نقل کیا۔ فرمایا کہ صدیت تو بہی ہے جو میں نے بیان کی میاتی براہ سکا تول ہو وہ با بھی بغض وعداوت و کیا نیوز زی کا مقیمیا اور انز ہے۔ اوس اور خزار کی اسلام سے میلے بخت مخاصمت تھی گئے۔

اس واقعہ کا یہ بہلوبھی یاور کھنے کے قابل ہے کہ حضرت جابڑ تعبیلہ کزرت سے تنظیم اس بنا پران کوخز رجیوں کا ہم آئے کہ وہمنو ابونا جا ہے تھا۔ تنان بن بوسف جب مدیند کاامیر ہوکر آیا تو اس نے اوقات نمر زمیں کیجے تقدیم وٹا نیمر کی۔ ان کے پاس دوڑ ہے ہوئے آئے گئے ان کے پاس دوڑ ہے ہوئے آئے ۔فر مایا ،آنخضرت بڑی ظہر کی نماز دو بہر کے اعد ،فسر کی آفتا ہے ۔ ساف روشن ہوئے تک ۔مغرب کی وقت غروب ، فجر کی تاریخی میں پڑھتے ہے اور عشا و کے وقت لوگوں کا انتظار ہوتا تھا۔ اگر جلد بڑھتے بھے ورند دیر میں لے

الیک مرتبہ حضرت عبدالقدین جابڑنے تین برس کے لئے اپنی زمین کا کھل فروخت کردیا۔ ان کوخیر ہوئی تو کی کھلوگول کو لے کر مسجد آئے اور سب کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے جب تک پھل کھائے کے قابل نہ ہو بالیں ، ان کا فرو دسے کرنا جائز نہیں ا ( پھر نگلنے سے قبل کیونکر با مزہ وسکا تاہے)۔

ایک مرتبه ایک سرتر او فقت و فساد مدید آیا۔ لوگوں نے حضرت جابر می کوگھیرا کراس کوشرت بابر ایک مرتبه ایک سرتر ایک سے خروم ہو بھی نتھے۔ اپنے دو بینوں کو بادیا اور ان کے کند سے پر ہاتمو مرکھ کرنے اور کہا کہ خدا اس کو بالاک کرے جس نے رسول اللہ ہے گا کو نوف میں اول رکھ ہے۔ بینوں سے مرسول اللہ ہے گا کہ خدا اس کو بالاک کرے جس نے رسول اللہ ہے گا کو نوف میں اول رکھ ہے۔ بینوں سے برخ اس کے مرسول اللہ ہے گا تو فوت : و بھی ہیں۔ اب ان کو نوف کیسا کا خرای ، ہم تعظر سے بیان کو نوف کیسا کا خرای ، ہم تعظر سے بیان اور اللہ کے جس نے اہل مدینہ کو درایا ، کو یا خود مجھے ڈرایا گا

آپ اجائ رسول بھی اور میں ان امور میں بھی آپ کی افتدا وکرت ہے ، جن میں آپ کی تقلید مغروری نیش رسول بھی آپ کی تقلید مغروری نیش ہے۔ آسخو مغرت بھی کا واکی مرتبہ صرف الکیک کیٹر ااول مصرف از پڑ ہے ، ویک انتا اس کے خود بھی اس طرح نیاز بڑھی ۔ ش کرووں نے کبا کہ آپ کے بیاس جیا ور دھی تی واس و کا بواں نہ اور صابیا کہ از اراور میاوردو لیٹر ہے ، وجانے ۔ فرمایو ، اس لئے کہتم جیسے بوقو ف رسول اللہ بھی کی اس رخصت کود یکھیں اور اعتراض نریں گ

آ بخضرت بین مشید فتح میں تمین روز (بیر منگل ، بدھ) دعا ما تکی تغییر رے دن نماز کے اندر قبول ہوئی تو چراہ مبارک پر بشارت کی موجیس اور بین کر دوڑ کئیں یہ حضرت جاہزا کے یہ دواقعہ دیکھا تھا۔ چنا نبید جب کوئی منظل سپر تی تو اس خاص دفت میں دہاں جا کر دعا کر ہے اور قبوایت و ارباجت کا مڑ دوسا تھ ایک تھے جی شہر

غز وات نبوی ﷺ میں انہوں نے شرفروثی اور فیدا کاری کا اعلانہ یے ثبوت دیا اور غز و ؤحد بیہیے یا مشہد ہیعت الرضوان میں جس قوت نے کام کیا تھا ،اس کا اقر ارخو بمصحف ناطق میں کیا گیا ہے۔

ئب رسول ﷺ ئے مناظر بيد بيں:

غروهٔ خندق میں تمام اشکر ہے آب و دانہ تھا اور سید کو تین این تین دن فاقہ ہے رہے اور پیٹ پر پھر باند ھے کرمہمات جنگ میں مصروف تھے۔آتا کا کواس حالت میں دیکھا تو کام چھوڑ کر مکان گئے اور دعوت کا انتظام کیا ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت بیل کی خدمت میں اعلیٰ قشم کے جیمو ہارے جن میں تنظیٰ نیمی پیش کئے آپ والی نے دیکھ کرفر مایا تھا کہ میں گوشت ججھا تھا ،اسی وفت گھر جا کر بیوی ہے کہا ،انہوں نے کبری ذیج کر کے گوشت یکا دیا گئے۔

ایک روز آنخضرت پھینان کے مکان پرتشریف لے گئے آپ بھین کی عاوت معلوم تھی، ایٹے اورا یک فر بہ بکری کا بچہ و ن کیا، وہ جلایا تو آپ پھیئے نے فرمایانسل اور دود دھ کیول قطع کرتے ہو؟ عرض کی ابھی بچہ ہے چھو ہارے کھا کراتی موٹی ہوگئی ہے ؟۔

اَیک مرجبہ آنخضرت ﷺ سامنے سے گذرے میدڈ ھال میں جیمو بارے لئے تھے تثر کت کی دعوت دی ،آپ ﷺ نے قبول فر مائی س

صدیبیہ نے آنخضرت کا کھیں۔ کے ساتھ جلے سقیامیں قیام ہوا، پانی موجود نہ تھا جھنرت معاذ ہن جبل کی زبان سے نکلا کہ کوئی پانی پاتا ، حضرت جابر پندانصار کو لے کر پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے ۲۳ میل جل کرا تا ہمیں پانی ملاوہاں سے مشکوں میں بھر کرلائے ، مشا ، کے بعد دیکھا توایک شخص اونٹ پرسوار حوش کی طرف جارہا ہے ، یہ آنخضرت بھی تھے ، ہزھ کرمہارتھام کی اونٹ کو بھا یا ، آنخصنرت بھی نے اتر کرتماز پڑھی خود بھی بہلومیں کھڑ ہے ہوکرتماز میں شریک ہوئے ہوئے ہوئے

ایک مرہبے رسول القدی گھوڑے ہے گریڑے بنتے وہ عیادت کوآئے رسول القدی کا کہ کھی قرض کی منبرورے ہوتی تو ان سے لیتے تھے۔ چنانچیا کیک مرہبے قرض تھا ،اورادا کی گئی کے وقت ابطور اظہار خوشنو دی کیئے تھ زیادہ دیا آئے

رسول القديمة كوبعى ان سے بہت محبت تقى ، ليك خاص واقعہ ميں ان كے لئے ٢٥ مرتبه استغفار فرمایا تھا محد ایک مرتبہ یماریز ئے تو خود عیادت کے لئے تشریف لائے حضرت جابر ہے ہوش

س مستدرجند ۳ رص ۳۹۱ عر ایشارس ۳۰۴ اصالیا تذکر فاجاز آ ٣. العِشار يس ٢٠٣٣ أن إ اليشأس ٢٧٤

الإيانين البينيات من

هي الإيتيار ١٢٨٠

تھے۔ آپ ﷺ نے وضوکر کے پانی کے چھنٹے دیئے تو ہوش آیااس وقت تک ان کے کوئی اولا دنہ تی ۔ باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ شریعت میں ایسے شخص کے دارث کو کلالہ کہتے ہیں۔ چونکہ زندگی سے ناام ید ہو چکے تھے۔ عرض کیا کہ میں مرگیا تو کلالہ دارث ہوگا۔ فرما ہے میراث کیونکر تقسیم کروں ایک کیا دو تک بہنوں کو دیدوں۔ فرمایا ، اچھا ہے دیدو۔ عرض کیا خواہ نصف ؟ فرمایا ، 'ال ' ۔ یہ کہ کر باہر تشریف لائے ، پھروائی ہوئے اور آکر فرمایا ، جاہر! تم اس مرض میں نہ مرو کے ہمہارے متعلق یہ تشریف لائے ، پھروائی ہوئی ہے :

" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله "\_

''تم ہے(اپنے پنغیر) لوگ کلالہ کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، کبو کہ ضدا کا اس کے متعلق یہ فتوی ہے' یتم بہنوں کوروثلث وے سکتے ہو<sup>ل</sup>ہ

کہیں دعوت ہوتی تو ساتھ نے جاتے ہمی خود اپنے ساتھ مکان پرلاتے اور کھانا کھلاتے۔ آیک روز وہ اپنے گھر کی دیوار کے سامید میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سامنے ہے گذر ہے، یدوز کر ساتھ ہو لئے۔ ادب کے خیال ہے ہی تھے چال رہے تھے۔ فرمایا پاس آجاؤ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شانداقد سی پرلائے اور پردہ کرا کر اندر بُلایا ، اندر ہے تاکمیال اور سرکہ ایک صاف کپڑ ہے پردکھ کر آیا۔ آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ دور ٹی تقسیم کی اور فرمایا سرکہ بہت عمدہ سالن ہے۔ جابڑ کہتے ہیں کہ اس دن سے سرکہ کو میں نہایت محبوب رکھتا ہوں گ

یکھال واقعہ پر موتون نہیں ، نوازشات خاص ہر صورت میں ہوتی رہتی تھیں ۔ غروؤ ات الرقاع میں حضرت جاہر "نہایت عمدہ أونت پر سوار تھے ، جواپی تیز رفتاری میں تمام أونوں ہے آگ تھا۔ چلتے چلتے بکا بک رُک کمیا تھے۔ چھپے ہے آواز آئی ، کیا ہوا؟ یہ آنخضرت پھی تھے۔ تشریف لائے اور ایک کوڑا مارا اُونٹ پھر تیز ہوگیا ، اوران کو لے اُڑا۔

آنخضرت یکی خام مایا ،اس کومیرے ماتھ فروخت کردد ۔عرض کی حاضر ہے ،لیکن قیمت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ،نہیں قیمت دی جائے گی تھے۔درخواست کی کہ مدینہ تک میں اس پر چلوں گا جومنظور ہوئی۔شہر پہنچ کر اُدنٹ کو لے کر آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پیچ اس کو گھوم گھوم گھوم کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ، کیسا احجما ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال میں کوتھم دیا کہ استے

اوقیہ سونا تول دو۔اصل کے بعد بچھاور بھی عطافر مایا اور پوچھا دام پانچکے؟ کہا بی ہاں۔فر مایا دام اور اُونٹ دونوں لے جاؤ ،سبتمہارا ہے <sup>ا</sup>۔ایک بہودی نے اس دا تعدکوسنا تو تنجب کیا <sup>ک</sup>۔

قیمت ہے زیادہ دام چونگہ آنخضرت ﷺ کی بخشش تھی۔اس گئے اس کوایک تھیلی میں علیخاد ہ حفاظت سے رکھ دیا۔ حرہ کے دن اہل شام نے ان کے گھر پر چھاپا مارا۔اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو بھی لوٹ کر لے گئے ''ک

آیک مرتبہ بحرین سے مال آئے والاتھا۔ آنخضرت کا نے فرمایا کہتم کو ا آبنورہ بھر کردوں گا۔
لیکن جب مال آیا تو آپ بھی کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدین آئے منادی کراوی کہا گر رسول اللہ کھی نے کسی سے وعدہ کیا ہو یا آپ برکسی کا قرض ہوتو وہ جھے سے لے سکتا ہے۔ حضرت جابر آ نے کہا کہ جھے سے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا لیا وہ ا آبنورہ میں ۱۵۰۰ آئے۔

رسول القد على الله على الله على الماح الم خاص طور برطون لاربتا تقارا عمال وعقا الدمين و آخضرت على الله المحلى والمجلى الله والحب كاورجه ركامة القااوراس مين كسى لو كال الكارثة في اليكن امور بالهمي مين بهي الن كواس كالحاظ ربتا تقاكه جس بات كواس على المسلم المرتبدار شاد فر مات و بين جوال جرائت ليم كريت به واس كالحاظ ربتا تقاكه بين المرتبدار شاد فر مات و بين قبل وقال كي منهائي ربتي هي المسلمانون من منه بيت كرت اور " و حساء بين لهم" كي المسلمانون من منه بيت كرت اور " و حساء بين لهم" كي المسلم المورية منها منها المنهائية المن

ایک مرتبدان کا پڑوی کہیں سفر میں گیا تھا۔ واپس آیا تو بای جلالت قدر ملا قات کوتشریف لے گئے۔اس نے لوگوں کے اختلاف ہماعت ہندی کی داستان سنائی ، ہدعات کا رائج ہونا بیان کیا۔ سنا بہ نے کشت اسلام اپنے بدن کے خون سے بیٹی تھی۔ ان داقعات کے سب کان متمل ہو سکتے بنے ؟ ہافتیار آبدیدہ ہو گئے اور فر مایا ، رسول اللہ نے بچ کہا تھا کہ لوگ جس طری کرو وہ دائر وہ خدائی وین میں داخل ہوں گے ای طرح خارج بھی ہو وہا کمیں کے تھی۔

ان اوصاف کے ساتھ مذہبی جوش اور حرارت بھی نہایت نم یا انتھی۔ ایک میل اللہ تا بی وقت نماز پڑھنے آئے۔ بیٹی وقت نماز پڑھنے آئے۔ فلم کے وقت ترمی کی پیشدت جو تے تھی کے ذبین پر بجدہ کرن وشوار تھا۔ ہاتھ میں کنگریاں ٹھنڈی کرنے اور تبدہ کرتے تھے گئے۔ اللی ناترک ند، وتا تھا۔

ایک مرتبه مسید نبوی ﷺ کے قریب میں مکان شانی ہوئے۔ «عشرت بنایہ "اور ہنوسلمہ کا ارادہ جوا کہ یہاں اُنٹھ آئیس کے نماز کا آرام ہوگا۔ آئنضرتﷺ سے درخواست کی آپ ﷺ کے فرمایا کہ

 تنہیں وہاں ہے آئے میں ہر قدم پر تُو اب مانا ہے۔ سوچوتو کننا نُواب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور ﷺ کا ارشاد بدل وجان منظور ہے کی

جَجْ مِه عدد کُ شخصہ دو کا تمر کرہ سدیڈوں میں آیا ہے۔ پہلا ججۃ الوداع ،دوسراایک اور جس میں تحدین عبادین جعفرا یک مشنہ او جیماتھا گئے

سادگی مسلمانوں کی ترقی کا اصل راز ہے۔ حضرت چیر "نہایت سادہ ہے۔ سحابہ کا آیا۔
کروہ مکان پر ملخے آیا۔ اندر ہے سرکہ لائے اور کہا ہسم النداس کونوش فرماہیے ،سرکہ کی بوی دنسلیت آئی ہے۔ پھر فرمایا ، آوئی کے پاس از اعزہ واحباب آئیں توجو کچھوجا ضر ، وچیش کروں ، اس میں کوتا ہی نہ کرے۔ اس طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ چیش کروہ چیز کوخوشی خوشی کھا نمیں اور اس کو حقیر نہ مجھیں ،
کرے۔ اس طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ چیش کروہ چیز کوخوشی خوشی کھا نمیں اور اس کو حقیر نہ مجھیں ،
کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلا کت کا سامان ہے ہیں۔

ایک مرتبه مقنع "بیارہوئے تو حضرت جابر " و تیصنے کو گئے تو فر مایا ،میرے خیال میں تم می تھے۔ انگاؤ ، کیونک رسول اللہ ﷺ نے مر مایا ہے کہ اس میں شفاء ہے جمی

مزاج میں بالگانی تھی۔ ملنے جلنے کا انداز بہت سادہ تھا۔ آنخضرت علی ہے زیادہ کون معزز وقعتر مربوسکتا تھا۔ لیکن اب آپ بھی چلتے تو لوگ آپ بھی کے برابریا آگ چلتے ہتے۔ «صرت جابر "فرمائے ہیں کداس کا سب بیتھا کہ آپ بھی کے چیچے فر شینے چلتے ہتے ہی آئخضرت بھی کی ایک آیک ہیے دل ود ماغ میں جا گزیں تھی۔

### +××**4**

# حضرت جبار بن صحراة

نام ونسب

جہارنام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت قبیلہ قرارج کے خاندان سلمہ سے بیں۔ نسب نامہ رہے ۔ جہار بن صحر بن امیہ بن تنہیس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ۔ والدہ کا نام سعاد بنت سلمہ تھااور جشم بن قرارت کے قبیلہ ہے تھیں۔

اسلام : يعب عقبة الديس شريك تتهد

غروات اور دیگر حالات:

مقداداسود کندی ہے بیا کہ بڑے زتبہ کی سجانی یتھے۔مواضاۃ ہوئی۔تمام غزوات میں شرف شرکت حاصل کیا۔غزوہُ بدر میں ۳۴ سالہ تھے۔

خیبر فتح ہوئے کے بعد آنخضرت ﷺ غیزے عبداللہ بن دواحہ '' کوایک سال خارص بنا کر بھیجا تھا۔ غز وہ مونہ میں ان کی شہادت ہوگئ تو جہار بن صحر '' کا اس منصب کے لئے انتخاب کیا۔ جہار ہر سال خیبر کے بھیلوں کا تخمینہ کرنے کے لئے بھیجے جاتے تھے۔

حضرت الوبكر صديق "اور حضرت عمر فاروق " كے عبد خلافت ميں بھی ای منصب بر مامور رہے اور حضرت عمر فاروق " نے جب يہود كونتيبر سے جلاوطن كيا تو مہاجرين وانصار كو لے كر خيبر كئے تھے۔اس سفر بيس جبار بن صحر " بھی ان ئے بمراہ تھے۔

وفات : معرف من معزت عنان غن " کے عہدِ خلافت میں انقال کیا۔ اس وفت ان کی عمر ۱۲ مال کی تقی کی مر ۱۳ مال کی تقی

فضل و کمال : مندمیں چند حدیثیں ان کے سلسلہ میں مردی جیں۔ حساب میں کمال حاصل تھا۔ اس کئے دارالخلافت میں حساب اور ضارص کا عہدہ ان کوتقویض تھا۔

ا خلاق : مکه معظمہ کے سفر میں آنخضرت علی نے فرمایا کدا ٹابہ میں کوئی جا کریانی کا انتظام کرتا۔ حضرت جہاڑ نے اٹھ کرکہا، میں جاتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر حوض کے اردگر ڈھلےر کھے اوراس میں پائی اجر دیا۔ محنت کی وجہ ہے تھک گئے تھے ، آنکھ لگ گئی۔ آنخضرت علی پہنچ اور فرمایا ، '' مالک حوض! میں اپنے اُونٹ کو یائی پلاسکتا ہوں''۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز بہجان کراجازت دیدی۔ آپ ہلا اُونٹ بٹھا کرائز ہاوروضو کے لئے پانی مانگا۔انہوں نے آپ ﷺ کووضو کرا کے خود بھی وضو کیا اور پھر آنخضرت ﷺ کے ساتھ تماز میں گھڑے ہو گئے۔ چونکہ بائیس جانب کھڑے ۔تنے ،آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کردا ہے جانب کرویا۔تھوڑی دیر میں تمام لوگ آپنے۔ اور تنہائی کا لطف صحبت مفقود ہو گیا ہے۔



## حضرت جلبيب رضى التدعنه

نام ونسب:

خلبیب نام تھا۔انصار کے کسی قبیلہ سے تھے۔سلسند نسب معلوم نبیل ۔آنحسرت ﷺ نے انصار کی ایک لڑکی ہے۔ اس کے لڑکی کے ان کی نسبت تھ ہرائی ۔ پونکہ نہایت کم رواور پستہ قد تھے۔اس کے لڑکی ک والدین نے انکار کرنا چاہا۔ کیکن لڑکی نہایت مجھ دارتھی۔اس کو معلوم ہواتو بیآ یت پڑھی ا

"ماكان لمومن والامو منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم "\_

ایعنی ۲۰ جب الله اور رسول کسی بات کا فیصله کرد بی تو اسی مسلمان کواس میں چوں و جدا ک متحانث نبیل ۲۰

ادر میں بالکل رضامند ہوں ، جورسول اللہ دھوئے کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے۔ آنخضرت کوتبر ہوئی تو آپ نہایت مسر ور ہوئے اور فر مالا:

" اللُّهم اصبب عليها الخير ولا تجعل عيشها كدا "\_

''خداونداس پر خبر کا در پابهاد ہاداس کی زندگی کو تیج شاکر''۔

وعائے نبوی این کاریار ہوا کہ تمام انصار میں است زیادہ کوئی عورت تو گراور خراج نہیں۔
عورت کی رضامندی پاکر آئی نشرت این کے جلایہ آئے اور قال الرک سے تہارا
تکاح کرتا ہوں۔ بولے بیار سول اللہ ( این ایس کے کھوٹا پائیں کے فرمایا ''لے کنک عند اللہ
لست بھا مد " یعنی تم اللہ کے نزد کیے کو نے نہیں ہو گے ( اس واقعہ کی تفسیل اور بھی ہے )۔
شہرا دست نہ کا مد " انحضرت کی کے ساتھ سی غزوہ میں تھے کہ مال نتیمت آیا۔ ارشادہ واد کیموکوان کون اللہ یہ بین ۔ آئے گارا نے اسلام ہے بوجھا اور وہی جواب ملا لا بعد بین ۔ لوگوں نے چند آدمیوں کے نام کنائے ۔ آپ اگران نے سامر ہے بوجھا اور وہی جواب ملا ان قرابا اللہ کا میں افقد جلبیبا ''! لیکن میں جلیب کو کم یا تا ہوں۔

مسلمان معفرت جلبیب "کی تااش میں <u>اُکل</u>یقو دیکھا کہ سات آ دمیوں کے پہلو میں مقتول یزے ہیں۔آنخضرت کا پیچ کوخبر ہوئی ،آپ خودتشریف لائے اور لاش کے بیاس کھڑے، وکرفر مایا:

ل القيعاب عبد ارمن ١٠٠ وريكر كتب رجال ومندام بن عنبل م

" قتل سبعة ثم قتلوه هذا منى انامنه! هذا منى و انا منه " ــ



### حضرت حباب فتبن منذربن جموع

نام ونسب:

نام حباب ہے۔ ابوحمر کنیت ،قبیلہ خزارج سے ہیں۔ نسب یہ ہے : حباب بن منذرین جموع بن زید بن حرام بن کعب بن کعب بن سلمہ۔

اسلام: جربت على المسلمان بوك-

غروات اور دیگر حالات:

تمام غزوات میں شرکت کی ،غزوہ بدر میں قبیلہ خزرج کاعلم ان کے پاس تھا گے۔ بدر کے قریب بیٹنج کرآ مخضرت عظی نے ڈراڈ الاتو حباب نے عرض کیا ، یار سول اللہ عیلی اس مقام برأتر نے کے لئے حکم خداد تدی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ فرمایا ،میری رائے ہے۔ عرض کی تو موقع ٹھیک نہیں ہے ،ہم کو پانی کے پاس اُتر تا چاہئے اور تمام کوؤں پر قبصہ کر کے ایک حوض تیار کرتا چاہئے تا کہ ہمار ہے گئیگر میں پانی کی قلت نہ ہو۔ اور تمن آشکی ہے پریشان ہوجائے۔ آمخضرت علی نے فرمایا ، حباب سے جسے میں ہے جسے میں ہے جس کے قالم اور تمن آشکر کو سے کر جا وبدر برنزول اجلال ہوا گے۔

غزوہ احد میں قریش اس سروسامان سے نکلے تھے کہ مدینہ بل ٹیا تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچے تو آتخضرت کی نے انہوں نے تمام تشکر میں گھوم آتخضرت کی نے دوجاسوں بھیجاوران کے بعد حباب کوروانہ فر مایا۔انہوں نے تمام تشکر میں گھوم کر مختلف خبریں بہم پہنچا تمیں اور دشمن کی تعداد کا سیجے اندازہ کر کے آتخضرت کی کو خبروی کے۔

اس غزوہ میں بھی خزرج کاعلم ان کے پاس تھا۔بعض کا خیال ہے کہ سعد بن عبادہ علم بن عبادہ علم ان کے بعد بن عبادہ علم دار تھے کی غزوہ کی بیار ہے کہ سعد بن عبادہ علم دار تھے کی غزوہ کی بیار ہیں آئیا کے حصہ کاادر نین میں تمام خزرج کاعلم انہی کوتفویض ہوا تھا تھے۔ سقیف ساعدہ میں وہ سعد بن عبادہ کی سرگرم جامی تھے اوران کے خطبہ میں ایک بیفقرہ کہا تھا۔

" انا جُذُ يَلُهَا الْمَحَكَكِ و عَذَيْقُهَا المُرَحِّبُ" \_

لعنی منتمن قوم کامعتمد ہوں اور اوگ میری رائے سے فائد و اُٹھات میں '۔

اس کے بعد بیرائے بیش کی کے دوامیہ جوں ،ایک انصاری اورا یک مہاجری مسرت مزائے بردشتہ کہا ہے تامکن ہے، دوبا دشاہ دراقلیمے نے مجتد! وفات : حضرت عمر كزمانه خلافت مي فوت موئے عمر ٥٠ سال مي متجاوز تقى غرز وه بدر ميں سام برس کاس تھا۔

فضل و کمال : حدیث میں ابواطفیلی عامرین واثلہ ان کے شاگرہ بیں۔ شاعری مرب کا خطری جو ہرے۔حصرت حیاب '' بھی شعر کتے تھے، پیشعرا نہی کی طرف منسوب ہیں۔

الم تعلما الله درا ببكما وما الناس الأكمه و بصير كياتهم بن خبرتين تهبار بياي كي بعلال خداك لئي مو سيك وطوك والمرح كية وتي بين قدرتي نابينا ادرار بالبياصر

بانا و اعد البي محمد ﷺ اسود لهاني العالمين زئير جِنْ نجيهِ آهم اور آنخ عضرت الجؤرُ کے انتمان و ونول شہر جیں 💎 جن کی آلرج سے تمام سالم 🛪 نوخ 🖰 اخصا سے نصر نا و آویناء النبی و ما له سوانا مِن اهل الملتین نصیر لکیکن ہم کوریشرف ہے کہ ہم نے پینمبرکو پناہ دی اور مدد کی ۔ اور ممارے سوا آپ کا کوئی مددگار تہیں ہے

خطبها جھادیتے تنے ماوراس میں فصاحت و بلاغت کے بورے جو ہردکھاتے تھے سقیف بنی ساعدہ میں انہوں نے دو خطبہ سیئے تھے جن سے قوت تقریر اور زور بیان کا سیخ انداز ہ ہوسکتا ہے۔اس مفہوم کو کہ انصار جا ہیں تو خلافت کونقصان پہنچا سکتے ہیں کس بلیغ پیرا ریس اوا کیا ہے۔

" اما والله لئن شئتم لنعيد نها جذعة "

خلافت کواُونٹ ہے تعبیر کر کے کہتے ہیں کہتم جا ہوتو میں اس کو پانچ برس کا ایک بچہ بنا سکتا ہوں۔ای طرح اپنی حیثہ یت اور ذاتی و جاہت کواس طرح بیان کرتے ہیں۔

" انها جهافيها المحك وعديقها المرجب" ليمني "مين السارك عَارْشَي اونث ـ برن رگڑ نے کاستون اوران کے تناورور نست کاسدرو نین ہول '۔

عرب میں جس اونت سے خارش ککا یہ تھی ہوست یا بی سے لئے اس آیک لکڑی یا ستون ہے با ندھ ویتے ہتھےجس سے دواپیا بدن رگڑ رگڑ کرامیما ہو جاتا تھا۔اسی طرح تھجور کے بہت بڑے درخت کے <u>نے جس کے جھکنے کا خوف ہوتا تھا ہا یک و بوارینا دیتے یالکڑی گاڑ دیتے تھے تو در خت سیدھار ہتا تھا۔</u> حضرت حیاب نے آئی ذمہ داری کوائی لکڑی اور دیوار سے تشہید دی ہے۔

# حضرت حرام بن ملحان

نام ونسب:

حرام نام، قاری لقب، سلسله نسب بیہ ہے۔ حرام بن مالک (ملحان) بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن تعلیم " کے جرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن تعلیم اسلیم " کے بھائی تھے جوآ تخضرت الله کی خالداور حضرت انس بن مالک "مشہور صحابی کی والدہ اجدہ تھیں۔
اسلام: بنونجار بصدائے اسلام پر لیک کہنے جی تمام انصار پیش پیش رہے جتھے ، حضرت امسلیم" کی وجہ سے خاندان عدی اسلام کے نام سے گوش آشنا ہو چکا تھا اس لئے بھائی نے بھی قبول اسلام میں سبقت کی۔

#### غروات اوروفات:

بدراوراً حدے معرکوں میں ان کی شرکت کا پہتاہیں چلتا ہمرید بیرمعونہ لیمیں جواحد کے بعد ہواتھا ان کے موجود ہونے کی شہادت ملتی ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کے لیے ہو آرٹ کے باس بھولوگ میددرخواست لے ارآئے کہ ہمارے لمک میں اشاعت اسلام کے لئے بھی آدی بھیج دیجے جوقر آن دسنت کی اچھی طرح تعلیم اسے بھی اس بھی کہ اس بھی کہ اس انگ بھی وہاں بھی اشاعت اسلام کے لئے گئے اور میہ کہہ کر ان کوقریب چھوڑ دیا کہ تم بہیں تھہ وہ بہلے میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گئے تو فیر ورند تم دوڑ کر جمارے ساتھیوں کوفر کر وینا ، اور قبیلہ میں جا کر کہ میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گئے کہ اس بھی جا کر کہ میں جا کر کہ میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گئے کہ اس بھی جا کر کہ میں جا کر کہ میں جا کہ کہ کہ اس بھی کہ کہ اس بھی جا کر کہ میں جا کر کہ میں جا کہ کہ کہ اس بھی کہ کہ اس بھی کہ کہ کہ اس بھی جا کر کہ میں جا کہ کہ کہ کہ اس بھی کہ کہ کہ اس بھی بھی جا کہ کہ میں جا کہ کہ کہ اس بھی کہ کہ کہ اس بھی کہ کہ کہ ان ویت ہو۔

ادهرتقر برشره ع بولی تھی کہ اُدهر قبیلہ والول نے ایک شخص کواشارہ کردیا جس نے بیجھے ہے نیز ہ کاوار کیا جو ایک بہلوکوتو زکر دوسر سے پہلو سے انگل گیا۔ حضرت حرام " نے زخم کاخون لے کر چبرہ اور سر برجھ کااور فرمایا " الله اکسو! فسوت و دب السکھیں "، "رب کعب کی تم میں کامیا ب ہوا"۔

دونوں سانتھیوں میں ہے جن کے پاؤ*ل میں انگ تھا ، بہاڑ میں چھپ رے۔دوسرے نے مسلمانوں کو* خبر کی واقعہ *ان کر سب موقع پر پہنچ گئے اور ای جگہاڑ کر ج*ام شہادت نوش کیا۔

بنا کردندخوش سے بخون و خاک غلطیدن خدارجت کندایی عاشقان پاک طینت را آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک ہین تک قاتلین سے تق میں دعائے بدکی لیے فضل و کمال:

قرآن وحدیث شن اس قدر عبورتھا کہ نجد میں ان کی اشاعت کے لئے مقرر کئے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن پڑھا کرتے اور رات کے دفت اس کا درس دیتے تھے گے۔اسی وبدیے قاری اقب پڑ گیا تھا ہے۔ اخلاق ::

رات نماز پڑھتے ہے، دن کومخلف نیک کام کرتے ، سجدِ نبوی ﷺ میں پائی بھرکرر کھتے ،لکڑی کاٹ کرفروخت کرتے ﷺ اوراس سے اصحاب صفداور دوسر سے تاج مسلمانوں کی غذامہیا کرتے تھے گئے۔ ان کے کریماندا قلاق میں جوش ملی جس کا نظارہ او پر ہو چکا ہے ایسا دیدہ زیب مرقع پیش کرتا ہے جس کے بعددوسر سے مرقع کی عاجت نبیس رہتی۔

#### **→∺**∑**<>**∑∺+

### حضرت حستان بن ثابت

نام ونسب:

المسى الجلابيب قد غروا وقدر كتروا و ابن الفريعة المسى بيضة البلد المسى المحلابيب قد غروا وقدر كترف و ابن الفريعة المسى بيضة البلد كر و اسلام اوريع ت ك شرف بيسترف بوكيل حضرت سان كاجدادا بي قليل كري يقيل كري تقيل المرتبي كا قلعه جوسيجد نبوى على سنه جانب غرب باب الرحمة كم مقابل وا قع تقاالنبي و سكونت گاه تقال المستربيل بيل م

اسلام: حفزت حسان "حالت فيفي بين ايمان لائ أبجرت كوفت ٢ برس كان تقار غروات: دل كه كزور تهراس لئة سى غروه بين شريك ند موسك فيمرح مزت اين عماس" كي ايك روايت معلوم موتا هي كرغروات بين شركت كي هي معافظ اين تجرمسقلاني لكھتے ہيں۔ "قيل لا بن عباس قلع حسان اللعين فقال ابن عباس ماهر بلعين قلا جاهد"مع رسول الله يجين بنفسه ولسانه" "د

ع المسيح بفاری جندارس ۱۹۵۵ می اصاب مبلد ۸ می ۱۹۲۱ می خلاصة الوفا ۴۹۰ می اسدالغابه جندا می ده استان کی بخاری با هیر منافقین کفریب العبد زیب مبلد ایس ۲۲۸ و قف بعن مطرت عائشه ترشیت تراثی ک واقعه می هفرت مسان کی منافقین کفریب می از کارش یک دو گفته تقد داس کے بعض استاب حتب رسول علی میں از کے متعلق تفت الفاظ است کی منافقین میں بازی دان واقعه میں مجمع بنا ابن ملعوان کینتی کا سبب میں ہے۔

" ایمن عمیاس " ہے کہا آئیا کہ حسان منعول آیا ہے فرمایا ملعون کیونکر ہو کیلتے ہیں انہوں نے رسول انتداعی کے ماتھ کے انہوں ہے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے

کنین عام تذکر ہے اس کے خلاف ہیں ، نوزوہ خدرتی میں عورتوں کے ساتھ قلعہ میں تھے اسختے خلعہ میں تھے اسختے خلام ہیں ۔ ایک یہودی نے اسختے خرت ہیں گئی کی پھوپھی حسرت میں ہیں ۔ ایک یہودی نے قلعہ کے کرد چکرلگایا ، حسرت میں ہیں شخص ہیں گئی ۔ کیونکہ آئی کے حسان ہے کہا کہ اس کو مارو، ورنہ یہوں ہیں آئی کی ۔ کیونکہ آئی خضرت ہیں جہاوییں شخول ہے ، انہوں نے حسان ہے کہا کہ اس کو مارو، ورنہ یہوں ہوا کر خبر کردے گا ۔ انہوں نے جواب دیا تہ ہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ۔ حضرت صفیہ آئے ہیں جواب میں کرخود خیمہ کی چوب اٹھائی اور سردانہ واراکل کرمتا بلہ کیا اور یہودی کوئل کرے سان ہے کہا اب جا کراس کا سامان آثار لاؤ، بولے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں گ

مصرت مسان 'جان کے بجائے زبان سے جہاہ کرتے تھے، چنانچیغزوہ بوٹ میں جب آنخصرت ﷺ نے بنوٹ کے درخت جلائے تو انہوں نے بیشعر کہا۔

فھان علی سواۃ بنی لوئی حریق بالبویوۃ مستطیو : وُضیراورقریش میں باہم نصرت ومدد کا معاہد تھا اس بنا پرقریش کوغیرت دلاتے ہیں کہتم بنونشیر کی جس وقت کہ مسلمان ان کے ہاغ جلارہ بے تھے کچھ مددنہ کرسکے۔ پیشعر مکہ پہنچا تو ابوسفیان بین حارث نے جواب دیا۔

ه جو میں غزوہ مریسی ہے والیسی کے وقت منافقین نے حضرت عائش سراتہام لگایا ،
عبداللہ بن الی ان سب میں پیش پیش بیل اسلمانوں میں بھی پندآ دمی اس کے فریب میں آئے جمن
میں حسان ، سطح بن اٹا ٹیاور حمث بنت جسش بھی شامل تھیں جب حضرت عائشہ سکی برائت کی آ بیش اترین و آئے ضرب کی برائت کی آ بیش اترین و آئے ضرب کے اتبام لگانے والوں پر ، عفیفہ عورتوں پر تہمت لگانے کی قرسن کی مقرر کروہ صد جاری راہی ہے۔

گوحفرت حسان "حضرت عائشہ" برتبہت انگانے والوں بیس سے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے حسان" کوئی برا کہنا تو منع کرتیں اور فریا تیں کے وہ آتخضرت بھی کی طرف سے کفار کو جواب دیا کرتے تھے اور آپ تھی کی مدافعت کرتے تھے اُ۔

ایک مرتبہ حضرت حسان "حضرت عائشہ" کوشعر سنار ہے ہے کہ مسروق بھی آ گے اور کہا آپ ان کو کیوں آنے ویتی ہیں ، حالا تکہ خدانے فر مایا ہے کہ افک میں جس نے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے بڑا عذراب ہے۔ فر مایا: بیا تد مصے ہو گئے اس سے زیادہ اور کیا عذراب ہوگا۔ پھر فر مایا ، بات سیت کہ بیرسول اللہ ﷺ کے لئے مشرکیوں کی جو ترتے تھے آ۔

ه جریس بنوتمیم کاوفد آیا جس میں زبر قان بن بدر نے اپنی قوم کی فضیلت میں چنداشعار پڑھے۔ آنخضرت عجیج نے حسان کو قلم ویا کہ تم اٹھ کراس کا جواب دو ،انہوں نے اسی ردیف و قافیہ سی میں برجہ تیہ جواب دیا۔

ان الذو ائب من نهرو اخوتهم يرضى بهاكل من كانت سريرة قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلكب منهم غيرمحدثة لوكان في الناس سباقون بعدهم لاير فع الناس مااوهت اكفهو ولا يضنون عن جار بفضلهم خذ منهم مااتوا عفوا اذا عطفوا فان في حربهم فانزل عداوتهم اكرم بقوم رسول الله شيهتهم

قد بينوا سنة للناس تتبع تقوى الالدوبالا مرالذى شرعو اوحاولوالنفع فى اشياعهم نفعوا ان الخلائق فاعلم شرها البدع فكل سبق لادنى سبقهم تبع عبد الرقاع ولا يو هون مار فعوا ولا يمسهم فى مطمع طمع ولا يكن همك الامرالذى منعوا شرابحاض اليه الصاب والسلع اذا تفوقت الاهواح والشيح

السے میں آنخضرت علی نے انتقال فرمایا۔ مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی غم نہیں ہوسکتا تھا، چنا نچ حضرت حسان '' نے کئی پُر دردم ہے لکتے جواہن سعد نے طبقات میں نقل کئے میں۔ ہم ان کے صرف مطلعوں پراکتفا کرتے ہیں، پہلے مرشیہ کامطلع ہے۔

منى اليَّة غير افتا د مثل النبى بنى الرحمة الهاد

اليت حلفه برغير ذي دخل بالله ماحملت انثي ولاوضعت

آ<u>ئے ج</u>ل کر نفیجہ ہیں۔

يضربن خلف فقا ستريادتا ايقن باليؤس بعد النعمة البادي

امسى نساءك عطلن اليوت فما مثل الروا هب يلبس المسوح وقد دوس کا طلع

كحلت مافيها مابكحل الارمد مابال عينك لا تنام كا نما ہے اپنی مصیب اور رہ وم کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

كتت المغيب في الضريح الملحد جنبى يقبت النربلهفي ليتني الچھر کہتنے ہیں۔

بالهف نفسي ليتني لم او لد اقيم بعدك بالمدينة بينهم تمييرام شيال مطلع ہے شروع ہوتا ہے۔

ولا تملن من سح و اعو ال يا عين جودي بدمع منك اسبال

چو تھے مرہے کا پہاا تعرہے۔

نب المساكين أن الخير فاوقهم مع الرسول تولى عنهم سحرا ك

آنخضرت بيتي ئے إحدام مدینک زندہ رہے۔

و فات : امير معاويه " ئے زمانہ میں وفات یائی ۱۲۰۰ برس کا من تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ میں ھے پیشتر انقال کیالیکن پیلے نہیں۔

ا ہل وعیال: بیوی کا نام سے بین تھا جو ماریہ قبطیہ حرم رسول اللہ ﷺ کی ہمشیر تھیں ان ہے عبدالرحمن نام كالبك لزكا ببيرا زوابه اس بناء برعبدالرحمن اورحضرت ابراجيم بن رسول الله هوي عقيق عَالِدِرُ او بِهِا لَي يَتْصِ مُنْهِ

جبيها كه بهماه برلكيه يَعَنه بين ان كا آبائي مسكن فارعٌ كا قلعه تفاليكن جب ابوطلحه "فيهم حا کوصد قہ کر ہےا ہے امرز ہریئت یم کر دیا اور ان کے حصہ میں بھی ایک باغ آیا تو یہاں سکونت اختیار کر لی یہ میدمقام بقیع ہے قریب تن ۔ امیر معاویہ " نے ان ہے خرید کریبال ایک قعر موایا تھا جو أنعر بني مديله كے نام ہے مشہورتنا وبعض او گون كا خيال ہے كہ ان ويدزيين آئتنشرے في ك اس صله میں دی تھی کہانہوں نے معفوان بن معطل کا دار ہر داشت کیا تھالیکن ہے جے نہیں ۔ 'یونلہ

اول نو و و مجھی میدان جنگ میں شر یک نہیں ہوئے دوسرے خوداس روایت کی سند مشتبہ ہے ہم نے جو پیچھ لکھا ہے اس کی تا ئید بھی بخاری ہے ہوتی ہے <sup>ل</sup>ے فضل و کمال :

آ تخضرت ﷺ ، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن ، عروه بن زبیر ، ابو اُسن ، و بی ، نو نو ُول ، خارجه بن زید سعید بن میتب مین عبد الرحمٰن ، عروه بن زبیر ، ابو اُسن ، و بی ، نو نو ُول ، خارجه بن زید بن تا بت ، یجی بن عبد الرحمٰن بن صاطب اور دیگر حضرات بین ۔

شاعری : حضرت حسان می سیرت میں شاعری ایک سنقل موان ہے۔ شروش عرب کا قداق تفااور چند قبائل خصوصیت کے ساتھ شاعروں کے معدن تھے۔ مثال قیس اربید انھیم ومفنر ایکن وموخر الذکر قبیلہ میں اوس وخرز رن کا شارتھا جن سے حضرت حسان کا آبانی سلسلہ نسب ماتا ہے۔

ان قبائل میں بھی چند مخصوص فاندان تھے جن کے ہاں شاعری اب عن جد وراشت کے طور پر چلی آئی تھی۔ حفرت حسان " بھی ان ہی میں ہے تھان کے ہاہ ، وادااور وہ خوداوران کے بیٹے عبدالرحمٰن اور پوتے سعید بن عبدالرحمٰن سب شاعر گذر ہے جی آئے۔ ان شاعر ول میں پجھالوگ ''اسخاب ند جہات' کے نام سے شہور ہیں ۔ فد جہات ذہب ہے مشتق ہے جس کے معنی سوتا ہیں۔ یوز کد بعض شاعروں کے فتی اشعار سونے کے پانی ہے گھے گئے بتھاس کے فد جہد کہلا ہے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب ہے مہتر شعرکو فد جہد کہا جانے لگا ، حضرت حسان "کے فد جہد کہلا ہے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے مہتر شعرکو فد جہد کہا جانے لگا ، حضرت حسان "کے فد جہد کا مطلع ہیں۔۔

لعمر ابيك المخير حقالما نبا على لسانى فى الخطوب و لا يدى حضرت سان شاع ك كاظ ت جالميت ئي المراد على المان من اجود الشعر "شعر حسان فى المجاهيلت من اجود الشعر"

ایک مرتنه کعب بن زبیر نے فخر بیدکہا : ایک مرتنه کعب بن زبیر نے فخر بیدکہا :

فمن للقوافی شانها من یجولها اذاها مضی کعب و فوز جردل تومرز د (برادرشاخ شاعرمشهور) نے فورانو کا ک

"فلست كحسان الحسام بن ثابت"

آبادی کے لیاظ ہے عرب کے باشندے دوحصوں بینظشم میں۔ابل وہر (ویبات والے) اور اہل مدر (شہروالے)۔اہل مدر میں مکہ، مدینہ، طا نف کے باشندے شامل ہے۔ باقی تمام ملک قصبات اور دیبات سے بھرا پڑا تھا۔ شعرا ہمو ماانہی دیباتوں نے باشند <u>سے تھ</u>لیکن چندشاعرشہروں میں بھی بیدا : و نے ان سب میں مضرت مسان '' کو بالا جماع فوقیت حاصل ہے <sup>ا</sup>۔ •

#### خصوصات شاعری:

شعر با الربیت استان استان اور استان بین ایکن ان میں اصولی بین سے صرف جار کو حاصل بیت در ہرت میں معذرت بطاب رادن ،

الم ب میں شوق آخز ل اور فضب میں جیو ، حمال ہیں آ ۔ حضرت حسان کا کلام ان میں سے بردئک میں موجود ہے ۔ آئر چہ جو کا رنگ ان سب سے زیادہ ہے تندو تیز ہے ۔ نصوصیات شام ی جرب ذیل ہیں ۔ ،

ا جدت استعارات الرچام اول شامری تدن کی پر ارد و بیش استعارات الرچام این بر ادرونیس تی با این از بیس سے انکار بیس بر استخار است انکار بیس بر است انکار بیس بر است ان بیس بر است بر است

قرآن مجيد شنساب كي تعريف بين المساهم في وجوهم من اثو السنجود " مان آس المان المناره بناكر الشريت المان كقاتلين كاذ الرارت بين -ضحوا باشمط عوان السنجود به يقطع الليل تسبيحا وقو الا

لوً لواں نے اس نے بیا اول وا نے قربانی کر دی جس کی پیشانی میں مجدہ کا نشان تھا اور تمام رائے میں وقر آن خوانی میں گذرتا تھا۔ ویکھواس شعر میں چبر وکو ''مونوان اُسجو و ہے'' کے نفظ سے آمبیر کیا ہے جو بالکل جدیدا ستعارہ ہے۔

۳۔ اشارہ کی اطافت : اشارہ کی آیٹ جیز کا ان مناجا: تا ہے کیلین پھران ہے مدا کر یو کرتا ہے اور آید الی صفت بیان کرتا ہے جس میں میں و چیز بھی صاف طور پڑجلکتی کلم آتی ہے۔

العالب المداكل الإعراض القالب بجدالاس المراجع القالب العمد وجودا يس الماكن الم

ه ان پرهان دېورازځ (۱۸

عرب میں سینکڑوں قبیع محراؤل اور بیا بانوں میں اقامت گزین تھے جو ہمیشہ خانہ بدوش پھرا کرتے تھے جنہاں کہیں پاتی مل جا تا طرح اقامت ڈال دیتے اور جب فتم ہوجا تا تو کسی اور طرف رخ کر لیتے ۔شاعروں نے اس مضمون کومخلف طور ت باندھا ہے کیکن حسان سے جس طرز سے ادا کیا ہے وہ بالکل انجھوتا اور نہایت می لطیف ہے۔

مقصودیہ ہے کہ ہم نہایت بلندر جبہ ہیں۔ اس واس طرت بیان نرے بیں کہ بعد ہن مگی نے ہمارے ہاں کہ بعد ہن مگی نے ہمارے ہاں کو سال کے سنون اس کے سنون اس قدر منبوط گاڑے ہیں کہ اوک بٹانا جا ہیں توشیس ہٹا سکتے۔ اس مجد کا ایک گھر بنانا ، پھراس کے سنون اپنے یہاں قائم کرنااورلوگوں کا ان کو بٹان سکنا ، یہ بالکل جدیدا نداز بیان ہے۔

سے وزن کی خوبی : اس کامد عالیہ ہے کہ وزن کے لحاظ ہے مباکا ہو ، فریل کے اشعار نس ورد بہ سبک اور <u>ڈیسلے ہوئے نکلے ہیں ک</u>ے

و مظعن الحي و مبنى الخيام تقادم العهد بو ار نهام والجبل من شعثاء رث الرمام في رصف تحت ظلال الغمام

ماهاج حسان رسوم المقام و النوى قدهدم اعضاره قد ادرك الشرن ما املوا كان فاها نغب بارد

۵۔ قافید کی خوبی : اس میں الفاظ کی تشست ،جملوں کی ترانیب اور طایع می مارش و روانی ک ساتھ ساتھ میں فاق ہے۔ ساتھ ساتھ میں ماتھ میں ماتھ سے کہ بہتاول کے پہلے مصرع کا مفتائع قسید و کا قافید ان ساتھ ہے۔

اس میدان کا مردسرف امراء انقیس ہے۔ تاہم اور شاعروں نے بھی کوشش کی ہے۔ مصرت مسان نے ایک تصید وَللحاہے، جس کامطلع ہے :

الم تسال الربع الجديد التكلما بمد قع اشداخ فرقة اكلما السك بعدكاني عرب:

ابی رسم دار الحی ان یتکلما انیطق بالمعووف من کان ابکما اسی رسم دار الحی ان یتکلما اسیم معنی بین کیشا عرایک مفہوم اداکرتا ہے۔ جس میں دو تمام چیزیں بیان کردیتا ہے جس میں اس مفہوم کے پورے طور پرادا ہوئے کوشل ہے۔ مثلاً بیشعر نام میں بیان کردیتا ہے جس میں اس مفہوم کے پورے طور پرادا ہوئے کوشل ہے۔ مثلاً بیشعر نام منفتها شمس النها و بشی غیو ان الشباب لیس یدوم علی کے۔ قلت مبالحہ نام سرت سان کی عبد اسلام کی شاعری مبالغہ یا اکل فالی ہے ظاہر ہے کے دوشعر مبالغہ نے منابی ہوا ، و و بالکل پیسکا اور بے مزہ ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ سے منع ارتا کے جوشعر مبالغہ سے فالی ہوا ، و و بالکل پیسکا اور بے مزہ ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ سے منع ارتا ہے۔ اس بنا پر میں نے افراط کو کہتوٹ کی ایک میں ہے بالکل چھوڑ دیا ہے ہیں۔

میں ای نقطۂ خیال نے تئت چینی کی ہے۔اس کے نزویک''غز' کے بچائے بیض'' صنی ''کے جائے بیض'' صحیحات کے بیل وی اور ''یقطر ن' کے مقام پر'' بحرین' کہنا جا ہے تھا۔لیکن دراصل بیدخیال صحیح نبیس۔ کیونکہ حصرت حسان '' کوشعر میں بیالوں کی سفیدی بیان کرنامقصو ذبین ، بلکہ صرف شہرت اور نباہت کا اظہار مدنظر ہے اور غر ہے مشہور چیز کا نام لینا تمام عرب میں عام تھا۔مثلاً یوم اغراور یدغرا ،وغیرہ۔

اسی طرح "بعنی" کے بجائے" وی "مسیح نہیں۔ کیونکہ دن میں وہی چیزیں زیادہ چیکتی ہیں جس کی روشنی نہا یہ تیز اور شدید: وادر رات کو ہر چیموٹی اور دھند لی چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ مثلاً سنار بے دن کو بھی موجود رہتے ہیں۔ لیکن ان کی روشنی آفآب کی وجہ سے ماند رہتی ہے یا چراغ تاریکی میں درندوں کی آنکھیں تک چک اُنھی ہیں اور ایک شم کی کھی جس کوعر بی میں ہرائے اور فاری میں کمنچہ کہتے درندوں کی آنکھیں تک چک اُنھی ہیں اور ایک شم کی کھی جس کوعر بی میں ہرائے اور فاری میں کمنچہ کہتے ہیں ، بالکل آگ کا شعلہ معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح یقطر ن کی جُلد بحرین ، محاورة عوب بے ضایا ف ہے۔ عرب میں جب سی بہادر اور جانباذکی تعریف کی جاتی ہوتی ہے۔ اور کی خاتی ہے تو کہتے ہیں" سیدھ یہ بیقطو دما"۔ یہ کوئی نیس کہتا کہ سیف دما جہوی ۔

و فاعی نظمیں : حضرت حسان کی اسلامی شاعری کا موضوع مدافعت عن الدین یا جو کفار ہے۔
انہوں نے بہت کفار کی جو کھی ہے لیکن اس کے باوجودان کا کلام فحاشی ہے بالکل پاک تھا۔
عربوں کے نزدیک جو کی غرض محض اپنے قبیلہ کی مدافعت ہوتی تھی ۔ اس بنا پر وہ اپنے اشعار سے صحیح واقعات میں نہایت موز دن اور مناسب پیرا یہ میں نظم کرتے ہیں۔ چنا نچے ذہیر نے جواہل کے طور پر بیا شعار لکھے کے۔

دماً اورى رسوف اخال ادرى اقوم آل حصين ام نساء

'' جُهِم معلوم في اور عُقريب معلوم بوجائ گار آل سين مردين ياعورت '
فان تكن النساء نحنبات فحق لكل محضية هداء

'' آگرعورتيس بيل توان كوم ييرنا چاہئے'

لوگوں کونہا بت گرال گز را کہ عرب میں سب سے بخت بچو تھی گئی تھی۔ حضرت حسان '' کی ہجوسب وشتم پرمشتل نے تھی۔ بلکہ مدافعت تھی اور وہ بھی بطریق احسن و بہ بیرا بهٔ مناسب مصاحب اسدالغا بہ لکھتے ہیں <sup>کی</sup> :

"كان حسان و كعب يعارضانهم مثل قولهم في الوفائع وإلا يام و المماثر ويذ كرون مثالبهم"

يعنى " حال وكعب مشركين كي رزميد اور نخرية المنظمول كا جواب دية تهاوران ك شالك كا تذكره كرية شيء"-

"لا سلنك منهم كماتسئل الشعرة من العجين "
"لا سلنك عنهم كماتسئل الشعرة من العجين "
"ليس آب على كواس طرح تكالول كا جيسة في سه بال تكالا جائے"۔

فرمای سنونم نسب نامول میں ابو بکرصد لق سند مدد لینا ، ان کوقر لیش کے نسب میں امپری واقفیت ہے!۔

حسرت سان ، حسرت ابو بكر ترك باس جات اوران سے دریافت كرت بخص حسرت ابو بكر أنت باس جات اوران سے دریافت كرت بخص ح ابو بكر أنتا نے كه فلاں فلاں مورتوں كوچھوڑ و بنا ، بيرسول الله والله كان كى دادياں بيں ۔ باقی فلاں فلال عورتوں كا تذكر وكرنا۔ ابوسفيان بن حارث كى ججو بيں بياشعار لكھ :

تو بوالا کہ ان شعروں میں ابو بکر شکا حصہ ضرور ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت سبداللّٰد او عاب ، زبیر، ' سنرت منز ۶۰ ' سنرت صیفہ' ، ' منزیت عباس' ، اور سنرا ، بن عبد المطلب کوشتنی الر کے ابوسفیان کی مان سیداوراس کے باب حارث کی مال ہمرا ، پرطنز کیا ہے ''۔

اسی ایو نفیان کی چومیس کتب میں : یہ

هجوت محمد افاجیت عنه وعند الله فی ذاک الجذاء هجوت محمد افاجیت عنه امین الله شمیة الوقاء اتهجوه و لست له بند فشر کما لحیر لما افداء نان ابی و و الده و عرضی لعرض محمد منکم و قاء

المتخضرت الله العدة عنهايت خوش موتة تصاليك مرتبافر مايا

"حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايله بروح القدس "..
"اك سان بيرى طرف من بواب المن مقداوندرُ و ثالقدى ك درايدا ال كالبيرار"...
الك مرتدارشاه روا...

" اهجهم و جبريل معک " " ليمني " تو شرکين کي ابتوکر جبريل تيم ڪساتھ ميں" ـ مشركين بران شعرول كاجواثر برنا تفاياس كوآ تخضرت الله في النافاظ من بيان فرمايا به النافر مايا به النافر مايا ب " ان قوله فيهم اشد من وقع النبل " له

"حسان كاشعران من تيرونشر كا كام رُيتا ہے"۔

ابہم بیو کے چیدہ اشعار لکھتے ہیں:

ا تهجوه و لست له بنك فسر كما لخير كما الفداء
"توبااي بمدكرة مخضرت المؤلفي الكونيس، ان كي بتوكرتا ہے، تم من كائر التح برقربان ہے"۔
اس معركا فير مصرعاس قدر مقبول بواك شرب المثل كي طور پر مستعمل بوتا ہے۔
و اشهد ان لك من قريش كال السقب من و له النعام
"من جانتا بول كه تيرى قرابت قريش ہے، كي ن اس طرح بي اونت كه بجد ك تيد ت بوتى ہے"۔
ابن معزع نے انهى كا پبلام معرع أز اكر امير معاويد "كى بجوكالى هى۔
و اشهد ان الك من ذياد "

مدح: مدح البھی لکھتے تھے۔آل عنان کی تعریف میں جواشعار لکتے ہیں ،ان میں بعض ہم اس مقام رُقل کرتے ہیں:

یسقون من ورد البریض علیهم بردی یصفق بالرحیق السلسل بردی یصفق بالرحیق السلسل بردی یصفق بالرحیق السلسل بردی یصفق بالرحیق السلسل بردی بردی بردی این بردی بردی (نبرکانام ب) کاپائی ساف شراب بین ملاکر پات بین بردی مدح می این قیس نے ایک شعرای کے قریب قریب کہا ہے ایکن جوضمون اس میں ادا ہوا ہے۔ جوضمون اس میں ادا ہوا ہے۔

المي طرح بيشعز:

يغشون حتى ماتهم كلابهم الايسنلون عن السواد المقبل

اس بات بین اختار ف ب کے احد ن کا سب سے ابتہ یعم کونسا ہے۔ تین شام ول نے تین شعراس باب میں سب سے بہتر ہیں۔ کیکن ان میں بھی ترجی س کو سے بیام ناقابل انفصال ہے۔ حطیہ حضرت حسان کے شعر کوئر نیجے ویتا ہے اور ابوالطمخان اور نابغہ کے شعروں کو بہتر بتاتے ہیں تھے۔ عبدالملک بن مروان کہ اہل زبان اور زبان کا حاکم تھا واس کا فیصلہ بہتے کہ

على طبقات الشعر والشعر الديس ٢١٣ من على الديوان "سان رهس ٢٠٠ هير ابيشا به جلد الريس ١١٠

ل استیعاب-جلدا بس ۱۲۹ هم سمتاب العمد و بدوارس ۱۰  $^{-1}$ ان امدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا  $^{\prime\prime}$ 

و المعرب نے جیتنے مدن میں اشعار وان میں سب سے بہتر حسان کا شعر ہے 'ر

ا گرمضمون کے ناظ ہے دیکھا جائے تو واقعی بجیب جدت ہے۔شاہان خسان کے جودوسٹا کو اس بیرابیہ بیس بیان کرنے بین کدان کے یہاں مہمانوں کی اتن کٹرت رہنتی ہے کہ کتے تک مانوس ہو گئے بیں اوران کود کیے کرنبیں جو تکتے۔

یہ جاملیت کے اشعار نتھے۔ آنخضرت ﷺ کی مدت میں جوشعر لکھے ہیں ،اب ان ٹوکھی سُنتا جا ہے۔

مستی میبد فی الد جی الیهم جبینه یلح مثل مصباح الدجی المتوقد
"جب آخضرت علی کی پیتانی اندیم کی الیهم جبینه یفرآتی بوان کی چک نبایت دوش جراغ کی طرح بوتی بند فحمن کان او من تدیکون کا حمدا نظام لحق او لکان لملحد
"پس آخضرت علی کامنل کی حق کانظام اور رکحد کونداب جان بین کون بیدا بوااورکون آئند و بوسکتا بند حضرت عائش کامنل کی مرتب آخضرت علی کافر کی اتوفر مایا کر آپ علی ایستی تصحیا

آنخضرت ﷺ رسول الله ﷺ کی مدح کرتے نضاورآ بے نہایت مسر درہوتے ہتنے سے

جب بہوتمیم کا وفد آیا اور حسان نے قرایش کی مدح میں شعر بڑھے تو سب کے سب اول اُسٹھے کہ محمد ﷺ کا خطیب ہمارے خطیب اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے بہتر ہے جے۔

حسان رفان ماتر بويبة وتصبيح عوثى من لحولم الغوافل معرت عائش كيدر من بويبة وتصبيح عوثى من لحولم الغوافل معرت عائش كيدر من بيل من بيان كوئناياتو بوليس، فيرمين تواليى بول يستنيس شي مسب ويل اشعار فخريس بين :

افتخار

اهدى لهم مدحا قلب موازره فيما احب لسان حائك صنع ك الهدى لهم مدحا قلب موازره فيما احب لسان حائك صنع ك المناسم مدح كالي مدت كرا الهول بس من قلب كالعائت شال بوتى باورجس وشعر كالمناسب مدوح كالي مدت كرف والى اور ما برزيان يستدكرتى بيئا

ا استیعاب جلد ارس ۱۲۰ بس الینا۔ استیعاب جلد ارس ۱۳۰ با استیعاب جلد ارس ۱۳۱ با بازس ۱۳۹۵ با بازس ۱۳۹۵ با ۱۳۰ بازس ۱۳۹۵ بازس ۱۳۹۱ بازس ۱۳۹ بازس ۱۳۹

الے استیعاب جلدا۔ ص ۱۳۰ بھیے تشیخ بخاری جند۲۔ ص ۵۹۷ اس میں انہوں نے زبان کوسنعت کلام کا ماہر قر اردیا ہے۔

اليك ارضا عازب الشعر بعد ما تمهل في روض المعاني العجائب "مدوح کے پاس وہ شعر بھیج ہیں جونہایت بعید المعنی ہیں اور جومعانی کے کلشن میں قیام کر کے تھے '۔ غرائب لاقت في فنائك انسها من المجد فهي الآن خير غرائب ''جونو اور تنے بھہارے ہال عزات ہے ایسے مانوس ہونے کے اب اچنی ٹیمیں رہے''۔

مقصدیہ ہے کہ میرے اشعار بلندمعنی رکھتے ہیں اور ان کوا کا برشعرا ، کے ملاوہ دوسرا شخص تہیں باندھ سکتا ہے۔ بیمدوح کی قدر دانی ہے جواس کی مدح میں شعر نکلتے ہیں ۔ ورندوہ گلستان معانی میں تقسیم ہو سئے ہیں کیونکہ کسی کوا بنااہل نہیں یا تے۔

وقافيه مثل انسان رزتها تناولت من جو السماء نزولها "اورایک قافیہ ہوتیر کی طرح ہے۔ کیا خوب ہے ، آسان ہے اس کوا ڈالا یا ہواں اللہ مرشید : حضرت حسانٌ نے مرشیے لکھے ہیں۔جن کا ہر ہرشعر یکسرسوز وگدار ہے۔آنخضرت ﷺ كر مريعي بهم أوريقل كريكي بير يهال ان كاعاده كي ضرورت تبيل ..

اخلاقی تظمیں: ایک تجربه کارشاع به ایک من رسیده بزرگ ادر سب سے بڑھ کر ایک مقدس سحالی ہونے کی حیثیت سے حصرت حسان " کا موضوع شاعری ، وعظ و بنداور املیٰ اخلاق کی طرف قوم کو رغبت ولاتا ہے۔ چنانچہاوب کے متعلق فر ماتے ہیں کے۔

اصون عرضي بمال الاادنسه لابارك الله بعد العرض في المال " میں اپنی آبرو مال کے ذرایعہ ہے بچا تا ہوں۔جس مال ہے آبر و حاصل نہ ہووہ اچھانہیں "۔ احتال للمال أن أو دي فأكسبه ولست للعرض أن أو دي ممجتال

" ال اگر ندر ہے تو پھر حاصل کیا جا سکتا ہے بھین آبر و بار بار حاصل نہیں ہو عتی "۔

ترم وگرم ہونے کے متعلق کہتے ہیں : واني لُحلو تعتريني مرارة واني لتراك لما لم اعوديم

'' میں شیریں ہوں کیکن مجھ کئی پیش آ جاتی ہے اور میں جس چیز کاعادی نہیں اس کو جھوڑ ویتا ہوں''۔

لم كاانجام بُراہوتا ہے: فدع السوال عن الامرور بحثها ولرب حافر حضرة هريصر ع<sup>جي</sup>

" بهم كسى بات كو كهود كريد كرنبيس برا هي ، كيونك كر ها كهود نه والإبسااد قات اى بيس بخيار اجاتا ہے".

آ دمی کو جمیشہ ایک سار منا چاہیے۔ امیر ہو کر آ ہے سے باہر اور غریب ہو کر تمکین نا جاہیے۔

فلا الممال يسيني حياتي و حفظي و لا وقعات الدهو لغل مبردمي أو الله وقعات الدهو لغل مبردمي أو الله وتا المالية المنظم المن

فلاتک کا لشاہ التی کا ن حنفھا بہ حفو ذرا عیھا تغیر و تحفو اللہ اللہ کا ن حنفھا بہ بہ حفو اللہ اللہ کا نہ حفو ا "تم اس کری کی طرال نہ ہوجاؤ، جس نے اپنے کھر سے زمین کھوہ کرموت بلائی تھی "۔ بڑے لوگول کے کیئے اور ایشنس کی صالت ا

وقوم من البغضاء زور كانما باجو افهم معاتب لنا الحجر المرافع معاتب لنا الحجر المرافع من البغضاء والمرافع المرافع المرا

بجیش بما فیها لنا الغلی مثل ما تجیش بما فیها من اللهب القدر "ان کاندر لین اسطر تجوش ارت بیل بسطرت انگار می ید کا کما تا" مصد اذا مارا جهتنی خدور هم لدی محفل حتی کا نهم صعر "بیت تم تخفلول بیل ان نام تنابرا شریر مد کیست بوتو تحسی کارده بات نوان بات کا بورا کردا :

وانبی اذا ماقلت قولاً فعلته واعرض همالیس قلبی بفاعل می مین بیب کوئی بات کبتا بول آورش کرتا بول آدر مین بیب کوئی بات کبتا بول آورش کام کود آن بیس بیابتا باس سنام اش کرتا بول آدر و من محر هی ان اشنت الاقواله و منع خلیل مذهب غیر طائل آثرین ترکبول تو کوئی بیمی از برستی کرنے والا بیس اوره وست کا سی بات سند و کنا بیکارتیس بوتا آدر مین ترکبول تو کوئی بیمی کرنے والا بیس اوره وست کا سی بات سند و کنا بیکارتیس بوتا آدر مین گرائی :

و امانه المری حیث ثقیته مثل الزجاجة صدعها لم یجبو المری کا است نیس بوسکتان درست نیس بوسکتان درست نیس بوسکتان کری با تول سے در گرر :

اعوض عن العوداء حيث مسمعتها واصفح كانك غافل لا تسمع أبي " " " واصفح كانك غافل لا تسمع أبي " - " في الروءاس فرح كرتم في الروءاس فرح كرتم في الركونيا بي المرادية المركزية المر

كرهوا الموت فاتسبح حماهم واقاموا فعل اللنيم الذليل؟ الرهوا الموت فاتسبح حماهم واقاموا فعل اللنيم الذليل؟ المرام ا

امن الموت تهريون فان الموت موت الهزال غير جميل المن الموت يهر جميل الرقم موت عيم المرة مؤتم مروت البي المرات المر

متفرق چيده كلام:

حضرت سان گرم فرق بیده اشعار حسب فیلی بیل.
فوم اذاحا د بو اضر و اعدوهم او حاولو النفع فی اشیاعهم نفع سجیة تلک منهم غیر محر ثب ان الخلائق فا علم شرها البدع علم معانی بیل بدیع کی آیک شم نبایت لطیف ہے جو بالکل وجدائی ہوں کہ ایک شم نبایت لطیف ہے جو بالکل وجدائی ہوں کہ پوراجملہ تمام اجزا متحداورا یک دوسر سے میں داخل ہوں ، برلفظ کا ربط نبایت شد بد ہو یبال تک کہ پوراجملہ موتی کی آیک لا نفور و بالاشعرائی صفت کا ہوادراس میں تقییم نے اور بھی لطف زیادہ کرویا ہے۔

وان شام المهجد من آل هاشم بنو بنت نحزوم ووالدک العبد مقصودیہ ہے کہ جس کی بچوکی ہے اس کوغلام تابت کریں اوریہ بیان کر کہ اس کا غلام ہوتا سب پرروشن ہے اس کو "العبد" کے الف لام نے ظاہر کردیا ہے آگر والدک عبد کہتے آؤ صرف خبر معلوم ہوتی ،غلامی کا آشکاراو ہو بدا ہونا آجھ میں ندآ سکتا ہی۔

اهوى حديث الندمان في فلق الصبّح وصوت المغرد المغرد

پیشعراس درجه موژه ہے کے بعض اہل مدینہ کا بیان ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں جذبات، شجاعت ہرا پیختہ ہوجاتے ہیں تھے۔

#### د بوان :

معنرت میان کی این عار عرصه تک او گون کی زبانون اور بینون میس محفوظ مین بعد میس زیر نده می زبانون اور بینون میس محفوظ مین بعد میس زیر نده و مین نیم بوت کی این به میس اس کی جوال جا بجاموجود میں کی این بعد میس کی دوسر شخص نے اس کی شرب کی میں ان کاد بوان بعد و ستان اور تو نس میس طبع بوا، واوائی میں انگلستان کے مشہور اوار کے کپ میمور میل سیرز نے لندن ، برلن ، بیری اور بینت برسرگ کے متعدد قلمی نسخوان و نیز مطبور شخول سے مقابلہ کر کے بردے اہتمام سے اس کو چھا یا ، کیکن باایس ہمداس کی صحت کے متعلق قطعی رائے نہیں دی جا سکتی ۔ احاد بیث ، لغت اور اوب کی کتابوں میں جو باایس ہمداس کی صحت کے متعلق قطعی رائے نہیں دی جا سکتی ۔ احاد بیث ، لغت اور اوب کی کتابوں میں جو اشعار منقول ہیں وہ بے شبہ دینی ہی باقی احاد بیث کے متعلق اطمینان مشکل ہے۔

حصرت علی سے و بوان میں بہلاشعرے :

الناس فی صورۃ الشہ افکاء ایو ہم آدم و الام خواء کین عبدالقاہر جرجانی جوادب کے امام ادرعلم معانی دیمان کے موجد تھے اسرارالبلاغة میں لکھتے ہیں کہ میاشعار ندین رہیج مصلی کے ہیں ہے۔

ويوان حمان مركم اى برقياس يجيئ ساحب التيعاب لكصة بيس الله الله معلى حسان احد فحول المشعراء فقال له ابو حاتم ياتى له اشعار لينة فقال الاصمعى تنسب اليه اشياء لا تصح عنه "

''اسمعی نے کہا کہ حسان نہا بہت زبر دست شاعر ہے ،ابوحاتم بو لے بعض اشعار تو بہت کمزور کہتے ہے۔ ہے۔اسمعی نے کہا کہ بہت سے شعران کے بیں بلکہ لوگوں نے ان سے منسوب کرد ہے''۔ اسمعی دوسری صدی ہجری میں تھا اور تبیسری صدی میں انتقال کیا جب تیسری صدی میں اس قدرآ میزش ہوگئی تو سانسدیاں گزرنے پرخدا جانے کتنے انقلاب ہوئے ہوں گے۔ اخلاق وعادات :

ان کاسب ہے بڑا امتیاز ہیہ کہوہ ور بارنبوی ﷺ کے شاعر منتے اور آنخضرت ﷺ کی جانب سے کفار کی مدافعت میں اشعار کہتے تھے اور آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے وعافر مائی کہ خدایا روح القدی سے ان کی مدوکر ،اس بناء پر بارگاہ رسالت ﷺ میں ان کوخاص تقر ب حاصل تھا۔

طبیعت کی کمزوری کے باو جود اخلاتی جراً ت موجود تھی ایک مرتبہ محبد نبوی ﷺ میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر "نے منع کیا تو جواب دیا کہ میں تم سے بہتر شخص کے سامنے پڑھا کرتا تھا '۔۔

، جاہلیت میں شراب پیتے تھے ، کین جب ہے مسلمان ہوئے قطعی پر ہیز کیا ایک مرتبدان کے قبیلہ کے چندنو جوان مے نوشی میں مصروف تھے حسان " نے دیکھا تو بہت اعنت ملامت کی۔ جواب ملا یہ سب آب بی کا فیض ہے آپ کا شعر ہے :

ونشر بھا تمتر کنا ملوکاً واسدا ما ینھنھنا اللقاء ہم ای کے بموجب پیتے ہیں۔ فرمایاء یہ جالمیت کا شعر ہے۔خدا کی شم جب سے مسلمان ہواشراب متر میں لگائی گئے۔



### حضرت حارثه بن سراقه ال

حارشنام ہے۔قبیلہ فرارج کے خاعدان نجارے ہیں سلسلہ نسب بیہے : حارث ا بن سراقه بن حارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار ـ والده كانام ر زیع بنت نصر تھا۔ وہ جلیل القدر سحا ہیداور ﴿ صرت انْس بن ما لک ﴿ کی عقیقی بھوپھی تھیں ۔

اسلام : والدہجرت ہے قبل فوت ہو گئے تھے ، والدہ زندہ تھیں اور اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئیں۔ مال کے ساتھ بٹے نے بھی دائر واسلام میں شمولیت اختیاری۔

غزوهٔ بدرگی شرکت اورشهادت:

غزوہ بدر میں شریک تھے۔جس روز کوچ کاظلم ہوا،سب سے سلے گھوڑے برسوار ہوکر أكل لي آخضرت على في ان كوناظر بناكرساته ليالي ايك حوض يرياني بي رب سي كرمان بن عرف نے تیر مارا ،اس نے تشندُ وہن کوشر :ت شہادت سے سیراب کیا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سب ت يبليانبي كوشرف شهادت حاصل موا\_

بدر ہے والیس کے وقت حارث کی مال آنخضرت علی کے خدمت میں آئمی اور عرض کیا ، یارسول الله! حارث ہے مجھے جس قدر محبت تھی آپ کومعلوم ہے۔ اگروہ جنت میں گئے ہوں تو خیر صبر کرلوں گی ورنہ آ ب دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں ۔ارشا دہوا ، کیا کہدر ہی ہو! جنت ایک نہیں بلکہ کثر ت ہے ہیں اور حارثہ تو جنت الفردوس میں ہیں ج

حصرت ربع اس بشارت کوس کر باغ باغ ہو گئیں۔مسکراتی ہوئی انھیں اور کہنے لگیں ، ثَحِّ ثَكِّ بِإِ حَارِثِهِ! لِعِنَ واه داه اے حارثہ ﷺ

ا خلاق : حضرت حارثه "ا بني مال كے نہايت اطاعت گز اراور فر مانبر دار تھے \_مصنف اسد الغابدلكصة بس :

> "كان عظيم البربامه '' مال کے معاملہ میں نبایت ٹیکو کار تھے''۔

جوش ایمانی کا اندازه اس ہے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کے کسی طرف جار ہے سے کہ مارٹ اسلمان سے کہ مارٹ اسلمان کے ۔فر مایا : حارث اسلمان کے ۔فر مایا : حارث اسلمان کے ۔فر مایا : حارث اسلمان کے حول ہے ۔عرض کیا ، یارسول اللہ اوری ہے موں ۔فر مایا ذراسوچ کر کہو ، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے ۔عرض کیا ، یارسول اللہ اوری وی مند پھیرلیا ہے ، رات کورواں اور دن کوتشندہ من ہتا ہوں ، اس وقت یہ حال ہے کہ اپنے کو عرش کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہول ، جنتی جنت اور جہنمی دوز خ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہول ۔ارشاوہوا : جس بند ہے کا قلب غدامنور کرد ہے ، وہ پھر غدا ہے جدانہیں ہوتا۔ حارث می خرد وہ بعر فدا ہے جدانہیں ہوتا۔ حارث می درخواست کی کہ میر ہے لئے شہادت کی دعا تیجئے ۔ آپ سے نے دونا کی ، جس کی قبولیت غرد وہ بدر میں ظاہر ہوئی ۔

#### حضرت حارث بن صمه

نام ونسپ :

حارث نام ہے۔ابوسعید کنیت ،قبیلہ ٹنز رج کے قاندان سے ہیں۔ ملسلۂ نسب یہ ہے : عارث بن صمہ بن عمروین علیک بن عمرو بن عامر ( مبذول ) بن ، لگ بن شجار۔

اسلام: الجرت على اسلام الماع ـ

غز وات اور دیگر حالات:

حضرت صہیب روی ؓ ہے جوراہِ خدا میں سخت سے سخت مصیبتوں کا مقابلہ کر بھے، انہوت قائم ہوئی۔

غز و وُبدر میں شریک ہتے۔ آئخضرت ﷺ کے ساتھ رو جا م ایک مقام پر پہنچے ہتے کہ چوٹ آگئی۔اس میں آپ مگلانے ان کومدینہ واپس کر دیا اور نغیمت واجر میں شامل فر مایا۔

غزوۂ احد میں جَبَلِہ قمّام لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ حارث نے نہایت یا مردی ہے داد شجاعت دی اورعثان بن عبداللہ بن مغیرہ کوئل کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کا تمام سامان ان کو دیدیا۔ ان کے علاوہ اس فرتوہ میں اورنسی مسلمان کوئس کا فر کا سامان نہیں دیا۔

ای معرکہ میں آنخضرت ﷺ نے حارث سے پوچھا کہتم نے عبدالرحمٰن بنعوف ور یکھا ہے؟ بول بہاڑی طرف شرکین کرنے میں تھے۔ میں نے جانا جا ہا لیکن حضور ﷺ پرنظر پڑگئی تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہوا ، ان کوفر شنے بچار ہے ہیں۔ حارث معرب عبدالرحمٰن عوف کے پاس گئے۔ دیکھا تو ان کے سامنے سات آدمی پچپڑے پڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ بوچھا ، بیسبتم ہی نے مارے ہیں؟ بولے ارطاط اور فلال فلال کو قبل نے متل کیا ہے۔ باتی ان لوگول کے قائل جمھ کو نظر نہیں آئے۔ حارث نے کہا ، رسول اللہ ہے کے الکار سے فر ماما تھا۔

و فات : بیر معونہ کے معرکہ میں عمر و بن امہہ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کہ چیلیں اور دوسرے برندے نظر آئے۔ بیعمر وکوساتھ لے کر ای سمت چلے۔ دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک وخون میں معطال ہیں۔عمر و ہے کہا بولو! کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آنخضرت بھی حق پر ہیں ،کہا۔ تو پھر کیا و پکھتے ہیں جہاں منذر مارے جائیں ، میں میں کس طرح ہٹ سکتا ہوں اور عمرو "کو ساتھ لے کر کفار کی طرف بزھے۔ انہوں نے تیروں کی یو جھاڑ کر دی جو بدن میں ہرجگہ ہوست ہو گئے اور حادث کی زوح مطہر نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہو گئے۔

اولاد : دو بینے یادگار جھوڑ ہے۔ سعداورا بوجہم ، بیددونوں سحایی ہتے۔

فضل وكمال: اشعار ذيل معنرت حارثٌ كے طبعز ادبيں: \_\_\_

يارب ان الحارث بن صمه اقبل في مهامه مهمه يارب ان الحارث بن صمه يسوق بالبني هادي الامه

### حضرت حظله "بن ا في عامر

نام ونسب :

حنظلہ نام ہے۔ عسل الملا کہ تبقی القاب، قبیلہ اوس کے خاندان عمر و بن عوف ہے ہیں۔
سلسلۂ نسب ہے ۔ خظلہ بن الی عامر عمر و بن سنی بن ما لک بن امیہ بن ضبیعہ ابن زید بن عوف بن عمر و بن عوف بن مرو بن عوف بن ما لک بن امیہ بن ضبیعہ اللہ بن اوس والدہ کا تام معلوم نہیں ۔ اتنامعلوم ہے کہ عبداللہ بن الی رئیس قرز رج کی ہمشیرہ تھیں۔

ابوعامر(حنظلہ کاباپ) قبیلہ اوس میں نہایت شریف اور بااٹر خص تھا۔ بعثت نیوی کا قائل تھا۔ اس جڈبڈ ندہجی نے رہبانیت کی طرف مائل کیا۔ ریاست دنیاوی نے دست کش ہو کر ندہجی سیادت حاصل کی اور بلاس پہن کر گوشئے عزالت اختیار کیا۔ راہب اس وجہ سے لقب پڑا۔

لکین جب آنخضرت ﷺ مبوث ہوے اور مدینہ بین خلافت البی کی بنیاد ڈالی کئی تو ابو عامر اور ابن الی دونوں کی سیادت بیس رہند بڑا تو ابن ابی نے منافقا نظر زعمل اختیار کیااور مدینہ مقیم رہا۔ ابوعامر کا بیانہ صبر زیادہ البریز تھا۔ وہ مدینہ بیس نظیر سکااور مکہ کی سکونت اختیار کی ۔ غزوۂ احد بیس قریش مکہ نہایت سروسامان ہے آنھے تو ابوعامر جوش حسد بیس ان کے ساتھ آیا۔ آئخضرت ﷺ نے اس کے ساتھ آیا۔ آئخضرت ﷺ نے اس کے ساتھ آیا۔ آئخضرت ﷺ ایس کے ساتھ آیا۔ آئخضرت اللہ کے ساتھ آیا۔ آئخضرت اللہ کی سکونت اللہ کے ساتھ آیا۔ آئخضرت اللہ کا سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کا سکونت اللہ کا سکونت اللہ کا سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کا سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کا سکونت اللہ کی سکونت اللہ کا سکونت اللہ کی سکونت اللہ کو سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کو اللہ کی سکونت اللہ کو کو اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کی سکونت اللہ کو کو کر سکونی کی سکونت اللہ کی سکونت کی سکونت کی سکونت اللہ کی سکونت کی سکون

احد کے بعد پھر مکہ کوم اجعت کی اور وہیں تقیم رہا۔ مصر بیس بھی جب فضائے بطحار ہو حید کا علم البرایا تو اس پر بیز بین بھی شک ہو گئی۔ مکہ سے نکل کر روم پہنچا اور برقل کے داس میں پتاہ لی اور اسی جگہ ہو گئے۔ مہم مرکبا۔

ابوعامر کی شدت کفر کا تو بیعالم تھا۔ اُس کے بیٹے (حظلہ ) کی حرازت ایمانی کا بیال تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آئٹ نمرت کا گئے سے عرض کیا کہ تنکم جوتو اپنے باپ کا شاتمہ سروں کیا اور آئٹ نمرت کا شاتمہ سے عبداللہ بن الی کے فرز کا حضرت عبداللہ نے بھی سے منطور نہیں لیا۔ عبداللہ بن الی کے فرز کا دھنس سے عبداللہ نے بھی بہی درخواست کی تھی۔ ان کو بھی میں جواب عنابیت ہوا ۔

غور و کابدر میں کسی سبب سندشر کیگ نہ ہتھے۔ اصد میں شرکت کی جوان کے لئے پہلا اور آخری غزروہ ٹابت جوا۔

شها و ت نیوی نیزم نیز تے کانسیر عام نی به آن و فت انٹیر کی اسے بولیا تا تا ہا ہا ہے و نے بہانا تا با یا و ندر ہا تھا۔ نیم کھنے میدان میں پہنچ به ابوسفیان بن حرب رئیس گفر سے مقابلہ ہوا۔ اس کو اُٹھا کر و ب مارنا جا ہتے کہ کام تمام لروی کہ شدا دبن اسودلیتی ( ابن شعوب ) نے و کھے لیا جھیٹ کر برد ما اوراییا وارکیا کے دفلہ اُ کانہ دھڑ ہے انگ ہوگیا۔ ابوسفیان کہتا ہے :

ولو شئت بختى كميت طمرة ولم احمل النعمالاء بن شعوب

بعض کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے این شعوب کے ساتھ مل کر مارا تھا، مار کر بواہ ، حنظلہ حنظلاۃ لیعنی «نظلہ «نظلہ نے مقابلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیان کا آیل لز کا حظلہ حنظلہ کے متنا بلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیان کا آیک لڑ کا «نظلہ مسلمانوں کے ہاتھ ہے مارا گیا تھا۔ یہ اس ک طرف اشارہ تھا۔

پوتک طالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ ملائکہ نے ان کونسل دیا۔ آنخصرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہان کی دوی ہے دریافت کرو، بات کیاتھی؟

بیوی نے واقعہ بیان کیا۔

فرمایا: ''ای دہبہ ہے فرشتے عسل دےرہے تھے'' یعسیل ملائکہ کالقب ای دہبہ سے ان کو حاصل ہوا۔

اولا د : حضرت میدانند آیب فرزند یقیمے جن کی آئینشرت ﷺ کی دفات کے وقت سات سال کی مرتقی سین شعور کو بین شریاب کی خلف الرشید ثابت ہوئے۔

یز بیر بن معاویہ کی شرمنا کے حرکتوں ہے بیزار ہوگرنقض بیوٹ کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے آستانۂ خلافت پرسم نیازٹم کیا۔شام ہے فوجیس آٹیں ،جنہوں نے مدینۃ الرسول میں حروکا خونین منظر روٹما کیا۔

حضرت عبداللہ '' نے جراکت کر سے تمام مدینہ کو اُبھارا اور خود سیہ سالا ربین کر میدان بیس نکلے۔انصار کئڑ ت سے تبدیر ہوئے۔حضرت عبداللّذ نے سیکے بعد دیگیر سے اپنے آٹھ بیٹوں کو آ کے بڑھایا۔ سب قبل ہوئے اور وہ اپنی آنکھوں سے میدوردائکیز منظرہ کیمنے رہے۔ آخر میں خود ہمیں مقابلہ کے لئے بڑھے۔ جس میں وہ روائے خونی ملیوں بدن تھی۔ جس کوان کے پدر بزرگوار جنگ احد میں اوڑھ سیجے بنے۔ بیدواقعہ روح فرساؤی الحجہ سلاھ میں چیش آیا۔ اضلاق : اخلاق وعادات کی عظمت و بلندی اس سے ظاہر ہے کہ' پدر فاس 'کا فرزند' تھی'' اپنی توم کے نام ناصیہ کمال پر غرہ عظمت بن کر چیکا۔ قبیلہ اوس ہمیش ان کے وجود باجود پر فخر کرتا تھا۔

ایک مرتبہ انسار کے دونوں قبیلے اپنے فضائل فخر سے بیان کررہ سے تھے فریفین نے اس موقع پراپنے اپنے عظیم المرتبت اسحاب کو پیش کیا تھا جن میں سب سے پہلے حضرت حظلہ " کانام نامی تھا۔

### "خ"

#### حضرت خبيب تشبن عدي

نام ونسب :

تام نامی خبیب تھااور قبیلہ اوس سے تھے۔سلسلہ نسب یہ نے خبیب بن مدی این مالک بن عامر بن مجد عد بن بچی بن عوف بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک ابن اوس۔

اسلام: ہجرت ہے جبل سلمان ہوئے۔

غرز وانت نفرد و بدر میں شریک تھے اور مجاہدین کے اسباب کی تکرانی سپر دھی کے اس غزوہ میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل کولل کیا گے۔

سے جے بیل فردہ رہے ہوا۔ آنخضرت فلٹے نے عاصم بن ثابت "افساری کودی آدمیوں پرامیر بنا کر جاسوی کے لئے روانہ فر مایا۔ عسفان اور مکہ کے درمیان جی بذیل کا ایک قبیل لیجیان رہتا تھا، اس کو خبر ہوگئی۔ اس کے سو تیرانداز ول نے اس مختسر جماعت کو گھیر لیا۔ سات آدمی اُس جگہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ تیمن شخص جس جی ایک حضرت ضیب " بھی تھے، زندہ ہیجے۔ یہ تینوں جاں بخشی کے عہد و بیمان پر بہاڑی سے یہ بڑ آرے۔ تیراندازوں نے کمانوں کے تار کھول کر اُن کے ہاتھ ہا تھ ہے، ایک غیرت منداس ہے عزتی کو گوارہ نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑ کر جان وی۔ اب صرف دو شخص ہاتی رہ گئے۔ ان کو لے جاکر مکد کے ہازار جی فروخت کیا۔ اسلام کاس یوسف کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا۔ جسے عزو وابدر جی انہوں نے تی کیا تھا گئے۔

عقبہ بن حادث نے اپنے گھر میں لا کرقید کیا <sup>س</sup>ے ہاتھ میں چھکڑیاں بہنا نمیں <sup>ھے</sup> اور موہب کونگرانی پرمقرر کیا <sup>1</sup>۔عقبہ کی بیوی کھا تا کھلاتے وقت ہاتھ کھول دیا کرتی تھی <sup>سے</sup>۔ کٹی مہینہ قیدر ہے۔اشہر حرم گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہو کمیں <sup>ش</sup>۔ حضرت ضبیب نے موہب ہے تین ہاتوں کی درخواست کی تھی <sup>6</sup>۔

> س صبح بخاری جدد ایس ۱۵۵۵ - ماه داری

٦. طبقات النسطه

افي اليتيا

ع اليتأص ٢٨٥

هی صحیح بخاری جلد می ۵۸۵

۸ طبقات این معدس م

إ صحيح بخارى جلدا يص اعده

س استيعاب جلدارس ١٦٨

ے استیعاب جندا س ۱۹۸

ا۔ آب شیریں باانا۔ ۳۔ بتون کافیتیدندکھلانا۔ ۳۔ تقل سے میلے خبر کروینا۔ میا خیر درخواست مقبہ کی بیوی ہے بھی کی تھی ۔ قبل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کوآ گاہ کردیا تھا کے انہوں نے البارت کے لئے اس ے اُسٹرہ مانگاءاس نے لاکردیدیا۔اس کا بچے کھیاتا ہواان کے یاس چلا آیا۔ انہوں نے اس کواپنی ران پر بٹھالیا۔ مال کی نظر میڑی تو ویکھانٹگا اُسترہ ان کے ہاتھ میں ہے اور بچیان کے زانوں پر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کانپ اُٹھی ۔حضرت خبیب ؓ نے فرمایا : کیاتہ ہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچہ ہے انتقام لونگا ، حاشا یہ ہماری شان نہیں بی پر مزاح میں فر مایا کہ اب اللہ نے تم کو مجھ پر قادر کردیا ، بولی کہتم ہے تو بیامید نکھی ،انہوں نے استر ہاس کے آگ ڈال ديا اوركها كهمين نداق كرربانها تحي

حضرت ضبیب کی ہاتوں کا اثر ہوا، کہتی تھی کہ میں نے ضبیب تا ہے بہتر کسی قیدی کونہ دیکھا ، میں نے بار باان کے یا تھ میں انگور کا خوشہ دیکھیا ، حالا تکہاں زمانہ میں انگور کی قصل بھی تنقی ،اس کے علاد ہو ہبند <u>تھے ہوئے نت</u>ے ،اس لئے یقیناد ہ ضدا کا دیا ہوارز ق تھا ، جوخز انہ غیب سےان کوماتیا تھا <sup>اس</sup> شہاوت : حضرت ضیب کقل میں مشرکین نے ہوا اہتمام کیا ،حرم سے باہر تعلیم میں آیک درخت پرسولی کا پروندالزکایا گیا <sup>ه</sup>ے آدمی جمع کئے گئے ۔ مرد ،عورت ، بوڑھے ،امیر وغریب وضیع و شریف فرض ساری خافت تماشانی تھی۔جب لوگ عقبہ کے گھر سے ان کو لینے کے لئے آئے تو فرمایا ، ذرائفهر جاؤ، دوركعت نهازيز هالول تنزياده يرحول كانؤ كهو تيموت مي تحبرا كربهاندة هونذر باي-نمازے قارغ ہوکر مقتل کی طرف ردانہ ہوئے ،راستہ میں مید عازبان برتھی : "اللُّهم احصهم عددا وا قتلهم بدداو لا تبق منهم احد"

بھریہ شعر یو جھتے ہوئے ایک بڑے ور خت کے نیچے کہنچے:

على اي جنب كان الله مصرع غرنبين كرنس بباديرخدا كي راويين بجيازا جاتا بول

وذالك في ذات الاله وان يشأ يبارك على او صال شلو ممزع یہ جو کچھ ہور با سے خدا کی بحبت میں آگروہ جا ہے ۔ تو ان کشے نکڑوں پر برکت تا زل کرے گا ولست ابالي حين اقتل مسلما ا گرمسلمان ر د<sup>ک</sup>رین مارا جا **وَ ن تو مج**صے

عقبہ بن حارث اور مبیر ہعبدری نے گلے میں پھنداڈالا۔ چندمنٹ کے بعدسراقیرس دار پرتھا ہے۔

یے بخاری جلدا میں ۵۶۹ کے انتیعاب جلدا۔ ۱۹۸

بیکیما عجیب منظرتھا۔اسلام کے ایک غریب الوطن فرزند پر کیے ظلم دستم ہور ہے تنھے۔ بطحائے کفر کا خونی قاتل ہو حید کوکس طرح ذرج کررہا تھا۔ بیسب کچھ تھالیکن مجسمہ اسلام اب بھی بیکر صبر ورضا بنا ہوا تھا اور بغیر کسی اضطراب کے نہایت سکون کے ساتھ جان دی۔

آ تخضرت الله کار الدیم و این قابعه عظی کی خبر و جی کے قر ربعہ ہے ہوئی تو فر مایا: اے صیب! شخصر سلام کے یا اور عمر و بن امیضر کی کواس شہید و فا کی لاش کا پیتہ لگائے کے لئے مکہ بھیجا۔ عمر و رات کو سولی کے پاس ڈرین کی ڈرینے گئے ۔ درخت پر چڑھ کرری کائی ، جسید اطہم زمین پر ٹرا، چا با کہ اُرّ کر اُنھالیس، کیکن سیجہم زمین کے قابل ندتھا۔ فرشتوں نے اُنھا کراس مقام پر پہنچایا، جہاں شہیدانِ و فاراہ فاداہ فدا کی دوسی رہتی ہیں! عمر و بن اُمیکو تحض جرت ہوئی۔ بولے کہ کیا آئیس زمین تو نہیں نگل گئی؟ بیکن فدا کی دوسری طرف کیو جرہ تبلہ کی طرف پھر چکا تھا، و کسی دوسری طرف کیو کر پھر سکتا تھا۔ مشرکین نے بار بار پھیر نے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی گئی۔ دوسی دوسری طرف کیو کر پھر سکتا تھا۔ مشرکین نے بار بار پھیر نے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی گئی۔ دوسی دوسری طرف کیو کر پھر سکتا تھا۔ مشرکین نے بار بار پھیر نے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی گئی۔ دوسی شرکیہ شعر نے بار کار ایک سال کے اندر ظاہر ہوگیا۔ جولوگ ان کے دوسی میں شرکیہ شعر نے بہایت بیک می حالت میں مادے گئے۔

چندال امان نه دا د که شب راسحر کند

**→≍≍∻>≍≍**←

# حضرت خارجه طبن زيداني زهير

نام ونسب :

خارجہ نام ہے۔خزرج کے خاندان اغر سے ہیں ۔نسب نامہ بیہ ہے : خارجہ ابن زید الی ز ہیر بن مالک بن امراءالقیس بن مالک اغر بن نقلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ رئیس قبیلہ اور کمیار صحابہ میں تھے۔

اسلام: عقبه مِن بيعت كي\_

غزوات اورعام حالات :

ہجرت کے وقت حضرت ابو بکرصد بیق " نے مدینہ آ کرانہی کے ہاں قیام کیا تھا کہ اور انہی سے مواضا قاہو کی۔

بدر میں شریک بیتے اور امیہ بن خلف کو کئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا۔ امیہ کے بیٹے صفوان نے اسٹے باپ کے قاتلوں کوتا ڑ لیا تھا۔ چنا نج دوسرے سال جب غز و وَاحدوا تع ہوا تو اس کوان لوگوں سے قبل کی فکر ہوئی۔

شہادت: حضرت خارجہ "نہایت بہادری ہے لڑے اور دس ہے اُو پر نیز ول کے زخم کھا کے زمین پرگر گئے ۔صفوان نے ان کوشناخت کر کے ناک ، کان اور دیگر اعضاء کا نے اور کہا کہ اب میر اکلیجہ خصنڈ ا ہوا۔ میر ہے باپ کے عض مجد (ﷺ) کے بڑے بڑے بہادر کام آئے۔

ان کے بھتیجے سعد بن رہیج " بھی اس معرکہ میں دادشجاعت دے کرشہید ہوئے تتھے۔ چھا بھتیجے دونوں ایک قبر میں فن کئے گئے۔

اولا و : دواداد دی جیموژی مایک زیدجنهول نے حضرت عثان عی شکنده نه خلافت میں انتقال کیا۔ دوسری حبیبہ جوابو بکرصدیق سے منسوب تھیں اُم کلٹوم بنت ابی بکران ہی کے بطن سے تولد ہو کیں۔ اس بنا پر حضرت خارجہ شخصرت ابو بکرصدیق سکے اسلامی بھائی ہونے کے ساتھ خسر بھی تھے آ۔

#### **→≍≍∻**¥≍×+

# حضرت خزيمه طبين ثابت

نام ونسب:

تریم بیت بی خریم بیت بیت او محماره کنیت ، ذوالشها دیمن لقب ب سلسان نسب بیت بین خریم بن ما لک خابت بین فاکه بین تغلید بن ساعده بن عامر بن عیال بین عامر بین تعلمه (عبدالله ) بین جشم بین ما لک بین اوس دوالده کا تام کبشه بنت اوس تفااور قبیله بخز رج کے فائدان ساعده سی تغییل اسملام بی بیشتر مشرف باسلام بوئے اور عمیر بین عدی بین خرشہ " کو لے کرا پے قبیله اسملام کی بین خرشہ " کو لے کرا پے قبیله (خطمه ) کے بہت تو ثرے۔

غزوات اورشهادت:

بدراورتمام غزوات میں شریک ہتے۔ فنتے کہ میں بنونظمہ کاملم ان کے باس تھا۔ جناب امیر" کی دونوں لڑا ئیوں میں ان کے ساتھ ہتے۔ جنگ جمل میں محض رفاقت کی صفیں میں اولا خاموش رہے الیکن جب حضرت عمارین باسر" افواج شام کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو حضرت خزیمہ "نے آلموار نیام ہے تکالی اور حسب ذیل رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

> اذا نحن بايعنا عليا فحسبنا ابو حسن ممانخاف من نعمتِن

"جب بم غلی سے بیعت کرنی ،توبیہ الکل کانی ہے ادراب بم کوسی چیز کا خوف نہیں"۔ و فیہ الَّذی فیھم من النحیر کله

وما فيهم بعض الذي فيه من حسن

"علی میں اہلِ شام کی تمام بھلا کیاں جمع ہیں الیکن شامیوں میں ملی کی بعض خوبیاں نہیں "۔ اور فرماتے جاتے تھے کہ اب گراہی آشکارا ہوگئی۔ میں نے آتخضرت ﷺ سے سناتھا کہ عمار "کوباغی گروہ آل کرے گا، چنانچیاں معرکہ میں لؤکر شہاوت حاصل کی۔ یہ سے سے کاواقعہ ہے۔ اولاد: حسب ذیل اولا و چھوڑی۔ عمارہ ، عمرہ ، عمرۃ۔

قضل و کمال : احادیث مرویه کی تعداد ۲۸ ہے۔ حضرت جابر "بن عبدالله ، نمارہ بن عثمان ، ابن حنیف ، عمرو بن میمون اودی ، ابرائیم بن سعد "ابی وقاص ، ابوعبدالله جدلی ، عبد الرخمن بن ابی بنال ،عطا ، بن میار ، داویان حدیث کے زمرہ میں ہیں۔ جوش ایمان اور خب رسول بیاض اسلام کے جیکتے ہوئے حروف ہیں۔ جوش ایمان کا انداز ہ ذیل کے واقعہ سے ہوسکتا ہے۔

'' تخضرت ﷺ نے ای روز سے خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی اِ اور ذوالشہاد تین ان کالقب پڑ گیا۔

صحیح بخاری میں بھی ضمنا اس واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جب ہم نے مصاحف نقل کئے تو سورہ احراب کی ایک آیت جس کو ہم آنخضرت ہے کے مسئنے تھے، مہیں یائی ۔ یہ آیت نزیر بر '' انصاری کے پاس تھی۔ جن کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دوآ دمیوں کے برابر کی تھی۔ وہ آیت یہ ہے : برابر کی تھی۔ وہ آیت یہ ہے :

'' من المومنين رجال صدقو اما عاهد و الله عليه '' عَنَّ اوس وفزرن مِين جب باجم مفاخرت ہو كَي تو اوسيوں نے حضرت فزيمه '' كانام بھي فخر سے طور پر پیش كيا تھا '''۔ طور پر پیش كيا تھا '''۔

ان کے فخر دفعنیات کے لئے بیروا تعدہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ہے گئی کہ جہیں مرسول اللہ ہے گئی جہین مہارک کابوسہ لے مہاموں۔اس کوانہوں نے آپ کھی سے بیان کیا ہو فر مایا کہ آپ اینے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ چنا نچے حصرت خزیمہ نے اُنھو کر چیشانی اطہر کابوسہ لیا گئے۔

بعض روایول میں ہے کہ تجدہ کرتے ویکھا تھا اور آنخضرت اللہ نے اپنی جبین مقدی ہے ان کی بیٹنانی مس کی فیسٹانی مس کی فیسٹر نے اس طرح اس خواب کی تعبیر بوری ہوئی۔

+××**4** 

## حضرت خوات هبن جبير

نام ونسب

خوات نام ہے۔ ابوعبدالقد وابوصالی کنیت ہقیلہ اوس سے ہیں۔ نسب نامہ ہے : خوات بن جہیر بن نعمان بن امیہ بن امر و اتقیس (برک) بن نظیہ بن عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس اسلام : ہجرت سے قبل اسلام لائے۔ بدر میں شریک ہے۔ صفرا اپنے کر بیر میں پھر لگا۔ آنخضرت بھی نے مدین والی کے مدین والی کے مساتھ غنیم ت میں حصد لگایا۔ احداور باقی غر وات میں شرکت کی۔ جناب امیر شکی خانہ جنگیوں میں ہے صفین میں شریک ہے۔

وفات : جميم ين بمقام مدينانقال مواراس ونت المحسال كالن تقار

حُلیه : عُلیدینقا ، قدمیاند منهدی کاخضاب لگاتے تھے۔ آئکھیں جاتی رہی تھیں۔

إولاد : أيك بينايادگار جيموز المالخ نام تفايه

قصل و کمال : عبدالزمن بن ابی لیل بسر بن سعد، صالح وغیرہ نے ان سے چند صدیثیں روایت کی جیں۔ امام بخاری نے ان کا پینکیمانہ مقولہ قل کیا ہے

" نوم اول النهار خرق واوسطه خلق و آخرته حمق "

"ون کے بہلے مصدیمی سونا بے تمیزی، ورمیانی مصدیمی مناسب اور آخری مصدیمی بوقو فی ہے"۔ نہایت شیاع و بہادر مصد آنخضرت بی ان کواپناسوار بنایا تھا ال

زندہ دلی کا بیرحال تھا کہ ایک مرجبہ حضرت عمر فاروق "کے ساتھ نجے کو جارہے ہتھے۔ حضرت ابوعبیدہ "اور عبدالرحمٰن بن عوف بھی ساتھ ہتھے۔ لوگوں نے فر مائش کی کہضرار کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمر فاروق "نے کہا نہیں ایپ شعر سنائیں۔ چنانچے تمام رات گاتے رہے ۔ سپیدہ ٹم ودار ہوا تو حضرت عمر فاروق "نے فر مایا ،خوات بس کرو ، اب صبح ہوگئی گئے۔

->>**\*** 

## حضرت خلاد بن سويد

نام ونسب:

خلاد بن سوید بن تغلبہ بن مرو بن حارث بن امراءالقیس بن مالک اغرین کعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج الا کبر۔ اسلام تعقبہ ثانیہ سے قبل مسلمان ہوئے اور بیعت کی۔

غزوات اورشهادت:

بدر،احد،خندق میں آنخضرت کے ہمرکاب تھے۔قریظہ کی جنگ میں نو وہ کی نیت ہے۔

انگلے۔ایک قلعہ کے نیچے کھڑے تھے، بتانہ نام ایک یہودی عورت نے و کی لیا اوراس زور ہے پھر مارا

کر سر پیٹ گیا۔ای کے صدمہ سے انتقال ہو گیا۔آنخضرت کھٹے نے فر مایا،ان کودوشہیدوں کا تواب
طے گا۔ لڑائی شتم ہونے کے بعد جب قبیلہ قریظہ امیر ہوکر سما منے آیا آنخضرت کے اس عورت کو دھونڈ کرتن کروادیا۔اس واقعہ میں عورتی تن اس محفوظ رہی تھیں۔

اولاد : دولائے جھوڑے اور دونوں سحالی تھے۔ان کے اسائے کرای ہے ہیں۔ابراہیم ،سائب کے

**→≍≍<>>≍**≍←

نام ونسپ :

رافع نام ہے۔ابور فاعد کنیت ،قبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زرایق بن عامر بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن خزرج۔

اسلام: انصار مدینه میں اگر چه خوش نصیبوں کی ایک جماعت ہے۔ جس کا شار ، سے تک ہے۔ کین ان میں بھی الاقدم فالاقدم کے لحاظ ہے تر تیب اور اختلاف مدارج ہے۔ انصار میں ہونجا راور تبیله خورج سبقت ایمانی میں سب ہے پیش پیش تھا۔ لیکن اس کا بیتمام تقدس بیتمام شرف اور بیتمام فضیلت صرف دوہ ستیول کے شرف و عظمت پر مخصر ہے اور بیدونوں بزرگ حضرت معاذ بن عفراء "اور حضرت رافع بن مالک جیں۔

قبیلہ ُخزرج کے ۲ آدمی جن میں بیددونوں آدمی بھی تھے ،عمرہ کی غرض ہے مکہ سیّے تھے۔ آنخضرت وظاف کی قیام گاہ تشریف لائے ادراسلام کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے اس دعوت کو انہی دونوں نے لبیک کہا۔

یہ اسد الغابہ کی روایت ہے۔ طبقات میں ہے کہ صرف ووشخص گئے تھے۔ ان کو آئخضرت کی فرمن گئے تھے۔ ان کو آئخضرت کی فرمن کی فرمن میں صاضر ہو کر قد ہب اسلام اختیار کرنے کا شرف صاصل کیا۔
ان دونو ن بزرگوں میں بھی جیبا کہ سعد بن عبدالحمید کا تول ہے، حضرت رافع "نے پہلے بعد یک تھی۔

اسلام قبول کر سے بلٹے تو مدینہ میں نہا ہت سرگری سے اشاعت اسلام کی خدمت انجام دی۔ مصنف اسدالغا یہ تکھتے ہیں :

" فلما فدمر المدينه ذكر والقومهم الاسلام و دعوهم اليه نفشا فيهم فلم تبق دار من دور الانصار الاو فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم "

''لینی جب یاوگ مدینه آئے اور اپنی قوم میں اسلام کا چرچا کیا تو اس کی دعوت دی تو اسلام تمام انسار میں بھیل گیا۔ا ب کوئی گھر نہ تھا، جہاں رسول اللہ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو'' دوسرے سال 'منرت رافع ۱۴ دمیوں کے ساتھ اور تیسر ہے سال • کا دمیوں کے ساتھ مکہ گئے اوراس اخیر بیوت میں بنوز رائق کے نقیب منتف ہوئے۔

صیح بخاری میں رافع "کے کے عقبہ میں شریک ہونے کاذکر آیا ہے۔ چنا نچیان کا قول ہے: " مایسر نی انی شہدت بدر بالعقبة "!

و العنى بحصه بينوش نين آتا كه عقبه "ك مقابله مين جرو مين شركك بهوتا" .

غر وات : حضرت رافع ملی زندگی کے دوران میں صرف دولڑا نیاں پیش آنمیں ، بدراو احد۔ بدر میں ان کی شرّ مت مشکوک ہے۔ ابن اسماق " نے ان کواصحاب بدر میں شار نہیں کیااور موئی بن عقبہ نے امام این شہاب زبری ہے نقل کیا کہ دوشر یک تھے۔ اس باب میں بہترین تھم خودان کا قول ہوسکتا ہے۔ ابھی بخاری کی جوعبارت او پرگزری ہے کہ' مجھے بیخوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا''۔اس قول سے طاہر ہوتا ہے کہ دوشریک بدرنہ تھے۔

شهرادت : شوال سر مص غرد و اصديس شهاوت يالى ..

خد مات مذہبی : اشاعب اسلام کے علاوہ اور بھی متعددو مذہبی خدشیں انجام ویں۔ سور و بوسف مید مات مذہبی خدشیں انجام ویں۔ سور و بوسف مدینہ میں مدینہ کی تمام سجدوں سے قبل قرآن مجید میں بندی تیں میں مدینہ کی تمام سجدوں سے قبل قرآن مجید پڑھا گیا۔ اس کے پڑھنے والے یہی بزرگ تھے۔ بیعت سے والیس کے وفت آنخضرت ایج کے پر ملہ میں جس قدر قرآن نازل ہوا تھا ، لکھ کر ساتھ لیتے آئے تھے اور اپنی قوم کو جمع کر کے سایا تھا۔ ایک موایت یہ بھی ہوگئے تھے۔ جب سور و طلہ نازل ہوئی ، تو لکھ کر مدینہ لائے والی کے عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے الاز دال خزائے کوسب سے بہلے اپنی آغوش میں جگہ دی۔

" فنصر الله عبد انصر الاسلام بنفسه وماله و دمه "\_

**→≍≍<>>≍**×+

# حضرت رفاعه بن رافع زرقی

نام ونسب

رفاعہ تام ہے۔ ابو معاذکتیت۔ سلسلہ نسب ہے : رفاعہ بن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبد الله بن غضب بن جشم بن خزرج ۔ والدہ کا تام اُم مالک بنت الله بن سلول تف بنوجیل سے تعیس اور عبدالله بن الله راس النافقین کی بمشیرہ تعیس۔
اسلام : حفرت رفاعہ کے پرریز گوار حفرت رافع کا بنیلے ٹرزج کے سب ہے پہلے مسلمان تھے۔ بیعت عقبہ سے دوسال پیشتر ۲۰۵۵ آدمیوں کے ہمراہ مکہ جاکر آنخضرت واللہ سے بیعت کی تی ۔ مال بھی مسلمان ہو چکی تھیں ۔ ان کا اخیاتی بھائی عبداللہ بن ابی مرجع کفرونفاتی تھا۔ کیکن بہن دود مان صدافت مسلمان ہو چکی تھیں ۔ ان کا اخیاتی بھائی عبداللہ بن ابی مرجع کفرونفاتی تھا۔ کیکن بہن دود مان صدافت درائتی کا سراج منیر بنی ہوئی تھیں ۔ حضرت رفاعہ کا سی مبارک خاندان میں لیا ہے تھے۔ عقبہ ثانیہ میں ہوئے اپ کے ساتھ جاکر آنخضرت واللہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور دولت ایمان سے بہریا ب

غروات تمام غروات میں شرکت کی۔ بدر کی شمولیت سیج بخاری ہے تابت ہے گئروہ احد، خندت، بیعت الرضوان اور تمام اہم واقعات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔

و بیکر حالات : جنگ جمل اور صفین میں جناب امیر کرم اللہ وجہہ کے ہمر کاب تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عاکشہ "جمشرت طلحہ" اور حضرت زبیر" کی ہا ہمی شرکت نے معاملہ کونازک تر بنادیا تھا۔
اُم الفضل بنت حارث (حضرت عباس" کی بیوی) کا مکہ سے خط بہنچا کہ حضرت طلحہ "اور حضرت ذبیر"
بھرہ گئے جیں ۔ تو حضرت علی " نمہایت غمز وہ ہوئے اور فر مایا کہ ان سے تبجب ہے۔ آئخضرت بھٹا کا انتقال ہوا تو ہم اہل بیعت نبوت ہونے کی وجہ سے خلافت کا سب سے زیادہ اپنے کو ستحق ہمجھتے تھے۔ ہاری تو م کے لوگوں نے دوسروں کو خلیفہ بنایا۔ ہم فتنہ و فساد کے خوف سے چُپ ہور ہے اور صبر کیا۔

فدا کاشکرہے کہ اس کا بتیجہ نہایت اچھارہاہے۔اس کے بعدلوگوں نے عثان ٹرخروج کرکے ان گوتل کیااور جھے سے بلا جبر واکراہ بیعت کی۔جس میں طلحہ ٹاورز بیر ٹٹبھی شریک نے۔ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا کہ ان کے بصر واشکر لے جانے کی خبر بیٹنے رہی ہے۔اے خدا! تواس فتنہ و نسادکود کھے۔ رفاعہ بن رافع اس تقریر کوئن کر ہوئے باامیر المؤنین اجب رسول القدیم فی وفات پائی تو جم این مرتبہ ونصرت میں کے لحاظ ہے اپنے کوخلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں جائے تھے آپ لوگوں نے رسول القدیم این کے لئے سب سے زیادہ موزوں جائے تھے آپ لوگوں نے رسول القدیم ہے اپنے تعلقات اور سبقت ایمانی اور جمرت جیسی فضیلتیں بیان کر کے جم سے اس حق کومنوایا۔

ہم نے بید خیال کر کے کرحق پڑمل ہور ہاہے، کتاب دسنت قائم ہیں۔ آپ لوگوں سے دعویٰ کوت کیے بعد کوت کیم کرنا جائے تفا۔ اب آپ کی بیعت کے بعد کوت کیم کرنا جائے تفا۔ اب آپ کی بیعت کے بعد کی جھالوگ متفا بلد میں کھڑ ہے ہو گئے ہیں۔ جن سے یقینا آپ افضل اور جماری نگامیں پہند یدہ تر ہیں۔ اب فر مائے! آپ کا کیاارشاد ہے! ہم لوگ صرف تھم کے منتظر ہیں۔

حضرت رفاعہ "کی تقریر شم ہوئی تو جہاج بن فریہ انصاری نے بڑھ کر کہا ، یا امیر المونین!
اس کا ابھی فیصلہ کر لیجنے یہ میں اس راہ میں جان تک دینے کے لئے تیار ہوں۔اس کے بعد انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح پہلے رسول اللہ وہا کی مدد کر چکے ہو،اب امیر المونین کی مدد کرو۔ میا خیر اس پہلے ہے بالکل مشابہ ہے۔اگر چہ پہلا انٹرف وافضل تھا۔

جناب امیر '' ان تقریرِاں کے بعد ایک کشکر لے کرعراق روانہ ہو گئے۔ رفاعہ '' مجھی ہمر کاب ہوئے۔

> اسم یا سم وفات پائی۔ سامبر معاویہ کی حکومت کا بتدائی زمانہ تھا۔ اولا د : دولڑ کے چھوڑے۔معاذ اور عبید۔

فضل و کمال : حضرت رفاعہ " ہے بہت می حدیثیں مردی ہیں۔ صحیحین میں چندا حادیث ہیں، جن میں ہے میں امام بخاری منفرد ہیں۔

حضرت رفاعد نے آنخضرت کے ماسواحضرت ابو بکرصدیق اورعبادہ بن صامت سے صدیث نظمی داویوں میں یکی ابن خالد براورز او ملی بن یکی معاذ اور عبید (بینے ) ہیں۔

# حضرت رافع شبن خديج

نام ونسپ :

رافع نام ہے۔ ابوعبد الله كنيت ، قبيل اوس سے بيں۔ سلسله نسب بي بر رافع اين خدين من رافع بين عدى بين رافع بين مرد بين مار شربين حارث بين حارث بين حارث بين عامر بين عدى بين الميد بياضد ہے۔ مالک اين اوس دالدہ كا مام حليمد بنت عروہ بين مسعود بين سنان بين عامر بين عدى بين الميد بياضد ہے۔

قبیلہ اوس میں عبدالا شہل اور حارثہ وہ برابر طاقتیں تھیں۔ان میں جنگ و جدل کا بازار اُرم رہتا تھا۔اسد بن تھیسر کے دادا ساک بن رافع کوانہی لوگوں نے ایک معرکہ میں قبل کیا تھا اور ان کے خاتدان کو شہر بدر کردیا تھا۔ تھیسر بن ساک نے بنو حارثہ کا محاصرہ کر کے اپنے باپ کا انتقام لیا اور ان کوشکست دے کر خیبر میں جلاد طن کردیا۔ بنو حارثہ ایک سال تک خیبر میں سکونت پذیر رہے۔اس کے بعد تھیسرکورجم آیا اور مدید میں بود و باش کرنے کی اجازت دی۔

حضرت رافع" کے آبادا جداد بنوحارثہ کے رئیس ادرسر دار تھے۔ باپ ادر چپا کے بعد یہ مستد حضرت رافع" کے حصہ میں آئی ادر وہ تمام عمراس برشمکن رہے۔

اسلام: جرت کونت سفیرالس تھے۔ تاہم اسلام کانغہدل میں گھر کر چکا تھا۔ اس مےعلاوہ ان کے دو جیاظہیراورمظہر بھی شرف اسلام حاصل کر بھیے تھے۔

عُر وات : عُر وہ بدر میں ۱۳ سال کاس تھا۔ آنخضرت اللہ کے سامنے اڑائی میں شریب ہونے کے ارادہ سے حاضر ہوئے۔ آب ھی نے کسن خیال کر سے واپس کیا۔

آنخضرت ﷺ کے سمامنے انصار کے لڑے ہرسال پیش ہوتے تھے کے چنانچہ دوسرے سال رافع بھی پیش ہوئے تھے کے جنانچہ دوسرے سال رافع بھی پیش ہوئے۔ اس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔ اس لئے شرکت کی اجازت بل گئی تو ایک ولچسپ واقعہ چیش آیا۔

ایک اور صحافی ہمرہ بن جندب جمہی لڑکوں کی جماعت میں تھے۔ان کو آن مخضرت ہے نے معنوی کی جماعت میں تھے۔ان کو آن مخضرت ہے نے معنوی کی جماعت میں تھے۔ان کو آن محکوجھوڑ دیا ، حالا تک معنوی کی وجہ سے شامل نہیں فر مایا تھا۔ یو لے کہ آپ نے مقابلہ کرایا۔ سمرہ دیکھنے میں جھوٹے تھے ،لیکن میں مشتی میں ان کو بچھاڑ دوں گا۔ آن محضرت میں نے مقابلہ کرایا۔ سمرہ دیکھنے میں جھوٹے تھے ،لیکن طاقتور تھے۔رافع کو بچھاڑ دیا۔اس لئے آن محضرت میں نے ان کو بھی اجازت دیدی ہے۔

ہم نے بیروایت طبری ہے لی ہے۔اساءالرجال کی کتابوں میں بھی بیدواقعہ موجود ہے۔ لیکن ان میں دافع کے نام کی تصریب ہیں !۔

اس غزوہ میں ان کے سینہ پرایک تیراگا جو ہڈیوں کوتو ڈکراندر تھس گیا۔لوگوں نے تھینچا تو نوک اندررہ گئی۔آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت قبامت میں شہادت دوں گا۔

غزوہ خندق ادرا کتر معرکوں میں شامل رہے۔ معرکہ ضین میں جناب امیر "کے ساتھ تھے۔
وفات : تیر کی نوک جواند ررہ گئی تھی ، آیک عرصہ بعد زخم پیدا کر دیا اوراس صدمہ ہے جان بحق تشکیم موئے ۔ تبہلا تے ہوئے عصر کا وقت آگیا۔ حضرت ابن عمر فی کے کہا کہ خرب ہے پیشتر نماز جنازہ پڑھ لینی جائے ۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اوراس پر شرخ چاور ڈالی گئی کے حضرت ابن عمر فی نماز جنازہ پڑھائی جیائے۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اوراس پر شرخ چاور ڈالی گئی کے حضرت ابن عمر فی نماز جنازہ پڑھائی ۔ جنازہ کے ساتھ آدریوں کی بڑی کئر ت تھی ۔ عور تمس بین کرتی اور چینی ہوئی نکلیس تو ابن عمر فی کہا خدا کے لئے ان کے حال پر رحم کرویہ پیرم دعذاب اللی برداشت نہ کرسیس گے۔

وفات کے دفت ۸۲ برس کا س تھا۔ سنہ و فات میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط میں لکھا ہے کہ امیر معادیہ کے زمانہ میں انتقال کیا۔ باقی موزمین کی رائے ہے کہ سم کے ابتداء تھی اورعبدالما لک بن مروان سربر خلافت پر تھا۔ ترکہ میں حسب ذیل چیزیں چھوڑیں : لونڈی ، غلام ، أونٹ ، زمین سے۔

صلید : مفصل طلات معلوم نیس اتناعلم ہے کہ مونچھ باریک دیکھتے ہے اور در خضاب لگاتے ہے۔

اہل وعبال : حسب فیل اوا اوجھوڑی عبداللہ اور فاتے بعبدالرحمٰن ،عبیداللہ ،ہبل ،عبید ان میں اقبل الذكر اپنی مسجد كے امام تھے عبیداً م ولد سے تولد ہوئے تھے ۔ باقی لڑك ، و بیویوں سے بیدا ہوئے ۔ جن كے نام یہ بیں ۔ لبنی بنت قرق بن علقہ بن علاثہ ، اساء بنت زیاد بن طرفہ بن معاف بن عارث بن ما لك بن غربن قاسط بن ربیعہ ۔ ان لوگوں كی اولا وہد بندادر بغداد میں سکونت پذرتھی ۔ مارث بن ما لك بن غربن قاسط بن ربیعہ ۔ ان لوگوں كی اولا وہد بندادر بغداد میں سکونت پذرتھی ۔ فضل و کمال : حدیث کی کتابوں میں ان کے سلسلہ سے ۸ کے روایتی منقول ہیں ۔ راویوں میں صحابہ اور تابعین اور تابعین دونوں کو گوگ شامل جیں ۔ جن کے نام یہ ہیں :

ا بن عمر "محمود بن البيد ، سائب بن يزيد ، اسيد بن ظهبير ، مجاهد ، عطار " مجمعى ، عبايه بن رفاعه ، ممرو بنت عبد الرحمن ، سعيد بن مسيتب ، تافع بن جبير ابوسلمه بن عبد الرحمن ، ابوالنجاشى ، سليمان ابن بيهار ، عيهى ، عثان بن سبل ، مرم بن عبد الرحمٰن ، يجي بن اسحاق ، ثابت بن انس بن ظهير ، حظلہ بن قیس ، نافع ، واسع بن حبان ،محد بن یکی بن حبان ،عبیداللہ بن عمر و بن عثان ۔ اخلاق : امر بالمعروف اوراطاعت رسول ،معدنِ اخلاق کے تابناک جواہر یارے ہیں۔

ایک مرتبہ نعمان انصاری کے غلام نے چھو ہارے کا ایک چھوٹا سادر جنت کسی کے باغ سے اُ کھیٹر دیا۔ مروان کی عدالت میں مقدمہ چیش ہوا۔ اس نے جوری کا جرم عائد کرکے ہاتھ کا شنے کا فیصلہ کرلیا، تو رافع "نے کہا کہ تخضرت چھٹے نے قربایا ہے کہ پھل میں قطع پیٹیس!۔

حضرت عبدالله بن عمر "اپنی زمین کرایه پرافھاتے تھادر آنخضرت کے اسرت ابو بکر صدیق "جضرت ابو بکر صدیق" جضرت عمر فاروق "مضرت عمان فی "اورا میرمعادیه" کے ابتدائی زمانہ فلافت تک ای پران کا عمل رہا بعد میں خبر ملی کہ آنخضرت کے اس کی ممانعت فرنائی ہاور رافع "کے پاس اس کی حمدیث نے اس کی ممانعت فرنائی ہاور رافع "کے پاس اس کی حدیث ہے۔ چنا تجینا فع "کو لے کر حضرت رافع "کے پاس گئے اور صدیم نئی ۔اس کے بعد کرایہ لینا چھوڑ دیا نہ یہ سلم کی روایت ہے۔ مندمی ہے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور مدیم نے کہ خودرافع " نے ان کویہ حدیث نائی تھی اور دیا نے مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہ

حضرت مروان نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ جس میں کہا کہ کمہرم ہے۔ رافع مع موجود تھے، پکار کر کہا اگر مکہ جرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے اور اس کورسول اللہ نے حرم قرار دیا ہے، میر ہے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اگر جا ہوتو د کھا سکتا ہوں۔ مروان نے جواب دیا، ہاں وہ حدیث میں نے شی ہے تیے۔ اطاعت رسول کے لئے واقعات ذیل کافی ہیں۔

ایک مرتبدان کے پیاظہیر نے آکر بیان کیا کہ آج آخضرت اللہ فی ایک چیزی ممانعت قرمائی ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کواس سے پچھ آسانی تعی رافع "نے جواب دیا ہم محترم جو پچھ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا وہی حق ہے ہے۔

ایک روز ہوگی ہے ہم بستر تھے۔ میں ای حالت میں رسول اللہ ﷺ نے آواز دی ، نورا اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور نسل کر کے با ہرنکل آئے ہے۔

### **→≍≍��≍≍←**

## حضرت رويفع بن ثابت

نام ونسب

رویفع نام ہے۔ قبیلہ خزرج نجار سے ہیں۔سلسلۂ نسب بیہ ہے : رویفع بن ثابت بن سکن بن عدی بن حارثہ۔

غزد و منین می شریک ہے۔

آتخضرت على وفات كے بعد مصرى سكونت اختيارى اور وہاں أيك مكان بناليا۔

صدارت طرابلس:

المعلق میں امیر معاویہ نے ان کوطر ابلس کا حاکم بنا کرمغرب بھیجا۔ برقد صدر مقام تھا۔ای میں قیام پذیر ہوئے ہے۔

ایک سال بعد سے معرف مسلمہ بن مخلد "والی مصرطر ابلس نے افریقہ (تونس والجزائر و مراکش) پر نوج کشی کی ۔ رویفع کواس مہم پر مامور کیا۔ انہوں نے بہت کی فتو عات کیس اور موجودہ چغرافیہ کی زوے صدود تیونس کے اندر جنج کرقابس کے قریب جربتام، ایک مقام فتح کیا اور تقریر کی ۔ جنس میں لونڈیاں ، مال فینیمت ، مواری اور دیگر ضروری باتوں کے متعلق ہوایت تھی جی ای سال کے اندر سالم اوغانما دارالحکومت میں واپس آئے ۔

حضرت مسلمه "ف خراج کامحکمه استی سپر دکرتا جابا الیکن انہوں نے اس بنا و پرا تکارکیا که آمخضرت علی فرما چکے تھے کہ حاکم خراج جنت میں داخل نہ ہوگائی۔

تقریبا • ابرس کک ابنافرض منفهی انجام دیتے رہے۔

وفات : ٢٥٠ ين يغام اجل بهنجا ، برقه عن وفات يا في اورو بين مرفون بوت الت

فضل وكمال:

ان کے سلسائے سے ۸روایتی مروی ہیں۔ بیان حدیث یس مختاط تھے۔ ایک مرتبہ مجمع عام میں ایک حدیث بیان کی تو فرمایا: " ايهاالناس! انبي لا اقول فيكم الاما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"

"الوكو! تم كويس وه بالتين سُنا تا يول ، جن كواسخصرت على في بم كوسُنا يا تفاء "

راوبول میں صفانے وفاء بن شرح بشیم بن بتیاں بشیبان قبابی ، ابوالخیر مرشد ، بشیر بن مبیدالله حضری ، ابومرز وق وغیر و خصے جوان کے ساتھ برقہ اور جنگ افریقیہ میں شریک رہے ہتھے۔ اخلاق : صحبت رسول ﷺ کا اثر ہر جگہ نمایاں رہنا تھا۔ نفر وہ مغرب میں متعدد مقامات پر خطبے وسئے کا اتفاق ہوا۔ ان میں کتاب وشنت کی تمام اوگوں کو دعوت دی۔

اوامرونواہی کے انتثال واجتناب کا خاص اہتمام رہتا تھا کہ جاکم اسلام کے لئے بیسب ضروری فریضہ ہے۔ اجتناب عن المنہیات کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ محض تہدیدی حدیث کی ہدولت صاحب خراج کی خدمت قبول ندفر مائی۔

# حضرت زيد بن ارقم

نام ونسب

ُ زیدتام ہے۔ابوعم کنیت، قبیلہ نزارج سے ہیں۔تسب تامہ بیہ : زیدین ارقم این زید میں قبیس بن فعمان بن مالک اغربن تغلبہ بن کعب بن خزارج بن حارث بن خزارج اکبر۔

والد نے صغری میں ہی انقال کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جوبڑے رہے رہے ہے سے صحافی عصورت کے سوال کی جوبر کے حسورت کے سواور ان کی پرورش و پرداخت کی۔ تصورور ان کے رشتہ میں بچیا ہوتے تھے۔ اپنی عاطفت میں لیااور ان کی پرورش و پرداخت کی۔ اسمانام: ابن رواحہ ''عقبہ میں بیعت کرنچکے تھے۔ زید کے ایمان لانے کا وہی سبب ہے۔ غروات اور دیگر حالات:

احد میں سغیرالسن تھے۔اس لئے آنخضرت اللہ نے غزوہ نے قصدے بازر کھا۔ خندق کے معرکہ میں شریک ہوئے اور پھرتمام غزوات میں شرکت کی سیحے بخاری میں ان سے روایت ہے کہ آنخضرت بھی نے 19 غزوے کئے ،جن میں سے سامیں شریک تھے لیے

غزوہ موتہ میں اپنے بھیا کے ساتھ گئے تھے۔انہوں نے چنداشعار کے،جن میں شہادت کی تمنیا کی۔دونوں ایک ہی اُدنٹ پرسوار تھے، زید نے اشعار سن کررونا شروع کیا۔ابن رواحہ ؓنے درہ اُٹھایا کہ تمہارا کیا حرج ہے جھے شہادت نصیب ہوگی۔

خلفائے راشدین میں معزت امیر کرم القدوجہدے دوستاند مراسم نتھے۔ جنگ صفیمن میں جناب امیر "کی تمایت میں شریک ہوئے۔

> کوفه میں سکونت اختیار کرلی تھی اور بنوکندہ کے بحلّہ میں مکان بنایا تھا گے۔ وفات : ۱۸ جومیں کوفہ میں انتقال فر مایا۔ یہ مختار بن ابی عبید تقفی کا دورا مارت تھا۔

> > فضل وكمال :

حضرت زیدا ہے تر ماند میں مرجع علم وضل تھے۔ لوگ دور دور سے استفادہ کے لئے آتے تھے۔ ایک شخص اقصائے قسطاس سے مسئلہ یو چھنے آیا تھا سے۔ جہال کہیں جائے شانقین حدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ایک مرتبہ بھر ہیا مکہ سنتے تو حضرت عباس نے درخواست کی کہ فلال حدیث جس کوآپ نے روایت کیا تھا ،اس کے نفشے کا پھر مشاق ہوں اور مشاق ہوں گے۔

ایک مرتبہ عطیہ عونی نے آگر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلال حدیث بیان کی تھی ، میں اس ارادہ سے حاضر ہوا کہ خود آگر آپ ہے سنوں۔ انہوں نے حدیث بیان کی تو عطیہ ہولے یہ بھی فقرہ قصا۔ فرمایا :

النما انا اخبرک کما سمعت  $^{\prime\prime}$ 

" بھائی میں نے جو یکھ سنا تھاتم سے بیان کرویا"۔

حدیثوں کے علاوہ جو و عاکمیں آنخضرت ﷺ ہے ٹی تھیں اور یا دیمیں ، وہ لوگوں کو بتااتے نصے۔ ایک مرتبہ کہا:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمكموهن "".
" ويعني آ تخضرت الله بم أوسكما في شق بم تم كوسكملا تي بين".

ليكن آب روايت صديث عن يهت محاط عقد عبد الرحمٰن بن الي يكل كهته بي : "كنا اذا اجئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انساقيد كبير نا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد " "

" لیعنی ہم صدیت کی درخواست کرتے تو جواب ملنا ، میں بوڑھا ہوگیا اور بھول عمیا ۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنان کرنا برا اکام ہے"۔

ایک مرتبہ چند آدمی سائے کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعربیف وقو صیف ک کہ القد نے آپ کو بودی فضیات عطافر مائی ہے۔ آپ نے آنخضرت ﷺ کا جمال با کمال دیکھا ،
حدیث شنی ،غرزوات میں شریک ہوئے ،نمازیں پڑھیں۔ اس سے بڑھ کراور کیا شرف ہوسکتا ہے۔
فرمایا برادر زادے '! میں بوڑھا ہوگیا ہوں ، وہ زمانہ گرر چکا ، بہت می با تیس خواب و خیال ہوگئیں۔
حدیثوں کا بڑا سرمایہ نسیان وسہو کی نذر ہوگیا۔ اس لئے جوحد یہ خود بیان کردوں وہ سن لیا کرو۔ باتی روایت کی تکلیف دینا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لئے روایتوں کی کل تعداد (۹۰) ہے۔ آنخضرت کھڑ اور حضرت علی " ہے حدیثیں سنیں ۔ان ہے روایت کرنے تھے )، سنیں ۔ان ہے روایت کرنے تھے )، عبداللہ بن عباس ابواطفیل ،ابوعثان مہندی ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،عبدخیر بهدائی ،طاق س ،نضر بن انس ،ابواشیبانی ،ابوالمفیل ،ابوعثان مین مطعم ،ابواسحات سبیعی ،مجد بن کعب ،ابوتمز وطلحہ ،ابن بیزید، عبدالله بن عبدالرحمٰن بن عوف ، بیزید بن جان زیاد ومشہور ہیں ۔

اخلاق وعادات :

اسلامی روحانی تربیت کااثر زندگی مظهر کے تمام شعبوں سے نمایاں ہے۔ سورہُ منافقین کی بعض آیات ان کے جوش کتی کی شاہد ہیں۔

ایک غروہ میں جونہایت عسرت و تکی کے زمانہ میں جُیْں آیا تھا۔ اپ بھیا کے ساتھ تھے۔
عبداللہ بن ابی سرگروہ منافقین اپنی جماعت سے کہدرہا تھا کہ مہاجرین کی مدد بالکل بند کردوتو وہ تک آکر خود بخود مدینہ سے واپس چلے جا کیں گے اور یہ کہ میں یہاں سے چل کر ذلیل لوگوں کوشہر بدر کردوں گا۔ ان کونہایت تا گوارگذرا۔ گو کہ ابن ابی ان کا ہم قبیلہ اور رئیس فرزرج تھا۔ گرانہوں نے اپنے چیا سے شکایت کی ان کی غیرت ایمانی نے واقعہ کورسول اللہ میں تک بہنچایا۔ آپ میں نے ڈیداور ابن ابی کو بلاکردریافت کیا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور شم کھائی کہ میں نے بہنچایا۔ ابن ارقم جموث ہو لئے ہیں۔ اس برتمام انسار ابن ارقم کو طامت کرنے گئے کہ تم نے رسول اللہ ہے تھی ہے۔ جموث بیان کیا۔ ان کے بچاہمی انسار کے ہم نواہو گئے کہ مفت میں رسول ہوگئے کو تا راض کر لیا۔

حضرت ذید " کو بخت افسوس ہوا۔گھر میں جا کر بیندر ہے۔ای حالت میں نیندآ گئی۔ابھی بیدار نہ ہوئے تھے کے دسول اللہ ﷺ پرسورہ کمنافقین کی آیتیں نازل ہو کیں۔جن میں ان کی تصدیق اور منافقین کا سارا حال ندکورتھا۔آیہ ﷺ نے آدمی جمیجا کہ ذید کو بلالا ؤ۔

خدمت من منتجاتو آيتين سنا كرارشاد واكه:

"ان الله صلقک يازيد "ل "ايزيد خدان تمباري تصديق فرمائي"

امر بالمعروف فرائض میں داخل تھا۔ مسید قبامیں کچھلوگ جیاشت کی نماز پر ھارہے تھے۔ ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ شایدان کومعلوم بیں کہ ادابین کااس سے بہتر ایک دفت ہے ادر وہ جب ہے کہ گرمی کی شدت ہے تکوے جائے گئیں ہے۔ ایک مرتبه مغیرہ بن شعبہ آنے جناب امیر "کی شان میں ناملائم الفاظ استعمال کئے تو انہوں نے کہا آنخضرت باتی مُر دوں کو بُرا کہنے سے نع کیا کرتے تھے۔حضرت علی "کا انقال ہو چکا ،اب ان کو بُرا کیوں کہتے ہو<sup>گ</sup>۔

سنت نبوی آنای کے تنبی تھے۔ جنازہ پرعموما چارتبیریں کہا کرتے تھے۔ایک مرتبدہ کہیں۔ ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ مہوتو نہیں ہوگیا۔فرمایا یہ بھی آنخضرت عظی کی سنت ہے۔اس کومیں کیونکر چھوڑ دینا کی۔

بارگاہ نبوی میں تقرب حاصل تھا۔ جب بہھی یہ بیار پڑتے ،آنخضرت ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جائے۔

ایک مرتبہ آنکھ میں درداُنھا۔ آپ کھٹھ عیادت کوتشریف لائے ،صحت یا بی کے بعد پوجِھا کیوں ابن ارقم! اگر بیرہ جاتا تو کیا کرتے؟ عرض کی صبر کرتا اورا جر کا امید وارر ہتا۔فر مایا اگر ایسا کرتے تو غدا کے سامنے بے گناہ جاتے ہے۔

مصیبت میں او گوں کی ہمدر دی وعمکساری کرتے ہتھے۔

حرہ کے واقعہ میں خصرت انس" کا ایک از کا اور بعض اعراہ مارے گئے تو ان کوتعزیت کا ایک خطرت کا ایک مطالعها کہ بین کی اول وہ مطالعها کہ بین کی آبیک بیثارت شنا تا ہوں۔ آنخضرت واللہ نے فرمایا ہے کہ خدایا! ان کی اولا وہ اولا دوراولا وہ ان کی عور تیس اور ان کی تمام اولا دکی مغفرت فرما سے۔

معاصرین کے کمال کا اعتر اف نہایت کشادہ دئی ہے کرتے تھے اور سوال کرنے والوں کو ان کے یاس بھیج دیے تھے۔

ایک مرتب ابوالمنهال بیج صرف کے متعلق ان سے مسئلہ دریافت کرنے آئے۔ انہوں نے کہا،

ہراء " سے بوجھو۔ وہ بھے ہے بہتر اور زیادہ عالم ہیں۔ جب وہ حضرت براء "بن عازب کے پاس گئو انہوں
نے مسئلہ تا کر کہا کہ اس کی تضد بی زید " سے کرالینا۔ وہ بھے ہے بہتر الدزیادہ جائے والے ہیں ہے۔

امراء اور حکام سے ملتے رہے تنے۔
عہد نبوت میں تجارت پر بسر اوقات تھی۔

**→≍≍<>>≍**×←

## حضرت زيده بن ثابت

تام ونسب اورا بتندائی حالات:

زیدتام ہے۔ابوسعید،ابوخارجہ،ابوعیدالرضن کنیت۔مقری،فرضی کا تب الوحی، جرالامت القاب ہیں۔قبیلہ بنزرج کےخاندان نجارے ہیں۔نسب نامہ ہے : زید بن ٹابت بن ضحاک بن زید بن لوڈ ان بن عمرو بن عبد بن عوف بن عنم بن مالک بن نجار۔والدو کا نام نوارینت مالک بن معاویہ بن عدی تھا، جوحصرت انس بن مالک کے خاندان سے تھیں۔

انصار میں اسلام سے بہلے جولڑائیاں ہوئی تھیں ،ان میں یوم بعات سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ذیر کے والدای لڑائی میں قل ہوئے۔ بیرواقعہ بجرت سے مسال قبل ہے۔ اس وقت ان کی عرکل ۱ برس کی تھی۔

حضرت زیر والدہ کے اللہ عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ اابرس کے ہوئے آو اسلام کی آواز کان میں پڑی۔

اسلام : ال زماند میں اسلام مدینہ میں مسافر کی حیثیت ہے مقیم تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر " مسلخ اسلام یتو حید درسالت کا دعظ کہدر ہے تھے۔ حضرت زید ؓ نے اس صغریٰ میں اسلام قبول کیا۔ کسی انسان کا آگر بلوغ ہے قبل ایمان لا تا باعث فنخر دمباہات ہوسکتا ہے تو حضرت زید ؓ نے گیارہ سال کی عمر میں پنخر حاصل کیا اور ابتداء ہی ہان کا دائمن شرک کے داغ سے یا ک رہا۔

غروات اورعام حالات:

حسرت دید ان ہوتے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اس بنا پرلوگ ان کونہا یت حضرت دید نے مسلمان ہوتے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اس بنا پرلوگ ان کونہا یت عزت کی نظرے و سیمتے تھے۔ جب آنخضرت ہوگئا مدید تشریف لائے تو بید کا سور تیس پڑھ چکے ہیں۔ سیمے ۔ لوگ ان کوآپ کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یہ بی نجار سے اور کا سور تیس پڑھ چکے ہیں۔ آنخضرت ہوئا من کر بہت خوش ہوئے ۔ زید نے قرآن پاک سنایا تو آپ ہوگئا کو بڑا تعجب ہوا۔ ابھی حضرت زید میں کا سمال کا تھا کہ غروہ بدر چیش آیا۔ انصار و مہاجرین کا جمع جب میدان جنگ کوروانہ ہواتو سا ہری کے اس بی ہے نے بھی لڑائی کا عزم ہالجزم کیا اور سول اللہ کا تھا کہ خروہ کے اس بی ہے نے بھی لڑائی کا عزم ہالجزم کیا اور سول اللہ کا تھا کہ خروہ کے دو پرو بیان کہ کہ نی پرنظر فر ما کروائیس کردیا۔ غروہ کی ایک جماعت کے ساتھ پیش ہوئے۔ آپ کا گئائے ان کی کم نی پرنظر فر ما کروائیس کردیا۔ غروہ کا

اصد کی شرکت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ غزوہ خندتی جو میں واقع ہوا تھا، حسرت زید '' کا پہلاغزوہ تھا۔ اس وقت ان کاس ۱۲ سال کا تھا اور وہ شرکت جہاد کی عمر کے مطابق ہو چکے تھے۔

غزوهٔ خندق میں وہ آئخضرت ﷺ کے ہمراہ معرکہ کارزار میں موجود بنے اور خندق کھود نے والی جماعت میں شامل بنے اور منی نکال کر باہرلائے بنے۔ آنخضرت ﷺ کی نظر پڑی تو فرمایا ، کیسا اچھا لڑکا ہے؟ اتفاق سے ان کو نیندآ گئی۔ عمارہ ابن حزم ؓ نے دیکھا تو خداق سے اُن کے ہتھیا را تار لئے۔ زید ؓ کو خبر نہ ہو کی۔ آنخضرت ﷺ پاس تھے ، مزاھا فرمایا! "یا اب دف د " لیعنی اے نیند کے باپ اُنھا وراو کوں کونع فرمایا کہ اس تھے ، مزاھا فرمایا! "یا اب دف د " لیعنی اے نیند کے باپ اُنھا وراو کوں کونع فرمایا کہ اس تھے کیا کریں۔

غزوہ تبوک میں ان کے قبیلہ ما لگ بن نجار کاعلم ممارہ بن حزم "کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں آنجو میں تھا۔ بعد میں آنخضرت ﷺ نے الن ہے کرزید " کوعطا فرمایا۔ ممارہ نے کہایارسول اللہ (ﷺ) جھے ہیں۔ خطا ہوئی ۔ فرمایا ، کچھ نیس ، مجھے قرآن کالحاظ مدنظر ہے۔ زیرتم سے زیادہ قرآن پڑھ جے ہیں۔

جنگ بیمامہ میں جو حضرت ابو بکر صدیق سے عہد مبارک میں مسیلہ کذاب ہے ہوئی تھی، حضرت زید سے ہوئی تھی، حضرت زید سے اس میں ان کوایک تیرانگا۔ میں حضرت زید سے اس میں ان کوایک تیرانگا۔ میں ان کوایک تیرانگا۔ معالی عظیم الشان زندگی ،اعمال صالحیکا ایک مجموعہ ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

قر آن مجیداسلام کااصل الاصول ہے۔اس کے جمع کرنے کافخر جس مقدس انسان کو حاصل ہوا،وہ حضرت زیدین ٹابت "انصاری کا تب الوحی ہیں۔

آنخضرت علی کے دمانہ تک قرآن مجید بذی، کھال، کمجور کی شاخ اور مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ فقا سے ابہ میں بہت بزرگ تھے، جن کو حفظ قرآن کا شوق بیدا ہو گیا تھا۔ ووقرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ حضرت زید '' بھی انہی حفاظ میں تھے۔

آ بخضرت بین کی وفات کے بعد عرب کا ایک گروہ مرتد ہوکر مسیلمہ کذاب سے ل گیا، جس نے بمامہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔ حضرت ابو بمرصد این شنے اس پرفوج کشی کی اور مسیلمہ شکست کھا کر مارا گیا۔ لیکن اس غزوہ میں • احتفاظ نے جام شہاوت بیا۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق " کوقر آن جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو بمرصد این شے کہا کہ اگر حفاظ کی شہادت کی بہی حالت رہی تو قر آن کا بڑا حصہ ضا کع ہوجائے گا۔ اس لئے قر آن مجید کو جمع کر لیجئے۔

حضرت ابو بکرصدیق سے منظور کیا اور حضرت زید سی کو بلا کرکہا کہتم عقل منداور جوان آدمی ہو ہتہاری طرف ہے سب کو اطمینان ہے۔ تم نے رسول الله الله کا کے نائے میں وحی کھی جس میں اس لئے تم بی اس کام کوانجام دو۔ حضرت زید سفر ماتے ہیں کہ بیکام جھے پرایک بہاڑے بھی زیادہ گرال تھا۔

چنانچ جھنرت ابو بکرصد ہیں " ہے کہا کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس کورسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکرصد ایل "نے فر مایا، یہ سے ہے۔ لیکن کار خیر میں کیامضا کقہ ہے؟ حضرت زید " کو پھر بھی اس کام کا انجام دینے میں تامل ہوا ،لیکن جب حضرت ابو بکرصد ایل " نے مختلف پہلوؤں ہے سمجھایا تو دہ آبادہ ہو گئے گے۔

آیات کی صحت کے لئے بعض بعض موقعوں پر مباحثہ کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ایک مقام پر پہنے کرزید ؓ نے کہا کہاس کے بعد بیہ آیت ( آیت رجم ) میں نے رسول اللہ ﷺ ہے تی محضرت ممر فاروق ؓ نے فر مایا ہیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے لکھنے کا تھی نہیں ویا تھا گئے۔

غرض اس کدوکاوش کے ساتھ حصرت زیر نے بیا ہم کام انجام ویا اور پورا قرآن کھ لیا گیا۔ گر ایک آیت کے متعلق ثبوت نہ ملتا تھا ، ( ثبوت کا بیطریقہ تھا کہ دو آ دمی گواہی دیجے تھے تھے۔ وہ آیت ابونزیم انصاری کے پاس تھی۔ آنخضرت کھٹانے ان کی شہاوت دوآ دمیوں کے برابر قرار دی تھی کے اس لئے حضرت زیر نے گواہی کی ضرورت نہ تھی ۔ اس کے ماسوا حضرت زیر " کودہ آیت خود بھی معلوم تھی۔

قر آن مجید کارنسخ حضرت ابو بکرصدیق "نے اپنے پاس رکھا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق" اور حضرت عمر فاروق "کے بعد حضرت حفصہ " بنت عمر" اُم المونین " کے مکان میں وجو در ہا<sup>ھ</sup>۔

ع سندجلده ص ۱۸۸ و بخاری جلدا ص ۷۳۵ سے بخاری جلدا ص ۷۳۸ باب القرا کو مسندجلده مس ۱۸۵ استد جلده ۱۸۵ استد جلده ۱۸۳ استن الفاظ میر بین الموع و سیل مستدجلده ۱۸۳ میر الفاظ میر بین الموع و سیل مستدجلده ۱۸۳ میر مین المواده میرا است می بخاری سر ۱۳ سی بخاری سر ۱۳ سی بخاری باب بین القرآن میرا ۱۳ سی بخاری سر ۱۳ سی بخاری میرا ۱۳ سی بخاری میرا ۱۳ سی بخاری میرا ۱۳ سی بخاری باب بین القرآن میرا ۱۳ سی بخاری میرا ۱۳ سی بخاری میرا ۱۳ سی بخاری باب بین القرآن میرا ۱۳ سی بخاری باب بین القرآن میرا ۱۸ سی بخاری باب بین القرآن میرا ۱۸ سی بخاری میرا ۱۸ سی بخاری میرا ۱۸ سی بخاری میرا المیرا المیرا

عہد عثانی میں جب اختلاف قر اُت رونما ہوا ، تو حضرت حذیفہ "بن یمان نے حضرت عثان غنی " سے کہا کہ بل اس کے کہ اسلام میں یہود ونصاری جیسا اختلاف پیدا ہو ، آپ اس کا جلد مقد آنہوں نے بھی اس ضرورت کو حسوں کیا اور حضرت زید "کا لکھا ہوا مصحف حضرت دفصہ " مدارک سیجے۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کو حسوں کیا اور حضرت زید "کا لکھا ہوا مصحف حضرت دفصہ " سے طلب کیا اور چار برز گوں کو جن میں ایک زید " بھی سے کتابت قرآن پر مامور کیا۔ ان برز گوں نے مصحف صدیقی کی پانچ نقلیس لیس۔ حضرت عثمان غنی شنے کتابت قرآن پر مامور کیا۔ ان برخواد یا اور مصحف صدیقی کی پانچ نقلیس لیس۔ حضرت عثمان غنی شنے ان کومما لک اسلامیہ میں بھی جواد یا اور مصحف صدیقی کی چانچ نقلیس لیس۔ حضرت عثمان غنی شنے ان کومما لک اسلامیہ میں بھی جواد یا اور مصحف صدیقی کوحضرت دفیصہ " کے پاس باحتیاط واپس کیا ۔۔

آنخضرتﷺ آئی نے وی لکھنے کا کام مختلف صحابہ کرام کے متعلق کیا تھا۔ متعدد صحابہ اس شرف ہے بہرہ اندوز ہوتے ہتھے۔ان میں حضرت زید " بن ثابت کا نام نامی نہایت ہمتازتھا۔

حضرت زید " قلم دوات ، کاغذ ، چوڑی ہٹری یا پتلے پتلے پھر لے کررسول اللہ اللہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ جہال کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت و بینا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ جہال کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت و بینا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور زید "اس کی تعمیل کرتے ۔ چنا نچو آیک آیت میں غیر والی المصور کے برحانے کی ضرورت ہوئی تواس ہٹری کے شکاف کے پاس لکھا کے۔
(بٹری ایک جگہ سے شق تھی)۔

ا صلاح اُمّت : رسول الله عظی کے انتقال کے ساتھ ہی انصار میں فلا فت کا مسئلہ پیش ہو گیا۔
سقیفہ نبی ساعدہ میں تمام انصار جمع شے اور رئیس انصار سعد بن عبادہ مجلس کے صدر نشین شے۔ انہی
کے انتخاب پرلوگوں کی تقریر یں ہورہی تھیں۔ انصار کی بڑی جماعت ان کی تا سمیر میں تھی۔ حضرت
زید بن ثابت میں مجلسہ میں سوجود شے۔ مگر دجمان عام کے خلاف آواز بلند کرنا اس وقت کوئی
آسان کام نہ تھا ، اس لئے خاموش تھے۔

اس کے بعد جب حضرت ابو بکر "، حضرت ابو بکر"، حضرت ابو عبید ہ "مقیفہ بیس پہنچے اور مہاجرین کی طرف سے حضرت عبر " فعلافت کی بحث شروع کی توسب سے پہلے جس انصاری کے ان کی تائید کی وہ حضرت زید بن ثابت ہے۔ انصار کی تقریر ختم ہوئے کے بعد انہوں نے ایک مختصر مگریُر معنی تقریر کی جس کا ایک فقرہ یہ تھا:

 ''لیعنی رسول الله کافلا مبها جرین بین سے تھے۔اس لئے امام کا بھی مبها جرین میں ہے انتخاب جو ناچا ہے اور ہم اس کے انصار زمیں کے جس طرح رسول اللہ بھٹے کے انصار تھے''۔ اور کی صدر اللہ ، کی قدم سروخاری تھی ہے اہم کو آبادی کو راز ساکی تھی جھے ہے جس ساکی تھی ہے۔

ان کی بیصداان کی قوم کے خلاف تھی ،تا ہم کوئی اس کو دبانہ سکتا تھا۔ حضرت زید "کی تفریر ختم ہوئی تو حضرت ابو بکرصد بق "نے کھڑے ہو کر تحسین کی اور کہا" ' خداتم کو جزائے خیر دے ،اگر اس کے علاوہ کوئی بات چیش کی جاتی تو غالبًا ہم لوگ مانے کے لئے تیار ندہوتے'' لئے

حضرت زید ایو حضرت ابو بکرصدیق طاکا ہاتھ پکڑا اور انصارے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

میں سے شخصرت وہ اس میں ہوتے تھے۔ مدینہ شریف لانے کے بعد سلاطین و دالیانِ ملک کے خطوط وقعا فو قتا موقعا فو قتا موسول ہوتے تھے، جواکثر سریانی میں ہوتے تھے۔ مدینہ میں سریانی جانے والے صرف یہودی تھے۔ مدینہ میں سریانی جانے والے صرف یہودی تھے۔ جن کو اسلام سے شدید بغض وعنا د تھا۔ اس بنا پر مصلحت اور دور اندیش کا تقاضا تھا کہ خود مسلمان اس زبان کو سکھیں۔

حضرت زید بن ثابت "نهایت ذکی اور نظین تھے۔ ہے ہیں آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ میر سے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں جن کو ہیں کسی پرظا ہر نہیں کرتا چاہتا۔ اس کے سوا مجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہتم عبرانی سکھاو۔ چنا نچہ حضرت زید ؓ نے ۱۵ دن میں عبرانی اور سریانی میں اس قدرمہارت حاصل کرلی کہ خطوط پڑھ لیتے اور جواب لکھدیتے تھے ہے۔

ان کی اسی ذہانت اورعلم کی بناء پر آنخضرت ﷺ نے ان کو کتابت کے عہدہ برسرفراز فر مایا تھا۔جس بردہ آنخضرت ﷺ کی وفات تک فائز رہے۔

حضرت ابو بمرصد بن "وحضرت عمر فاروق " کے عہد خلافت میں بھی ابن کا بیہ منصب بحال رہا۔ لیکن اب کام کی کثرت ہوگئ تھی۔ اس لئے معیقیب دوی ان کے مددگار مقرر کئے گئے۔
قضاء : حکومت اسلامیکا ایک جلیل القدر منصب قضائے، جوحضرت فاروق " کے عہد میں قائم ہوائے۔
انتخضرت بھی اور حضرت ابو بمرصد ایق " کے فات کہ ان تک کا مستقل وجودت تھا حضرت عمر فاروق " نے اس کی بنیا دقائم کی اور حضرت نرید" کو مدین کا قاضی مقرر کیا طبقات ابن سعدا و را خبار القضاۃ میں ہے :

ا البینا جلد ۵ ص ۱۸۱ کے بعض توگوں کا خیال ہے کہ قضاء حضرت عثمان غنی کی ایجاد ہے ۔لیکن سیجے نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے آپی خلافت کے درمیانی عہد میں تکہ قضا ، کو دیود کالباس بیبنادیا تھا۔ چنا نچہ بزید بن اخت اُنمر کو تکھر کہ قضاء کے چند چھوٹے جھوٹے کام سپرد کئے بتھے (۷۵) کنز اعمال (بحوالہ طبقات این سعد جلد ۳) اس کے ماسوابعض روایتوں کے بموجب خضرے بلی کم محی قضاء کاروبارسونیا گیا تھا۔ کنز بحوالہ جامع عبدالرز ان ۔جند ۳ ص ۵۵

" ان عمر استعمل زيدًا على القضاء وفرض له رزقا ".

''لیعنی حضرت عمر فاروق "نے زید " کو قاضی بنایااوران کی تخو ادمقرر کی''۔

اس وقت تک قاضی کے لئے عدائت کی ممارت تعیبر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے حضرت زید اللہ کھر دارالقصناء کا کام دیتا تھا۔ مکان فرش ہے آراستہ تھا۔ اس کے صدر میں حضرت زید افیصلہ کے وقت متمکن ہوتے تھے۔ دارالندا فت اور تمام قرب دجوار کے مقد مات حضرت زید آئے پاس آتے سے۔ یہاں تک کہ خود خلیفہ وقت (حضرت مرام) پر بھی یہاں دعویٰ داخل کئے جاتے تھے اوراس کا فیصلہ بھی یہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبه حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب ایمی پی فرزاع ہوئی حضرت زید ای عدالت بیل مقدمه دائر ہوا۔ حضرت عمر فاروق ایم عاعلیہ کی حیثیت سے عاضر ہوئے۔ حضرت زید نے جیسا کہ آئی بھی امرا ، دروسا ، کوکری و بنے کا دستور ہے ، حضرت عمر کے لئے اپنی جگہ خالی کردی ۔ لیکن مساوات کا جواصول اسلام نے قائم کیا تھا۔ سی ہے اس پر نہایت شدت ہے عمل پیرا تھے۔ خصوصا حضرت عمر نے اس کونہایت شدت سے عمل پیرا تھے۔ خصوصا حضرت عمر نے اس کونہایت عام کردیا تھا۔ اس بناء پر حضرت عمر نے زید سے فرمایا کہ یہ آپ کی پہلی مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی سے مراقع بیشا ہے۔ چنا نچہ دونوں بزرگ عدالت کے سامنے بیشے ، مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی "مری تھے اور حضرت عمر الکونکار تھا۔ شرعاً منکر پرتشم واجب ہوتی ہے ، کیکن حضرت زید نے خلافت کے اور حضرت عمر اللہ کوانکار تھا۔ شرعاً منکر پرتشم واجب ہوتی ہے ، کیکن حضرت زید نے خلافت کے اور حضرت الی بنا ، پر مدی سے درخواست کی کہ اگر چہ بیقاعد ہوئیں ،

حضرت عمر " نے کہااس رہایت کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ میں عمراور ایک عام مسلمان آپ کے نز دیک برابر ہوئے جا بئیں گ

بیت المال کی افسری:

ممالک اسلامیس اگر چربہت سے مقامی بیت المال قائم تھے، لیکن سب سے برافزانہ دارالخلافہ مدینہ فورہ میں رہتا تھا۔ حضرت زید آس کے افسر تھے۔ اسلے میں حضرت عثان نے یہ عبدہ ان کوتفویض فرمایا تھا۔ بیت المال کے عملہ میں زید آکا ایک غلام و ہیب بھی تھا۔ وہ نہایت ہوشیارتھا اور بیت المال کے کاموں میں مدد دیتا تھا۔ ایک دن وہ بیت المال میں گنگنار ہاتھا کہ حضرت عثان آگئے۔ یو چھاریون ہے المال میں گنگنار ہاتھا کہ حضرت عثان آگئے۔ یو چھاریون ہے المال میں گاہم پرحق ہے۔

و سكنز العمال - جلده يص ١١ يوال بخاري وسلم

کیونکہ بیمسلمانوں کی مددکرتا ہے۔ (بیت المال کے کام کی طرف اشارہ تھا) جنانچہ دوہزاراس کا وظیفہ مقرر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ لیکن حضرت زید کے مزاج میں عصبیت تھی۔ وہ حرد عبد کو ایک نگاہ ہے وہ کی شہرت تھی۔ وہ حرد عبد کو ایک نگاہ ہے وہ کی شہرت تھے۔ حضرت عثمان " نے ان کی ورخواست منظور کر لی اور اس کا وظیفہ ایک ہزار مقرر کر دیا۔

مجلس شوریٰ کی رکنیت:

حضرت ابو بکرصدیق " کے عہد میں انصار و مہاجرین کے متاز اسی ب کی جو مجلس شوری تھی ، حضرت زید " بھی اس کے ایک رکن تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے اپنے عہد خلافت میں ای جماعت کو ہا ضابط کوسل قرار دیا تھا۔ حضرت زید " اس کے بھی ممبر تھے لی۔

#### امارت مدينة منوره:

حضرت زید " میں علمی و دینی کمالات کے ساتھ انتظامی قابلیت بھی تھی اوران پراتنااع ہادتھا کہ حضرت عمرؓ نے جب مدینہ ہے۔ خرکیا تو اپنا جانشین انہی کومفرر کیا۔ حضرت عثان " کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ وہ جنب جج کومکہ روانہ ہوتے تو حضرت زید " کوکار وہارخلافت سپر دکر جائے تھے۔

خلافت فاروتی میں حضرت زید" کوتین مرتبه حضرت عمر" کی ہم نشینی کافخر حاصل ہوا۔

الله اور کارو میں دومر تبد حضرت عمر سے جے موقع پر ، تیسری مر تبدان کے شام کے سفر کے ذمانہ میں ۔ شام چینے کر حضرت زید "کوآب نے جب خطانکھا تو اس میں حضرت زید "کانام میں جملے تحریر کیا۔ لیعنی المی ذید بین شاہت من عمو بن المخطاب مرد فعہ حضرت زید نے خلافت کی فقہ دار یوں کونہا یت ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیا۔ حضرت مر "ان کے انتظام سے بہت خوش ہوتے اور دالیں آگران کو بجھ جا کیرد ید ہے تھے۔

تقشيم مال غنيمت:

ایمان کے کے اور شعبے اور شاخیں ہیں۔ اما تف ایمان کا ایک ضروری جزو ہے۔ یہاں تک کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"لا ايمان لمن لا امانة له"

'' جس میں امانت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں''۔

آنخضرتﷺ عبد مبارک میں جو مال نینیمت آتا تھا، اکثر آپ ﷺ خود تسیم فرمات تھے۔ اس سے کام کی اہمیت پر بخو بی روشنی پڑتی ہے۔

حضرت عمر فاروق " کے عہد میں بر موک کا داقعہ نہایت اہم ادر مشہور ہے۔ اس میں مال فنیمت کی تقسیم حضرت زید کے سپر دفعی۔ اس کے ماسوا حضرت عمر نے جب صحابہ " کے دظا کف مقرر کئے تو انصار کے دظا کف کی ۔ اس کے سپر دکی ۔ انہول نے عوالی سے تقیم شروع کی ۔ اس کے بعد عبد الاصبل کا نمبر رکھا۔ اس کے بعد ادس کے محلہ کا۔ پھر قبائل خز رج کا۔ اور سب سے اخیر میں اپنا حصہ لیا گے۔

سیاسی خدمت : حصرت زیدین ثابت "بارگاه خلافت کے مقر بین خاص میں تھے۔حصرت عمر کے احباب میں ان کاممتاز درجہ تھا۔حضرت عثمان " کے بھی وہ خاص معتمد تھے۔خلافت عثمانی میں جب آتش فقند نساد مشتعل ہوئی تو وہ خلیفہ وقت کے طرف دار تھے اوراس شورش وانقلاب کے زمانہ میں انہوں نے ایک دن انسار کو کا طب کر کے ایک تقریری جس کا ایک بلیغ فقرہ بیتھا :

" يا معشنر الانصار كونوا انصار الله مر تين"

· العِنى اے اتصار خدا كە دومر تىبدانسار بىز<sup>د</sup> ،

بدستی سے بعض سیابہ کرام حضرت عثان سے بدطن تھے۔ ان میں حضرت ابوابوب انصاری " بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہتم عثان سی مدد پرصرف اس وجہ سے لوگوں کوآ ماوہ کرتے ہوکہ انہوں نے ہم کو بہت سے ناام دیئے ہیں۔ حضرت ابوابوب سیمی بہت با اثر بزرگ تھے، اس لئے حضرت زید سے کو خاموش ہو جانا پڑا۔

خاتگی حالات اوراہل وعیال:

حضرت زید مین ناتکی زندگی نهایت پُر آطف تھی۔ان کی بیوی کانام جمیلے اور کنیت اُم سعد اوراُ مالعلائقی ۔سعد بن رئے انصاری مشہورسیا بی کی بیٹی تھیں اور خود بھی سیایہ تھیں ۔

معترت زید "کی اولا دہیں خارجہ جوسب سے زیادہ مشہور اور فقہائے سبعہ میں تھے جمیلہ سیطن ہی ہے تھے۔

حضرت زید ہے ، وہرے منے اور پوتے بھی اپنے زمانہ میں شہوراور ملم حدیث میں مرجن انعام رہے تھے،ان کامختصر تبحر وبیہ ہے :

ل التماب الخرائ الي يوسف يس ٢٦

## حضرت زيدبن ثابت

زيد خارجه يجي سليمان عماره سعد اساعيل المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل المعيل سعيد قيس يعقوب المعيل المعي

حضرت زید کے آزاد کردہ غلام جن کوموالی کہا جاتا ہے، بہت سے تنے کیکن ان میں سے دوزیادہ مشہور ہیں، تابت بن عبید کے وہیب ع

وفات : پیپن، پیپن میں مال کاس مبارک تھا کہ بیام اجل آ گیا اور مصر میں وفات بائی۔اس وفت تخت حکومت پر امیر معاویہ "متمکن تھے اور مروان بن حکم مدینہ کا امیر تھا، وہ حضرت زیر "سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ چنا نچے اس نے نماز پڑھائی ،تمام لوگ سخت ممکین تھے۔حضرت ابو ہریر ہ سے موت کی خبر من کرکہا کہ آج حبر الامتدائھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عباس "اورسعید بن مستب " مجھی جناز وہیں شریک تھے۔ قبر میں لاش اُتاری گئی تو حضرت ابن عباس نے نہایت حسرت سے کہا ، دیکھوعلم اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بڑا حصدون ہو گیا۔ حسان بن ثابت نے مرثید میں پیشعرلکھا :

فمن للقوانی بعد حسان و ابنه و من للمعالی بعد زید بن ثابت حسان اور اس کے بیٹے کے بعد اور برت نابت کابعد فی بی کا فائمہ ہے علم فضل: قرائص قضا اور فتو کی میں وہ نہایت متاز تھے قرائن مجید میں علاء کی شان سے بیان کی گئی ہے کہ وہ دائخین فی العلم ہول حضرت زید بن ثابت "رائخ فی العلم تھے حضرت عبداللہ بن عباس " یوصی بیمی دریا ہے علم کہلا تے تھے ،حضرت زید " کورائخین فی العلم شار کرتے تھے۔ قرائت : اسلام نے جن علوم وفنون کی بنیاد قائم کی ان میں قرائت ایک متاز علم ہے ۔حضرت زید " کوائن میں قرائت ایک متاز علم ہے ۔حضرت زید " کوائن میں قرائت ایک متاز علم ہے ۔حضرت زید " کوائن میں جس قدر دخل تھا ،اس کا اعتراف صحابہ کرام "اور تابعین کے ہرفر دکوتھا۔ اماش معی جوعلامت النابعین سے کہا کرتے تھے کہ زید " فرائض کی طرح قرائت میں بھی تمام صحابہ " ہے فوقیت کے علامت النابعین سے کہا کرتے تھے کہ زید " فرائض کی طرح قرائت میں بھی تمام صحابہ " ہے فوقیت کے تاب ہے۔

قرآن مجید کے ساتھ حضرت زید "کو جوشغف تھااس کاظہوران کے تبول اسلام کے دفت ہو چکا تھا۔ صرف اا برس کے سن میں وہ کا سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔ باتی زندگی کتابت دحی میں گذاری تھی۔ بسلغ وی پرقرآن کا جنتنا حصہ اُ ترتا ،ان کو معلوم ہوجا تا تھااور دہ اس کو یا دکر لیتے تھے۔ چنا نچہ تخضرت بھٹ کے عہد میں ان کو بوراقر آن حفظ ہو گیا تھا۔

اس بناء پر جب حضرت ابو بمرصد بق "فقرآن پاک تکھوایا تو اس خدمت کے لئے حضرت زید" بی کو منتخب فرمایا اور حضرت عثمان غنی "فایئ عہد خلافت میں جب اس کی تقلیس کرائیں تو اس میں حضرت زید" کی شرکت بھی ضروری مجھی۔

حضرت عمر فاروق الى بن كعب كے مقابلہ ميں جو قار يوں كے سردار تھے، حضرت زيد "كى قر أت كوتر جي ديتے تھے۔

حضرت زید کا سلسلۂ قرائت دوردورتک پھیلاہ واقعااور چونکر قرائت قریش کے مطابق پڑھتے ہتے ،اس لئے لوگوں کار جحان انہی کی قرائت کی طرف تھا۔ حضرت انی ابن کعب کی زندگی تک اگر چدوہ مرجع اتام نہ ہوسکے ،لیکن ان کی وفات کے بعد تمام عالم اسلام ان ہی کی ظرف رجوع کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید کی ذات اقد س تمام اکناف واطراف کی قبلۂ عاجات بنی ہوئی تھی۔ حضرت زید سے جوقر آت قائم ہوئی تھی ، ۱۹۰۰ سوبرس گذر نے پہھی باقی ہے۔ ابن عجاس ،ابوالعالیہ ریاحی، ابوجعفر، یہسب ان کے شاگر و تھے اور آج تک رُوئے زمین کی مہم کروڑ سلم آبادی معنوی طور سے ان کے آشانہ پرزائو کے لمذی ہے کہ جو کر آت کے بعد حدیث نبوی کا ورجہ ہے۔ حضرت زید "اگر چداور برزگوں کی طرح کثیر حدیث ترق کے ایک خور کشر

حدیث به قرآن نے بعد حدیث یول کا درجہ ہے۔ حضرت زید اگر چداور برز لول کی ظرح نیز الروایہ نے ، تا ہم فن حدیث میں ان کا امریاز یہ ہے کہ درایت سے کام لینے تھے۔ حضرت رافع بن خدی نے نے لوگوں سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ بھے نے کھنیت کرایہ پر اُٹھانے کی ممانعت کی ہے۔ زید این ثابت نے ساتو کہا، خدارافع کی مغفرت کرے۔ مجھوان سے زیادہ روایت کی حقیقت معلوم ہے۔ واقعہ بیتھا کہ دوخص آپس میں جھڑر ہے تھے، آنخضرت بھے نے فر مایا کہ اگر یہی حالت ہے تو کھیتوں کو کرایہ برندا ٹھانا جا ہے ۔ رافع نے صرف اخیر کا گزائن لیا۔

حصرت عائشہ "فے حصرت زبیر "کی اولادے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بہال عصر کے بعد دور کعت نماز پڑھی تھی۔ان لوگوں نے انہیں سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کردیا۔

جواحادیت سے ہوتیں، اگران کی نسبت کوئی سوال کرتا تو تضدیق فرماتے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے مروان کے سامنے فضیلت سحابہ پرحدیث پڑھی۔ مروان نے کہاتم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت زید "اور رافع بن خدتی مروان کے برابر تخت پر جیشے ہوئے تھے۔ ابوسعید نے کہاتم ان سے بوجھ سکتے ہو۔ مروان کو گرامعلوم ہوا۔ ان کو مار نے کے لئے وُرٌ ہا تھایا ، دونوں بزرگول نے ابوسعید "کی تقیدیق کی ہے۔

حضرت زید "کی زیادہ روایات آنخضرت ﷺ ہیں۔ آپ کے حضرت ابو بکر صدیق "، حضرت عمر فاروق "اور حضرت عثان غنی " ہے بھی روایت کی ہے۔

ان کے دواق حدیث اور تلافدہ کابڑا گروہ ہے، جن میں مخصوص حضرات کے نام نامی ہے ہیں:
حضرت انس "بن مالک ، حضرت ابو ہر برق ، حضرت ابوسعید ضدری ، حضرت بہل بن صنیف ، حضرت ابن عمر "، حضرت ہیں ۔ سعید بن مستب ، قاسم عمر "، حضرت ہیں ) ۔ سعید بن مستب ، قاسم بن جمد بن ابی بکر " اہان بن عثمان ، ضارحہ بن زید ( حضرت زید کے بینے اور عدینہ کے ضعید این مسبعہ میں بخصر بن ابی بکر " اہان بن عثمان ، ضارحہ بن زید ( حضرت زید کے بینے اور عدینہ کے ضعید ، جمر مدری ، سعید ، جمر مدری ، سال بن ابی حثمہ ، ابوعمرو ، مروان بن حکم ، عبید بن سہاق ، وطا ، بن بیمار ، بسر بن سعید ، جمر مدری ، طاوس ، عروہ ، سلمان بن زید ، خابت بن عبید ، أم سعد ( زوج تھیں ) ۔ .

حضرت زید" کی احادیث مروی کی تعداد گیل ہے، یعنی صرف ۹۳ ۔ جن میں متفق علیہ ہیں اور یہ دوایت میں خت احتیاط کا سبب ہے۔ ورندوہ رسول الله علیہ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔آپ سے ہزاروں حدیثیں تی ہوں گی۔ سینکڑوں تسم کے واقعات کا بچشم خود مشاہد و کیا ، وگا۔ اس قلت روایت کا سبب ایک حدیث نبوی تھی جوحضرت ذید "جیسے تقدراویان حدیث کوروایت کے وقت متاط کردیتی تھی۔

قرائض : اگر چدفقہ میں مفرت زید "کویی کمال حاصل تھا اور وہ رسول اللہ ﷺ عہد مقدی میں وہ دہ منصب افقاء برسر فراز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق "اور حضرت عمر فاروق " کے عہد میں بھی وہ وارالخلافت کے مفتی رہ بہتی فقہ کے تمام ابواب فرائض کا باب حضرت زید " کا خاص فن تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے : "افوض امتی زید بن ثابت "الحین میری امت کے سب اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے : "افوض امتی زید بن ثابت "الحین میری امت کے سب کے فرائض وال زید بن ثابت ہیں ۔ حامل نبوت ﷺ کی زبان کا یہ فقرہ حضرت زید" کی فرائض وان زید بن ثابت ہیں ۔ حامل نبوت ﷺ کی زبان کا یہ فقرہ حضرت زید" کی فرائض وانی کا سب سے بڑا شوت ہے۔

حطرت برید کے عالم فرائض بوٹے کا تمام صحاب " کواعتر اف تھا۔ حطرت عمر فاروق " نے خطب خبابید میں ہراور ل آ میوں کے سامنے حضرت نرید " کا نام اس حیثیت ہے جیش کیا تھا کہ اس خطب خبابید میں ہراور ل آ دمیوں کے سامنے حضرت زید " کا نام اس حیثیت ہے جیش کیا تھا کہ " من تکان یوید ان یسال من الفر انص فلیات زید ابن قابت " من تکان موید ان یسال من الفر انص فلیات زید ابن قابت " من کو نامول من یہ بن تا بت کے یاس جائے"۔

ان کے کمالات کے اعتراف حصرت عمر فاروق " کو حضرت زید" کی علمی قابلیت کااس درجہ
پاس تھا کہ دریت ہاہران کو بہیں نہ جانے دیتے تھے مختلف مقاموں میں بڑے بڑے عہدے خالی
ہوت ،امور مہمہ کی انجام دہی کی ضرورت ہوتی ادران کے لئے لوگوں کے نام چیش کئے جاتے تو
حضرت عمر فاروق ان میں نے کی کاانتخاب فرمادیتے۔ مگر جب زید" کانام پیش ہوتا تو حضرت عمر فاروق فرمات عمر فاروق فرمات عمر فاروق فرمات عمر فاروق فرمات عمر فاروق میں کے لیکن کیا کروں ؟ شہروالے ان کے عقامی ہیں ، کیونکہ جو چیزان کے یاس ہیں گئے۔

مضرت عبدالله بن عمر کہا کرتے ہے کہ زید " خلافت فاروقی کے عالم اور حیر ہے۔ تمام لوگوں کو مضرت عمر نے شہروں اور مللوں میں پھیلا دیا تھا اور فتوی یارائے دینے ہے منع کردیا تھا۔ لیکن حضرت زید "مدینہ میں بیٹھ کر اہل مدینہ اور تمام آنے جانے والوں کو نتوی ویتے ہے ہے۔

سعید بن مسینب بہترہ و نے کے باوجود فتو کی اور فیصلوں میں حضرت زید ہے جیرو تھے۔
جب کوئی مشکل مسئلہ آ جا تا اور اوگ دوسر سے سحابہ گئے اجتہادات بیان کرتے تو سعد کان سے بوچھتے کہ
زید نے کیا کہا ہے ؟ زید بن تابت "فیصلول کے سب سے زیادہ جانے والے بتھاور جن مسائل کے متعلق مدیث وارد نیس ہاس کے بتاتے وقت سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے بتھے۔ان کا کوئی قول ہوتو ہیش کرو سی

علم فرائض کی مدوین:

فرائض کافن نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اگر چہ مجملا فرائض کے تمام مہمات مسائل بیان کردیئے گئے جیں ہیکن تفصیل رسول اللہ دولا کے اتوال وافعال وصحابہ کے قضایا اور فراوی ہے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں میراث وصیت کے متعلق جو بچھ فدکور ہے وہ نہایت مختصر ہے۔ میراث زوج ، میراث زوج ، اولا د ذکور ، اولا د اناث ، مال ، باب ، بھائی ، بہن ، کلالہ اور دیگر چندشم کے ورثا کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے حصول کی مقداز کا تعین کر کے کہد دیا گیا کہ جو مخص خدا کی ان حدود ہے متجاوز ہوگا اے نفس پرظلم کرے گا۔

رسول الله والله الله الله الله الله المحال عن الله المحال كالفصيل بتائى ہے۔ آپ والله کے بعد زید ابن ثابت ؓ نے اس فن کو آئی ترقی وی کہ آ کے چل کے اس پر کما ہیں لکھی ٹمئیں اور فرائض ایک مستفل فن بن حمیا۔

حضرت زیدٌ ہے فرائض میں جلیل القدر صحابہ " فتویٰ پوچھتے تھے۔ چنا نجیہ حضرت عبداللہ بن عمر جن کافضل د کمال تمام صحابہ " کوتسلیم تھا، حضرت زیدؓ ہے استیف ارکر تے تھے۔

حضرت عمر فاروق "كايك غلام نے وفات پائى تو ابن عمر اند ہو چھا كەمتروكە يىس عمر كى الركيال بھى حصد بائىس گى؟ حضرت زيد نے كہا كەمرے نزو كيك تونىد يناجا ہے الكين تم جا ہوتو دے سكتے ہو۔ ابن عمر نے اس بر يہال تك عمل كيا كه حضرت عمر فاروق "كے جتنے غلام مرے كى كے مال ميں لا كيوں كا حصرت بيں لگايا ليے

اہل ممامہ کے تھان کوئر دول کا دارت فہر صدیق کے دید کے نوی کے مطابق فیصلہ کیا تھا، یعنی جولوگ زندہ نے گئے تھان کوئر دول کا دارت فہر ایا تھا، یہیں کیا کہ فر دول کو باہم دارث بنادیت کے طاعون عمواس میں جب فائدان کے خاندان صاف ہوگئے ، اس دفت حضرت عمر فاروق کے نیجی حضرت زید کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا کے حضرت عبدالقدین عیاس جوسی ہے میں حمر اور بحرکہلاتے مضرت زید کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا کے حضرت عبدالقدین عیاس جوسی ہے میں حمر اور بحرکہلاتے مضرت ذید کے حضرت ذید کے حوابات سے تسکیس یا تے تھے۔

ایک روز اپنے شاکر دہکرمہ "کو بھیجا کہ زید ہے پوچھو کہ ایک شخص مرگیا ہے اور زوجہ اور "
والدین چھوڑے ہیں ،ان ہیں ورثہ کیونگر تقسیم ہوگا۔ حضرت زید نے کہا ، بیوی کونصف ،باقی نصف ہیں
مال کونکٹ اور باپ کو بقیہ۔ این عباس "کا خیال اس کے خلاف تھا۔ وہ مال کوکل مال ہیں ہے تکث دلاتے تھے۔ چنا نچہ کہلا بھیجا ، یہ قرآن ہیں ہے یا آپ کی رائے ہے۔ حضرت زید نے کہا میری ذاتی رائے ہے۔ حضرت زید نے کہا میری ذاتی رائے ہے۔ چنی استنباط ہے میں مال کو باپ میضیات نہیں و سے سکتا ہے۔

دور درازمما لک ہے نتوی آتے تھے اور حصرت زید "ان کا جواب لکھ کر ہیجیجۃ تھے۔ امیر معاویہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک خط کے ذریعہ ہے دادا کے متعلق استفتاء کیا تھا، حضرت زید " نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

لعبد الله معاوية امير المومنين من زيد بن ثابت انى رأيت من نحو قسم امير المومنين عمر بين الجد والاخوة واحدة قسم لها الثلت فان كانتا اختين مع الجد قسم لها الشطر و للجد الشطر ، فان كان للجد اخوات فانه يقسيم للحد الثلث ، فان كانوا اكثر من ذالك فانى لم اره حسبت ينقص الجد من الثلث شياء . ثم ماخلص للاخوة من ميراث اخيهم بعد البحد فان بنى الاب والام هم اولى بعضهم من يعض بما فوض الله لهم دون نبى العلة فلذالك حسبت نحوا من الذى كان امير المومنين عمر يقسم بين الجد والاخوة من الاب ولم يكن يورث الاخوة من الا مالذى يقسم بين الجد والاخوة من الاب الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان بين عفان رضى الله عنه كان يقسم بين الجد الما يقسم بين الجد مع الجد مع الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان اليس من الاب مع الجد مع الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان اليك في هذا الصحيفة . "

حضرت زیر نے فرائض کے مسائل حضرت عمر کے زماتہ میں تر تیب دیئے کا اور مجعد و مسائل کا استنباط کیا۔ قر آن مجید نے ورائت کے متعلق جو کچھ بیان کیاوہ ہم اُو پرلکھ چکے ہیں۔ حضرت زید سے کی فہم وعقل نے نئے نئے نئے دیالات بیدا کئے ، جوعلم الفرائض کا جزو بن گئے۔ میراث موالی ،

ا ایشاً ص ۱۱۱ تر کنز العمال جلد ۲ س ۱۵ ناست المصرانص (کنز العمال) ـ جلد ۲ س ۱۵

میراث ولدالا بن میراث ولد ملاعنه، میراث الولد من ایب وامه، میراث الحد من لا میراث له، مانعین وراثت اورای قبیل کے دوسرے مسائل حضرت زید "کی قکر رسمااور دیاغ تکتیخ کی بیدا کردہ بیں۔

حضرت زید ؓ نے دادا کی میراث کی نبیت جو فیصلہ کیا تھاسی ہے ہمیں اس کے بہت ہے مخالف موجود تھے، کیکن صحت اورا نفاق عام کا دامن حضرت زید ﷺ بی کے ہاتھ میں تھا۔

دادا کی میرات علم فرائض کا نهایت معرکة آلارا مسئله ہے اور خود حضرت زید ہے اس کی نسبت مختلف خیالات ظاہر کئے ہیں لیے گرجس رائے پروہ اخیر وفت تک قائم خصرت فاروق اعظم میں اور حضرت عثمان غن شنے بھی ای کو قابل عمل تصور کیا۔

اسلام میں دادا کا حصہ سب ہے پہلے حصر ت عمر فاردق "نے لیا۔ان کا آیک پوتا فوت ہوا تو کل جا کداد کا اپنے کو سخ تے ۔لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ حضر ت عمر "حضر ت زید" کے گھر پہنچے۔اس دفت وہ کتھی کرر ہے تھے اور کنیز بال درست کرتی جاتی تھی۔ پوچھا آپ نے کیوں تکلیف کی ، جھوکو بلالیا ہوتا۔ حضر ت عمر "نے فر ملایہ ہوتی نہمی کہ جس میں گھنے بڑھنے کا احتمال ہوتا ہا کیہ مسئلہ کے متعلق مشورہ کرنے آیا ہوں۔اگر تمہاری دائے میر ہے موافق ہوگی تو عمل کروں گادر نہم پرکوئی الزام ہیں۔ حضر ت نہر نے الیک صورت میں دائے دیے ہے انکار کیا۔ حضر ت عمر " آزردہ چلے گئے۔

ایک روز پھر گئے۔ حصرت زید نے کہا کہ بیں اس کولکھ کر چیش کروں گا۔ چنانچہاں کو تیجرہ کی شکل میں مرتب کر کے دیا۔ حضرت نمید فاروق سے مجمع عام میں خطبہ دیا اور کہا کہ زید بن ثابت نے یہ کھے کر میرے یا سے بھیجا ہے، میں اس کونافذ کرتا ہوں ہے۔

اگر چہ حضرت زید نے علم فرائض کی تدوین کی۔اس کے مختلف جزئیات کا استخراج کیا، متعدد نے مسائل پیدا کئے انیکن ان کے لئے ان میں سب سے اہم اور اشرف مسئلہ عول کی ایجاد ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کول کے موجد حضرت عباس میں ، جوروایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے۔ اقل تواس داقعہ کی کوئی سندنہیں ، اور ہم نے جودا تعدیمان کیا ہے، دہ سندھجے ہے مردی ہے۔ یعنی عبدالرحمٰن ابی زنا دنے خارجہ ہے روایت کیا ہے، جوخود حضرت زید ہے ردایت کرتے ہیں ۔۔ دوسر نے یہ کہ حضرت عباس می کوفرائض اور حساب میں دخل نہ تھا۔ اس لئے اس تنم کی ایجا دان کی طرف منسوب کرنا بداھة عقل کے خلاف ہے۔

حفترت زید گئی اوس کی جو بھی خدمت کی وہ ندگورہ بالا واقعات سے واضح ہوگئی اور عامل نبوت کا بیار شاد کے ''میری اُمت کے سب سے بڑے فرائض دان زید بین' کے رف بحرف بحرف پورا اُنز تا ہے۔ حضرت زید سین' کے اس غیر معمولی ذیانت وذکاوت ، جودت وقکر اور دیاغ ودل براس دور کے علماء کو تنجب ہوتا تھا۔

حضرت زید "کی فقه انہی نے زمانہ میں قبول عام کی سند حاصل کر چکی تھی۔حضرت سعید ابن سینب " تنہا کرتے ہتھے کہ زید بن ثابت کا کوئی قول ایسانہیں ، جس پرلوگوں نے بالا جماع عمل نہ کیا ہو بصحابہ "میں سینکڑول ایت ہتھے جن سے قول پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ لیکن حضرت زید کے فتو وَل پران کی زندگی ہی میں مشرق ومغرب عمل پیرا ہتھ "۔

لوگول کا خیال ہے کہ م فقہ کی شہرت و دسعت کا باعث سحلہ کرام میں جار ہزرگوں کی ذات تھی۔ زید بن ثابت ، عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عبراللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبال ہے۔ چنانچہ اللہ کے تلانہ و سے آفاق عالم میں دین کی اشاعت ہوئی ۔ لیکن مدینہ منورہ جو اسلام کا مرجشمہ اسلی اور نبوت کا دارالقر ارتقا۔ حضرت زید گا سحاب کی بدونت علوم فنون کا مرکز بناتھا۔

فقہائے سی ہے مہلسیں تھیں۔ایک کے رئیس حضرت عمر فاروق " تھے اور دوسری کے حضرت علی فاروق " تھے اور دوسری کے حضرت علی ۔ حضرت علی ہے ہوتی تھی اور اہم اور مشکل مسائل ملے گئے جاتے ہوتی تھے جی۔

یوں تو حضرت زید '' کا فیض ہر دفت جاری رہتا تھا۔ تا ہم اس کے لئے ایک وفت بھی مخصوص تھا۔مسجد نبوی میں جوزیارت گاہ عام تھی اور حضرت زید ؓ کے مکان سے کمخی تھی فتو کی ویئے کے لئے جمھتے تھے <sup>ھے</sup>۔

ا طبقات ابن سعد ص ۱۱۰ ع اعلام الموقعين جلد الميتم ۲ ، ابن قيم جوزي عس على طبقات ابن سعد ص ۱۱۱ هـ ايضاً حضرت زیر کے مسائل ، فقہ کے اکثر ابواب پر جادی تھے۔ ان کی تفہ یل کے لئے آیک الگ منتقل تھنیف کی ضرورت ہے۔ یہاں نمونہ کے طور پر ہم چندمسائل پراکتفا کرتے ہیں : سکتاب الصلاق :

فرض نماز کے علاویا تی نمازیں گھر میں پڑھناافضل ہے لیہ

آیک مین نے پوچھا کہ ظہر وعصر میں قرائت ہے؟ فرمایا، ہاں۔رسول اللہ واللہ وعصر میں قرائت ہے؟ فرمایا، ہاں۔رسول اللہ واللہ وعصر میں قرائت ہے؟ فرمانے متصاور آپ کے اب کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے چیجے مقادی کوقرائت کرنا جا ہے۔ سوال کا تعلق امام سے ہے، جماعت سے نہیں۔

سائل کا منشاء یہ تھا کہ ظہر وعصر میں پچھ پڑھا جاتا ہے؟ حصرت زیدؓ نے اس کا جواب دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جماعت میں امام کا پڑھ تا ہم مقتدیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ سیجے بخاری میں حباب بن ارت ازید بن ثابت ، ابوتنا دہ ، سعد بن ابی وقاص ہے جوروایتیں نذکور ہیں کسی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ '' آنخضرت واللہ کے بیچھے قرائت کرتے تھے۔ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ '' آنخضرت واللہ کے بیچھے قرائت کرتے تھے۔ کیا سالڈ بائے :

ایک بھیڑ ہے نے ایک بحری پردانت مارا۔ لوگوں نے اس کوفوراؤن کردیا۔ آنخضرت کی اس کے کھانے کی اوازت دیدی ہے۔ ( ذیحہ کے حفال ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا گلاکاٹ دیا جا اس کے کھانے کی اجازت دیدی ہے۔ ( ذیحہ کے حفال ہونے کے لئے شرط ( ذنح ) پائی گئی آنخضرت کے دیا جا ہے۔ قرآن مجید میں ہے "الاماذ کیتم" چنانچہ جب یہ شرط ( ذنح ) پائی گئی آنخضرت کے اس کا کھانا حلال کردیا )۔

كتاب الهيه:

ایک فخص نے اپنامکان اپنی زندگی تک کسی کور ہے کے لئے دیا ، تو اس کی وفات پراس کی اولا دیا لک جھی جائے گی۔ حضرت زید "کی روایت ہیں اس کا بیان ہے کہ "العمری للو او ٹ" کے مراتی وارد ہوئی ہے۔ بتی کی یہ صورت ہے کہ ایک عمرای کی اجازت کے ساتھ رقی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بتی کی یہ صورت ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے آ دی کو اس شرط پردے کہ اگر ہیں پہلے فوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوت ہوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بناء پریہ ہے ایک قراردیا گیا ہے۔

كتاب المز ارعه:

نصف بملك اورراج منافع يرسى يزراعت كرانامنع بال

جب تک باغ میں پھاں آپھی طرح ندآئے ،وں یا درخت پر رطب چھو ہارے ،وں ،ان کو انکل سے پیچنے کی ممانعت ہے آ۔ (مدینہ میں اسلام سے بل پھل تیار ہونے سے پہلے فروخت کردیا جاتا تھا اور نقصان ہوئے کی صورت میں فریقین میں جھٹر سے تک کی نوبت آجاتی تھی ۔ جب آت تھا اور نقصان ہوئے کی صورت میں فریقین میں جھٹر سے تک کی نوبت آجاتی تھی ۔ جب آت خضرت پھلائد مدید تشریف الائے اور میرعالت ملاحظہ فرمائی تو اس کو منع کردیا۔البت عربوالوں کو جو مسکین شے اور صرف صدقات کے چھو ہاروں پر ان کی گذراوقات تھی ، تاب کر فروخت کرنے کی اجازت دیدی تھی )۔

ان مسائل کے بعد علوم شرعیہ کا حصہ ہم ختم کرتے ہیں۔حضرت زیڈ نے و نیا کے دوسرے علوم میں جوتر تی کی تھی ،اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

فاری ، رُومی ،عبرانی ،سر یانی قبطی صبتی زبانیں:

حضرت زید نے رسول اللہ علی کے ارشاد کے مطابق عبرانی اور مریائی زبا ہم سیمیں تھیں۔ فہانت کا بیحال تھا کہ پندرہ روز کی کوشش میں بلاتکلف خط لکھنے گئے تھے۔ بعد بین اس کواور ترقی دی ، یہاں تک کہ تو را قاوائی نی زبانوں کے عالم بن گئے۔ بیدعام روایت ہے۔ لیکن مسعودی نے یہاں تک کہ کہ اس کو قاری ، روی قبیطی اور مبنی زبانی ہم بھی آتی تھیں ، جن کوانہوں نے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والول نے مدینہ میں ان

حساب : عرب میں حساب کا مطلق رواج نہ تھا۔ اس لئے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں خراج کا ساب رومی یا ایرانی کرتے تھے۔ مربوں کو ہزارے اُو پر گنتی بھی معلوم نہ تھی ہو کی میں ہزارے اُو پر کے عدد کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔

لئین حفزت زید '' کو حساب میں اس قدر وظل تھا کہ فرائض کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اس کے ذریع طل کر لینے ہتھے۔ چنانچی غزوہ کو خیس میں جو ہم جے میں مواقعا اور جس میں تقریباً ۱ ابزار آ دمی شریک تھے ، انہی کی سردم شاری اور لگائے ہوئے حصوں کے میں مواقعا اور جس میں تقریباً ۱ ابزار آ دمی شریک تھے ، انہی کی سردم شاری اور لگائے ہوئے حصوں کے مموجب آنحضرت میں تھی نے مال تقسیم فریایا تھا۔۔ انہوں نے پہلے او لوں کی تعداد معلوم کی ، پھر مال فتیمت کواس عدد ہر پھیلا دیا۔ چند سرداروں کو مشتنی کر سے بری رقیس دی گئے تھیں۔ فی سس م ، او بند اور

جالیس بکری حصد میں پڑیں۔سواروں کواس کا تکنا ، بعن ۱۲ ، أونث اور ۱۲ بکریاں عطا کی تکئیں ۔ جنگ مرموک کا مال غذیمت بھی جب مدینہ آیا حضرت زید "بی نے تقسیم کیا تھا۔

خط و كمابت : عرب مين اسلام سي قبل تحريكارواج كم تفاقد يم روايتي توت حافظه كى بناء پر مشهور جوئى تفين \_ حضرت زيد " لكهمنا جانة تضاورات زمانه كے مشهور خطاط تنے فرامين عبد نا ماور خطوط كے سوانقث عمره بناتے تنے۔

حضرت عمر فاروق " كے عهد ميں عرب كامشهور قبط عام الر ماده ردنما ہوا تواس كا تظام كے لئے عمر و بن العاص " كورنرمصر كوفر مان تكھا كه وه مصرے غلّه ردانه كريں عمر و في 10 جہاز غلّه ہے جمرے ہوئے دارالخلافت روانه كئے معضرت عمر "كوجہازوں كى آمد كا سخت انتظار تھا۔ خود چنوسحابہ "كو لے كرجن ميں حضرت زيد " مجمى تھے" جار" نامى ايك بندرگاه پر جو مدينه سے قريب واقع تھى ، تشريف لے گئے۔

غلّه آیا تو جاریس دو گودام بنواکراس میں غلّه بحروادیا اورزید بن ثابت "کو ہدایت کی کہ ایک نقشہ قبط زدوں کا تیار کریں ،جس میں ان کا نام اور غلّه کی مقد ارکھی ہو۔اس تھم پرحضرت زیدؓ نے رجسر بنا کر ہرخض کو کاغذ کی تیکیس تقسیم کیس ،جن کے بنچ حضرت بمر "کی مہر شبت تھی۔اسلام میں چک اوراس میں مہر لگانے کا بیا بہلا واقعہ تھا، جو حضرت زید "کی بدولت وقوع پذیر ہوا۔

ا خلاق وعا دات : اسلام کی غرض اسلی مکارم اخلاق کی تقسیم دیمیل ہے۔ حضرت زید "کا اخلاق جن محاسن وفضائل کومجموعہ تھا۔اس کے نمایاں اجز اعجب رسول ،اتباع رسول ،امر بالمعر وف، اسمح امرااور حمیت ملتی تھے۔

رسول الله على محبت كى بنابر حضرت زيد در بار نبوت مين اكثر حاضر د بتر يقد من كوبستر يه أنه كرسيد هم تخضرت على خدمت مين آ جائة بعض وقت اتناسور ابوتا كه بحرى آنخضرت الناسة كما تحاكمات آن يتالك ان كوائة ججره شريف مين بلاكية تقع -

ایک دوز آنخضر سی ایس گئے، تو آپ سری میں چھوہارے نوش مار ہے تھے۔ ان سے شرکت کے لئے ارشار ہوا ، انہوں نے کہا میں دوزہ کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ ایش نے فر مایا میرا مجھی نہی ادادہ ہے۔ غرض معزت زیر نے آئے ضرت بھی نہی ادادہ ہے۔ غرض معزت زیر نے آئخضرت بھی نے ساتھ سمری کھائی تھوڑی در بعد جب نماز کا وقت آیا تو وہ آنخضرت بھی کے ساتھ مجد گئے اور آپ بھی کے ساتھ نماز بڑھی۔

حضرت ذید اکثر رسول الله المحقظ کے پہلو میں بیٹھ جائے تھے ۔آپ عایت بِتُلغی کی بناء پر اُن کی ران پر اپنا زانو کے مبارک رکھ دیتے۔آیک روزای حالت میں وحی نازل ہوئی۔ حضرت ذید می کا بیان ہے کہ زانو کے مقدی اتنا گراں ہوگیا کہ میری ران چور ہے کہ زانو کے مقدی اتنا گراں ہوگیا کہ میری ران چور چورہ وجائے گی لیکن اور خاموش بینے دیے گے۔ چورہ وجائے گی لیکن اور خاموش بینے دیے گے۔

ارشاونبوی کی تھیل کا بیرحال تھا کہ آیک باروہ امیر معاویہ کے پاس شام میے اور آیک حدیث روایت کرنے کی نوبت آئی۔ امیر معاویہ نے آیک شخص سے کہا کہ اس کو لکھ لو۔ حضرت ذید نے قرمایا کہ رسول اللہ بھی نے حدیث قلم بند کرنے کی مما نعت قرمائی ہے، یہ کہ کراس کومٹادیا ہے۔

امراکے مقابلہ میں بھی سنت نبوی کی تبلیغ سے غافل ندر ہتے تھے۔ مردان بن تھم اموی مدینہ کا امیر تھا۔ وہ مغرب کی نماز میں جھوٹی جھوٹی سور تیں پڑھتا تھا۔ حضرت زیر ؓ نے فرمایا ،ایسا کیوں کرتے ہو۔ آنخضرت بھڑ توطویل سورتیں پڑھا کرتے تھے بی

اننی شرحبیل کواکی مرتبه باغ میں جال لگاتے دیکھا ہوزورے جلائے کہ یہاں شکار کھیلنے کی ممانعت ہے گ

شام سے ایک شخص زینون کا تیل فروخت کرنے مدیندلایا۔ بہت سے تاجروں نے معاملہ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے بیار کیا۔ عبداللہ بن عمر نے بھی بات جیت کی اور اس سے خریدلیا۔ مال ابھی و ہیں رکھا تھا کہ دوسر اخریدار پیدا ہوگیا۔ اس نے ابن عمر سے کہا کہ اتنا نفع دیتا ہوں ، جھے سے سودا کر لیجئے۔ بات کے بخت کرنے کے لیے ابن عمر نے ابن عمر نے ابن عمر نے باتھ براپنا ہاتھ مارنا چا ہتے تھے کہ بیچے سے کسی نے ہاتھ بکڑ لیا۔ ویکھا تو زید بن عامر نے ابن عمر نے کہا ، ابھی نہ بیچو۔ پہلے مال بیہاں سے اُٹھوالو۔ کیونکہ دسول اللہ ہوگئے نے اس کی ممانعت فرمائی ہے گئے۔

ا سندیس ۱۹۰ سے ایسنا ۱۸۳ سے ایسنا ۱۵۳ سے بخاری جلد ایس ۱۰۵ باب القرائت فی المغرب هے سند جلده اص ۱۹۲۱ میں ۱۹۲۱ سے ایسنا ص ۱۹۱

ایک مرتبہ دو پہر کے دفت جناب زید مروان کے کل سے نکلے ، شاگر دوں نے و کیے لیا۔ خیال ہوا کہاس وقت کسی وجہ سے مجئے ہوں گے۔ بڑھ کر ہو چھا، حضرت زید نے کہا کہاس وقت اس نے چند حدیثیں پوٹیمی تھیں۔ میں نے اس ہے کہا کہ تمن خصلتوں سے مسلمان کے قلب کوٹیمی انکار تہ ہوگا۔ ا۔خداکے لئے مل کرنا۔ ۲۔ولاۃ الامو کونفیحت کرنا۔ ۳۔جماعت کے ماتھ رہنا۔ حضرت زید" اگر چه غیرمسلم اقوام سے نفرت نہ کرتے تھے، تا ہم ان میں حمیب ملی اور قومی بورے جش کے ساتھ موجود تھی۔

أيك مرتبه حصرت عباده البن صامت انصاري كه برائ خرت كصحابي تنه بيت المقدس مي اور عمارت مقدس كاندرجانا حايال ايك بطي كبا،ميرا كمور الكرلو،اس في انكاركيا حضرت عبادة نے اس کوڈ انٹااورخوب مارا۔حضرت عمر فاروق شکواطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہتم نے یہ کیا كيا؟ عبادةٌ نے جواب دیا كه ميں نے اس سے كھوڑا بكڑنے كے لئے كہا تھا ،اس نے انكاركيا۔ ميرا مزاج تیز ہے،اس کو مار بیٹھا۔حضرت عمر فاروق "نے کہائم سے قصاص لیا جائے گا۔زید بن ٹابت موجود تے۔ان سے ایک سحالی کی ذائب نہ دیکھی گئی۔حضرت عمر اے کہا کہ آب ایک غلام کے بدلے ائے بھائی کو ماریں مے۔ان کے کہنے پر حضرت عمر نے جرمانہ یراکتفا کیااور حضرت عبادہ " کودیت دیتاپڑی <sup>ک</sup>ے

ای طرح جب حضرت عمر فاروق "شام میں تنصقو خبر ملی کہ ایک مسلمان نے ایک ذی کونل كرديا\_حضرت عمرٌ نے تھم ديا كەسلمان كونل كرديا جائے۔حضرت زيدٌ نے بردى مشكل ہے سمجھا كرفتل کی بجائے دیت بررائنی کیا <sup>ع</sup>۔

حضرت زید " کی میعصبیت مجھ ذمیوں ہی کے ساتھ مخصوص ناتھی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بعض صورتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عثان تنی "نے اُن کے غلام کا وظیفہ اہر ارمقرر کیا تھا انہوں نے کہا غلام اور آزاد میں کیا فرق روجا تا ہے؟ اور حضرت عثمان " کوایک ہزار برراضی کیا۔ طبعًا خاموش وسكوت كو بيند كرت تنص مجلس ميس بيضة تو جسمه تسكين و وقارمعلوم بهوتے تھے

خلفاء ہے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔حضرت عمر فاروق "کے اصحاب صحبت میں تھے۔ حصرت عثمان عنى " سے استے وسیع تعلقات تھے كه عثماني كہلاتے تھے \_حضرت عثمان " ان كونهايت مجبوب، کھتے تھے۔مصرت ملی " کوبھی محبوب، کھتے تھے ،اوران کی فضیات کے قائل تھے۔امیر معاویہ " ے بھی مراسم تھے۔شام جانا ہوا تو ان کے مکان پرتشریف لے گئے کے اور جب مروان بن حکم مدینہ کا امير ہوكرآ باتواس ہے بھی ربط صبط رہائے

مروان اپنی سیاست میں شبرۂ آفاق ہے۔حضرت زید سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ کنگن وہ موقع پر سیاست ہے باز نہ آیا تھا۔ زید بن ٹابت '' کو باا کرایک دن بچھ لوٹیکل سوالات کئے۔ حضرت زید جواب دے رہے تنے کہ ایکا یک نظریری کہ بردے کے پیچھے پچھاوگ لکھ رہے ہیں۔ حضرت زیدٌ نے فورا! کہا کہ میر اعذرقبول آبیجئے ۔ میں نے جو کچھ کہاتھا،وہ میری ڈاتی رائے تھی \_ حصرت زيد أأزير بينهايت متكسرالمز التابيتي اليكن چونكه بروي هيل القدرعالم ستجهياس لے بھی کیھی زبان ہے حرف او عابھی نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک حدیث میں ملطی کی ہو حضرت زیر نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے۔ جھے کوان سے زیادہ حدیث معلوم ہے۔ ای طرح «صرت عائشه " کے ساتھ بھی ای قتم کاواقعہ چیش آیا۔ان کے علم ووقار کی بناء برمعابہ " اورعلماء ہے کے کرامرا ءو حکام تک ان کی عزت تعظیم کرتے ہتھے۔

حضرت عبدالقدين عباس زيدين ثابت "كياس قدرتكريم كريتے ہے كہ ايك مرجيدوہ تھوڑے برسوار ہوئے کو عضاتو ابن عباس نے رکاب تھام لی حضرت زید نے کہا ،آب رسول الله كرناجا ہے۔

مروان بن تنکم اموی جود هنرت ابوسعید حدری عصی جلیل انقدر صحافی کوکوڑے سے مارنے أنها تقارح صرب زيد" كي آني عظمت كرتا تقا كهان كوايينه برابر تحنت يرجَّك ويتا تقاعير

**→≍≍⇔≍≍**←

## حضرت زياد بن لبيد

نام ونسب

زیادنام ہے۔ ابوعبدالقد کنیت بقبیلہ نزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔سلسلۂ نسب ہے : زیاد بن لبید بن تعلیہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ بن عامر بن زر لیں بن عبد حارشین ما لک بن غضب بن جشم بن فزارج۔

اسلام : بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ جب مدینہ یں مہاجرین کی آمدشروع ہوئی تو انسار کی آیک جماعت کہ چارآ دمیوں سے مرکب تھی۔ مکہ پنجی ،جس میں آیک حضرت زیادٌ تنے۔ وہاں سے بہت سے سحابہؓ کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔اس بناء پریاوگ انصاری بھی تھے اور مہاجر بھی گیے۔

غروات : بدر،احد، خندق اورتمام فروات من شريك تھے۔

و میں آخضرت کے اس کا حاکم بنایا۔ بید ملک ۵ حصوں برتقسیم تھا گے۔
حضرت زیاد "حضرموت کے عامل تھے۔ صدقات کا تحکمہ بھی ان کے زیر ریاست تھا گے۔
آنخضرت کے وفات کے بعد جب اہل یمن مرتد ہو گئے اور زکو قابند کروی تو حضرت
ابو بکر صدیق "نے زیاد" کو اس بارے میں تکھا۔ انہوں نے شاہان کندہ پرشیخون ہار کر فتح حاصل
کی۔ اضعت بن قیس کا محاصرہ کر کے شکست دی ، اور اس کو دارالخلافٹ روانہ کیا۔ حافظ این جمر مستقلانی " تکھے ہیں :

" و کان له بلاء حسن فی قتال اهل الردَهُ هُ " مع " لعنی انہوں نے مرتزین کی جنگ میں بڑی جانیازی دکھائی''۔

خلافت صدیقی بھی اور فاروتی میں بھی اسی خدمت پرمتازر ہے اس فرض سے سبدوشی کے بعد کوفد کی سکونیہ اختیار کی بعض کا خیال ہے کہ شام میں قیام کیا تھا۔

وفات : الم من انقال ہوا۔ یامیر معاویہ کی حکومت کا پہلا سال تھا۔ زیاد فقہائے سحابہ میں سے کے میں کا بہنا ہے۔ میں سے کہ ایک مرتبہ آنخضرت واللہ نے فرمایا کہ ابلام کے انہے کا وفت آپہنا۔

ا طبقات! بن سعد جدارتهم الص۱۵۲ ۲ استیعاب جلدارص ۲۳۶ حالات معاذ بن جبل ۳ یعقو بی جلدا میس ۱۸۱ سمی تبذیب العبد بیب جلد ۳ میس ۳۸۳ ۵ طبری جلدص ۱۳۳۱ کی یعقو بی جند ۱ میس ۱۸۶ می تبذیب العبد بیب جند ۳ میس ۳۸۳ حضرت زیاز نے عرض کی میر کیے ہوسکتا ہے۔ اب تو علم انوکوں کے دگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ ارشاد ہوا:

"شكلتك امك يها زياد! ان كنت لا راك من افقه رجل بالمدينة اوليس اليهود والنصارئ يقرؤن التوراة والانجيل و لاينتفعون بشئ "

"لين الدزياد ترى بال تجه كوروك! عن تحه كونهايت مجه دار فخض خيال كرتا تما، كيا و كيمية نيم كه يهود دنسارئ قورات وانجيل پر هية بي ، كيكنان هيئ تفع نيس أشات" و كيمية نيم كه يهود دنسارئ قورات وانجيل پر هية بي ، كيكنان هيئ تفع نيس أشات" و معزت عبادة لياس عديث كوساتوقر بايا، يج بها حسب پهلخشوع أشه رباب ليس معزت عبادة شرب ما لك ، جبير بن الفير، سمالم بن الى المجدان كي مندفضل و كمال كي حاشية شين بيس -



## حضرت زیدین د منه

نام ونسب:

نام نامی حضرت زید ہے۔ تبیلہ تزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلۂ نسب بیہ نے زید بن دسنہ بین معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن ایک ابن غضب بن جشم بن خزرج۔

بدرادراحد میں شریک تھے۔ غزوہ احد کے بعد قبیلہ عنصل اور قارہ کے بچھالوگوں نے آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ چندسی نہ جوقر آن اور فقہ کی تعلیم دے کیں ، ہمارے میہاں جیجے ۔ ان اطراف میں اسلام کھیل رہا ہے ۔ ان کی درخواست پر آنخضرت بھی نے مہیب اور زید "بعض اور لوگوں کوروانہ فر مایا۔ داستہ میں بیرمعونہ پرمعرکہ بیش آیا۔ حضرت خبیب اور زید مشرکین کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان ہزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امیہ کے ہاتھ فر دخت کیا۔ صفوان نہایت خوش تھا کہ این باید کوش ان کو تی کر دن گا۔

شہراوت : رائے دمشورہ کے بعد معتم معلّ قرار پایا۔ صفوان نے اپنے غلام کا جس کا نام نسطاس تھا، تھم دیا کہ ان کو تعلیم لے چلو قبل گاہ بہنچ تو عجیب آز مائش کا دفت تھا۔ ابوسفیان نے بو چھا، زیر تہہمیں خدا کی تتم سے سے بتانا ،اگرتمہارے بجائے محمد ( عرفیہ ) ہوں اور بیم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر محفوظ رہوتو تم اس بات کو پہند کرتے ہو۔

حضرت زید فرمایا "والله بھے یہ منظور نہیں کرمجد ہوائے کا ناہ جھے اور میں اپنے گھر میں بیغار ہوں۔ ابوسفیان اس فقرہ کوئن کردیگ رو گیا اور ای عالم میں زبان سے نکلا کہ محد کے اصحاب ان سے جس قدر محبت کرتے ہیں و تیا میں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔ اس کے بعدان کوئل کردیا گیا۔ یہ سے جس فدر محبت کرتے ہیں و تیا میں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔ اس کے بعدان کوئل کردیا گیا۔ یہ سے کا افسوسناک واقعہ ہے۔

#### رضی الله عله و رضواعله (القرآن) القدأل سے راشی موااوروہ المتدے راشی مو

[البیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات |

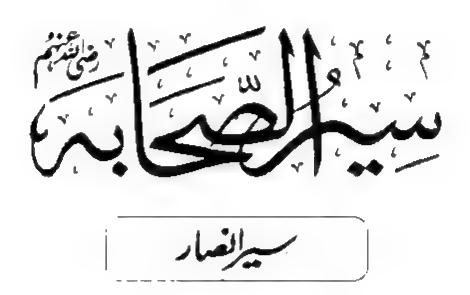

#### حصد بيجم

جس میں برتر تبیب حردف جمجی منتند حوالوں سے ۲۳ انصار کرام وحلفائے انصار کے سوانح وحالات اوراُن کے سوانح وحالات اوراُن کے فضائل و کمالات کی تفصیل ندکور ہے

> تحريره ترتيب جناب مولا ناسعيدانصاري صاحب مرحوم سابق دنق د راسسين اعلم مزيد .

وَالْ الْلِشَاعَتِ الْهُ وَإِنْ وَالْكِمِلِ مَعْلِلَهُ وَوَالِنَّ وَالْكُلِمُ الْمُعْلِلِ وَوَالْمُوالِيَّةِ ال

#### بسم الله الرحمان الرحيم وو يبول، ،،

## حضرت سعد بن رہے

نام ونسب

سعدتام ، فتبیله خزرج سے جی ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔سعد بن رہیج بن عمرو بن افی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ اسلام : عقبهٔ اولی میں مسلمان ہوئے اور عقبهٔ ثانیہ میں شرکت کی لئے، دوسری بیعت میں اپنے فتبیلہ کے نقیب بنائے سمجے ،حضرت عبداللہ شبن دواحہ می اس قبیلہ کے نقیب بھے تی۔

غزوات اور دیگر حالات:

حسرت عبدالرحمن "بن عوف ہے کہ عشرہ بن عقے ، برادری قائم ہوئی ، حسرت سعد "
ہے اسپے مہاجر بھائی کے ساتھ جوغیر معمولی جوش وخروش اور خلوص ظاہر کیا اس کی تظیر تاریخ عالم کے کسی
ہاب میں نہیں مل سکتی ۔ تمام انصار نے مال و متاع و جا کداواور زمین آ دھی آ دھی مہاجرین کووے دی تھی۔
لیکن حضرت سعد "نے ان چیزوں کے علاوہ اپنی ایک ہوی بھی چیش کی ، حضرت عبدالرحمٰن "اگر چواس
و قت مفلوک الحال تھے تا ہم ول کے فن تھے ہوئے ' فدا تمہارے بال بچوں اور مال و دولت میں برکت
و ہے ، جھے اس کی ضرورت نہیں ہم مجھ کو باز ارد کھلا دو' ۔ "

وقات : غزدهٔ بدر کی شرکت سے تذکرے خاموش ہیں۔غزوہ اُحدیش شریک متھ اور ای میں نہایت جانبازی سے لائر شہاوت حامل کی۔جسم پر نیزہ کے بارہ زخم متھے موطامی ہے کہ تخضرت واللہ نے فرمایا کوئی سعد بن رہ تا کی خبر لاتا۔ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں۔

زرقائی میں ہے کہ انہوں نے جا کرلاشوں کا گشت لگایا اوران کا نام لے کرآواز دی ، ھیمرِ خموشاں میں ہر طرف سناٹا نفا کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن جب بیدآ واز دی کہ جھے کو رسول اللہ ہوگئا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تواکی ضعیف آواز کان میں بینجی کہ میں فر دوں میں ہوں۔ یہ حضرت معد "کااخیر وقت تفاہد م قور رہے تھے مذبان قابومیں نتھی۔ تاہم ان ہے کہا کہ رسول اللہ ہوگئے ہے میراسلام کہنا اور انصار ہے کہنا کہ اگر خدانخواستہ رسول اللہ ہوگئے قابل ندرہو گے!۔
رسول اللہ ہوگئے قتل ہوئے اور تم میں ہے ایک بھی زندہ نے گیاتو خداکومنہ دکھانے کے قابل ندرہو گے!۔
کیونکہ تم نے لیلتہ العقبہ میں رسول اللہ ہوگئے پرفدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ یہ خص جس کا نام بعض ووایتوں میں ابی بن کعب آیا ہے۔ وہیں کھڑے دہاور حضرت سعد میں کو وچ مبادک جسدِ عضری ہے یہ واز کر گئی۔

بنا کر و ندخوش رسے بخو ن و خاک غلطید ن خدارحمت کندایس عاشقان یا ک طلیت را

حضرت انی "نے وصیت کے بیآخری کلمات آنخضرت اللہ کو پہنچائے تو فرمایا "خداان پر رحم کرے مذندگی اور موت دونوں میں خدااور رسول کی بہی خواہی مدِ نظر رہی کے

فن کے دفت دودوآ دمی ایک قبر میں رکھے تھے،خارجہ '' بن زید بن ابی زہیر جوحضرت سعد '' کے چچا ہوتے تھے، ان کے ساتھ دنن کئے گئے کہ جس طرح دنیا میں ساتھ دیا تھا قبر میں بھی ساتھ دیں ''۔

الل وعبيال: دولزكيال جهور بيءايك كانام الم سعيدتها ، الخضرت اللهائي جائيداد على دونكث التي وعبيال المراجيدي آيت ميراث

"فان كن نسأء فوق اثنتين فلهن ثلثاماترك "

" اگردوعورتوں ہے زیادہ ہوں تو دونکث ان کا حصہ ہوگا''۔

ای موقع برنازل ہوئی اورائ تقسیم ہے میں معلوم ہوا کہ دو عورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جو تین یا حارکا ہے سے دو بیویاں تھیں جن میں ایک کا نام عمر ہ بنت جزم تھا سے۔

فضل وتمال :

آتخضرت الخاس ہے مینے کے علاوہ الکھنا جائے تضاور چونکہ رکیس کے بیٹے تخطیم کا خاص اجتمام ہوا تھا۔ کتابت ای زمانہ میں سیکھی تھی <sup>9</sup>۔

اخلاق : جوش ایمان اور خب رسول وظفظ عقبه اوراً حدے کارنا موں سے ظاہر ہوتی ہے، غروہ اُحد میں جود صیت کی دہ اس کا بالکل بین ثبوت ہے۔ مشرکمین مکہ کی تیار یوں کی خبر جب آنخضرت ﷺ کے پاس اُحد میں آئی تھی تو آنخضرت اللائے سعد "کوآگاہ کیاتھا لیے

ائبی باتوں کی وجہ ہے حضرت سعد "کااثر تمام صحابہ پرتھا۔ ان کی صاحبزادی امّ سعید حضرت ابو یکر "کی خدمت میں آئیں تو انہوں نے اپنا کپڑا بچھادیا ،حضرت عمر "نے کہا" بیکون ہیں؟" فرمایا "نیدال شخص کی بیٹی ہے جو جھے ہے اورتم ہے بہتر تھا"۔ پو چھا" "یا ضلیفۂ رسول اللہ (ﷺ)! وہ کیوں؟" ارشاد ہوا کہ" اس نے آنخضرت واللہ کے زمانہ میں جنت کاراستہ لیا ،اورہم تم بہیں یاتی رہ گئے ہے۔"



## حضرت الأبن سعد

نام ونسب :

مہل نام ، ابوالعباس ، ابومالک ، ابو کی کثیت سلسلہ نسب بیہ ہے ، مہل بن سعد بن مالک بن خالد بن تغلیہ حارث بن عمر و بن خزرج بن سعدہ بن کعب بن خزرج اکبر،

بچرت نبوی ہے ۵سال قبل پیدا ہوئے ، باپ نے حزن نام رکھا الیکن آنخضرت کا کے جب مدینہ تشریف لائے تو بدل کرسبل کردیا۔

اسلام : ہجرت ہے پیشتر حصرت مہل کے والد سعد بن مالک نے فدہب اسلام قبول کرایا تھا، بنے نے اسی باپ کے ساری عاطفت میں پرورش یائی تھی۔

### غر وات اورد يگرحالات :

آئے تفریت اللہ کی تشریف آوری مدینہ کے وقت ان کائن درال کا تھا، دو برس کے بعد غزوہ کر بھر بھر تا ہے۔ ان کائن دو برس کے بعد غزدہ کا بدر چیش آیا ، اس وقت ریفت سالہ تھے، لڑائی سے بل ان کے والد نے انتقال کیا اور حضرت ہمل کو سیم جھوڑ سے نہ آئے مشرت کے انتقال کیا اور حضرت کے باپ کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ جنگ کاعزم کر بھے تھے۔

غزوہ احدیں وہ اور لڑکوں کی طرح شہر کی حفاظت کررہے تھے، آنخضرت اللہ کو جب چیثم رخم پہنچااور دھویا گیا،اس دفت آپ کے پاس آ گئے تھے <sup>ال</sup>۔

ھے میں غزوہ خندق ہوا ، بااینہمہ صغرتی جوش کا بیا عالم تھا کہ خندق کھودیتے اور مٹی اٹھا اٹھا کے کندھے پر لے جاتے ہتھے <sup>ہی</sup>۔

غزوات مابعد میں بھی میدان جنگ کے قابل نہ ہو سے، ۱۵بر سکاس ہوااور تینخ زنی کے تابل ہوئے واسے کا اور تینخ زنی کے تابل ہوئے تو خود سرور عالم بھی نے سفر آخرت اختیار فرمایا سے یہ البھے کا واقعہ ہے۔

سے جے میں حجاج بن یوسف تفقی کا دست سیاست دراز ہوا تو ان کو بلاکر ہو جیما کہ ' تم نے معفرت عثمان کی مدد کیوں نہ کی ؟ جواب دیا گی تھی ' یولا'' حجموث کہتے ہوا' اس کے بحد تقم دیا کہ ان ب

گردن پرمبرلگادی جائے۔ یہ قباب ان بزرگوں کے ذکیل کرنے اور اثر زائل کرنے کے لئے کیا گیا تھا، حضرت انس اور حضرت جابز بن عبداللہ بھی اس جرم میں ماخوذ تنہے۔

وفات تسن مبارک ۹۹ سال تک بینی دکا تھا، آنخسرت فیلائے جمال با کمال کے دیکھے والوں سے مدینہ خالی تھا، و بخور میں بینے کے سے مدینہ خالی تھا، و بخور میں بینے میں بینہ خالی تھے، و و نووفر مایا کرتے ہے، کہ "مرجاؤں گا کوئی قال رسول اللہ کہنے والا باقی ندر ہے گا۔" آخر ۹۱ھ میں برم قدس نبوی کی میشماتی ہوئی شع بھی بجھ گئے۔

فضل و کمال مصرت بہل مشاہیر سحابہ میں بیں اکابر سحابہ کے فوت ہوئے کے بعد ان کی ذات مرجع انام بن گئی تھی اوّگ نہایت ذوق وشوق ہے حدیث سننے آتے تھے۔

آئے ضرت الی بن کعب ، بعد میں اگر چسغیراس سے ، تاہم آپ سے حدیث کی تھی ، بعد میں حضرت الی بن کعب ، بعد میں اگر چدوہ بن عبد سے اس فن کی تحیل کی ، مروان سے بھی چندروا بیتی لیں ، اگر چدوہ سے الی بن کعب کی بندروا بیتی لیں ، اگر چدوہ سے الی تنظاء رادیان صدیث اور تلافہ و خاص کی ایک بتماعت تھی جن میں بعض کے نام بی میں ۔ حضرت ابو ہر رہ ، حضرت ابن عبائ ، حضرت سعید بن مسیت ، ابو جاز م بن و بنار زمری ، ابو جبیل صدحت ، عبائ بن جل (لاک شے ) و فا مین شریح حضری ، یجی بن میمون حضری عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی ذباب ، عمر و بن جابر حضری ۔ روایات کی تعداد ۱۸۸ ہے جی بی میں سے ۱۸ شفق علیہ جی ۔ اخلاق ن خب رسول کی گئے گئے شد میں چور تھے ، آئے ضرت کی بنائی اسے اور جنگل ہے منبر کے لئے لکڑی کا خطبہ دیا کرتے تھے ایک روز منبر کا خیال ظاہر فر مایا ، حضرت سہل اسے اور جنگل ہے منبر کے لئے لکڑی کا کاٹ کرلائے گئے۔

ایک مرتبہ آنخضرت علی کو ہیر بیضاعہ سے پانی پلایا تھا کے۔
حق گوئی خاص شعارتھی ،آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا امیر ہوکر آیا حضرت مہل "
کو بلا کر کہا کہ یکی "کو برا کہو ، انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اچھا اتناہی کہد وکہ " خدا ( نعوذ باللہ ) ابوتر اب
پرلعنت کر ہے'۔ حضرت مہل نے جواب دیا کہ میلی " کامحبوب ترین نام تھا اور آ ب واللہ اس نام پر
بہت خوش ہوتے تھے ،اس کے بعد ابوتر اب کی وجہ تسمیہ بتلائی تو اس کو بھی خاموش ہونا پر اسلامی ۔

#### -××**<+>**××-

# حضرت بهل بن صُنيف

نام ونسب:

سلم الم الم الم الموسعد كنيت المسلمة النب بيه بياسم الله الن حنيف بن وابه بن عليم المسلم الم

غروات وعام حالات:

خلافت راشدہ بیں ہے جناب امیر کے عہد مبارک بیں مدینہ کے امیر تھے کوفہ سے امیر الموننین کا فرمان پہنچا کہ یہاں آجاؤ، چنانچے مدینہ ہے کوفہ جلے گئے۔

جنگ جمل کے بعد بھرہ کے والی بنائے گئے جنگ صفین میں حضرت ملی کی طرف ہے شرکت کی تعداورلڑ ائی کے بعد کوفہ واپس جلے آئے۔

اسی زمانہ میں فارس کے امیر بنائے گئے اہل فارس نے سرتا بی کرکے خارج البلد کردیا۔ حضرت علیؓ نے ان کی بجائے زیاد بن ابید کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔

وفات : ۳۸ ھیں بمقام کوفہ انقال فر مایا حضرت علیؓ نے نماز جناز ہ پڑھائی چھٹکبیری کی بیس اور فرمایا کہ بیاصحاب بدر میں تھے۔

اولا و : دو مِنْ یادگار مچھوڑ ہے ، ابوا مامہ اسعداور عبداللہ اول الذکر استخضر ست عظیۃ کے عبد مقدس میں بیدا ہوئے۔ حلیہ : نہایت خوبصورت اور باکیزومنظر نتے۔ بدن نہایت سڈول تفا، ایک غزوہ میں آنخضرت بھا کے ہمرکاب متے وہاں نہر جاری تفی نہانے کے لئے گئے، کسی انصاری نے جسم و کھے کر کہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نصاری نے جسم و کھے کہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نے ایسا بدن کمی نہیں و یکھا تھا۔ حضرت ہل " کوش آگیا۔ اٹھا کرلائے گئے، بخار چڑھا تھا، آنخضرت ملائے نے بوجھا کیا معاملہ ہے لوگوں نے قصہ بیان کیا فرمایا" تنجب ہوگ اپنے بھائی کا جسم یا مال دیکھتے ہیں اور برکت کی دعانہیں کرتے اس لئے نظر کھتے ہیں اور برکت کی دعانہیں کرتے اس لئے نظر کھتے ہیں۔

فضل وكمال:

راویان صدیت میں ہیں، آنخضرت بھا اور حضرت زید بن تابت ہے روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ان سے متعدد تابعین نے روایت کی ہے جن میں سے چند تام یہ ہیں۔

ابودائل ،عبید بن سباق ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ ،عبیدالله بن عبد الله بن عتبه ،سیر بن عمر د ، رباب (عثان بن عَلَم بن عباد بن صنیف کی دادی تقیس ) کی

اخلاق وعادات :

اختلاف ہے دورر ہتے تھے معنین ہے داپس آئے تو اب دائل نے کہا کہ یکھ خبر بیان سیجئے فرمایا کیا بتاؤں؟ سخت مشکل ہا ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے ۔

نہایت شجاع اور جری ہتے، کیکن لوگوں میں اس کے خلاف جرچا تھا، فرمایا بیدان کی رائے کاقصور ہے، میں بزدل نہیں ہم نے جس کام کے لئے تکوارا تھائی اس کو ہمیشہ آسان کرلیا۔ یوم الی جندل (حدیب ) میں لڑنا اگر رسول اللہ اللہ کا تھا کے مرضی کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس دن ہمی آماد و بیکار ہوجا تا سے۔

**→≍≍�**≿≍►

ال ازطبقات جلد ۱ می ۸ و تبدیب التهذیب و جلد ۱ ما به جلد ۱ ما با جلد ۱ مالات سی التی التی التی التی التی التی ا می مینی بخاری جلد ۱ می ۱ می ۱ می ۱ می التی بخاری جلد ۱ می ۱ می ۱ می

## حضرت سعله بن معاذ

نام ونسب:

سعدنام ہے۔ ابوہر وکنیت ہمیدالاوں لقب قبیلہ عبدالا جہاں۔ ملسلہ نسب ہے:
سعد بن معاذ بن نعمان بن امرا واقعیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن حادث بن خزر من بن بنت
سعد بن معاذ بن نعمان بن اور ۔ والدہ کا نام کہفہ بنت دافع بتھا۔ جو حضرت ابوسعید خدری کی پتجازاد بہن اخیر تھیں۔ قبیلہ اشہل میں شریف ترین فزیلہ تھا، سیادت عامہ اس میں وراث چلی آتی تھی ، چنا نچہ حضرت علاک تمام مورث این این این این این مانے برائے سیادت مامہ اس میں وراث تھی۔

والدینے ایام جاملیت ہی میں و فات پائی ، والد ہموجودتھیں جبرت سے پیشتر ایمان ایا تیں اور «صرت معد" کے انتقال کے بعد بہت دتوں تک ذئد در میں۔

اسلام : آلر چید مقبداولی میں یزرب کی سرز مین پرخور ثبیدا سنام کا پرنو پزچکا تھالیّن حقیقی ضیاحتسری حضرت مصعب بن عمیسر کی ذات ہے وابستہ تھی ، چنا نچید جب وہ دائی اسلام بن کرید بند پہنچیا و جو کا ل اس صداے نا آشنا ہے ان کو بھی جارونا جاراس کے سننے کے لئے تیار ہونا پڑا۔

سعدین معاذ ابھی حالت کفر میں تھے۔ان کومصعب کی کامیا نی پر بخت حیرت اورا پی تو م کی بے وقو فی پر انتہا ورجہ کاحز ن وملال تھا ''۔

النين تاب كي آخرايك دن ان پر بھى حضرت مصعب بن عمير "كااثريز عميا اسعدائن زوارة عن كيم كان بيس حضرت مصعب فرونش بتصان ہے كہا تھا كہ عد بن معاؤ مسلمان ہوجا كيں كية وو آدى بھى كافر ندرو تكبيل تحياس كية آپ كوان كے مسلمان كرنے كى فكر كرنى جا ہے ، سعد بن معاذ " حضرت مصعب كي تابيد بن معاذ " بي بيت كرن اجا ہوں نے كہا كہ من ايك بات كہنا جا بتا ہوں آپ بيت كرن ليجن مائ ند مائے دار مسلمان كر من كي تعديد كي الموركي تو حضرت مصعب كي اسلام كي تعيقت بيان كي اور قر آن مجيد در ان مجيد در ان مجيد در ان محديد كي الموركي تو حضرت مصعب كي المام كي تعيقت بيان كي اور قر آن مجيد در ان مائ كي اور قر آن مجيد در ان معاذ " كامه شبادت يكار الشماد ورمسلمان ہو گئے۔

قبیا عبدالاشبل میں یے نبر نورا میسل گئی۔ سعد "گھر گئے قو خاندان والوں نے کہا کہ اب وہ چبر ہنیں! خضرت سعد نے کھڑے ہوکر ہو چھا میں تم میں کس درجہ کا آ دمی ہوں؟ سب نے کہا سر داراور ائل فضیات فرمایا ''تم جب تک مسلمان نه جو گرمین تم سے بات جبت ناگروں گا''۔''منزت معد '' کواپی قوم میں جوعزت حاصل تکی اس کامیا تر ہوا کہ شام ہوئے ہے قبل تمام قبید مسلمان ہو آیا۔اور مدینہ کے درود بوائٹکمبیر کے فعروں نے کوئٹ اُنٹھے۔

مسلمان ہو کر اعلات معلائے مصرت مصوب کواسعد بن ڈرارہ کے مکان ۔ اپنے

ې ت تا يود غز وات اورد گير حالات :

اس بیشن تونی به بیران به کاوفت توزو کابدر تفاد کفار قربیش فی مدید پر مدر به به بید است مشوره به فی ناید تا ساز و سامان به سه تیرر بیال کلی تقسیل و آخی با بیمان الایک رسالت کی تقسیل و آخی با بیمان الایک رسالت کی تقسیم این کی واس بات کا اقرار این که و بیرو به تو آپ از با این اور درست به تا اور طاعت بیرآب به می دیدت کی و این بات کا اقرار این که دیدت کی و بین که دیدت کی دیدت کی دید بات کا اقرار این که دید که دیدت کی دیدت کی دید بات کا افراد این که دید که که دید که داخت که دید که داخت که داد که دید که دید که دید که داد که داد

جواراد وہو سیجئے۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا آپ سمندر میں کود نے کو کہیں تو ہم حاضہ جیں ہمارا ایک آ دمی بھی گھر میں نہ جینچے گا ہم کولڑ ائی نے بالکل خوف نہیں اور انشا واللہ میدان میں ہم مسادق القول ٹابت ہونگے وخداہماری طرف ہے آپ کی آئیکھیں ٹھنڈی کرے!۔

آنخضرت المنظمان کے حوالے کیا۔ غزوہ اصدیس آنہوں نے آئخضرت المنظمان کی تر یب کا دفت آیا تو قبیلہ اوس کا جہندا استحضرت المنظم نے ان کے حوالے کیا۔ غزوہ اصدیس آنہوں نے آئخضرت المنظم نے استان پر بہرہ ویا تھا۔

کفار سے مقابلہ کے لئے رسول اللہ المنظم کی دائے تھی کہ یہ یہ بس رو کر کیا جائے ، عبداللہ بین ابی ابی سلول اکا بھی بہی خیال تھا، کیکن بعض نو جوان جن کوشوق شہادت دامن گیرتھا، بابر آنکل کر الزنے پرمصر تھے، چونکہ کشرت رائے انہی کو صاصل تھی اس بنا پر آنخضرت اللہ نے انہی کی تا ئید کی اور زرہ بہت کے اندر تشریف لے گئے ۔ سعد بن معاذ "اور اسید بن حفیر " نے کہا کہ" تم اوگوں نے آنخضرت بین کی ابر چلنے کے لئے مجبور کیا ہے، حالا الکہ آب پر آسان سے وئی آئی ہے، اس لئے مناسب سے کہا بی دائے واپس لے لواور معاملہ کو بالکل آنخضرت بین می ترجوڑ دو'۔

آننخطرت على تلوار، دُهال اورزره نگا كرينكاتو تهام اوكون كوندامت بهونی ، عرض ليا كه بهم َو حشوره هي كالفت منظور نبيس ، جوظم ، وبهم ، جالانے پرآماده بين به ارشاد ، واكه ' اب كير ، وتائيہ' نبي جب بتھياريا ندھ ليتا ہے تو جنگ كافيدلدكر كا تارتائے' تي

ترض کورکا اُحد نے دامن میں لزائی شروع بوئی ۱۰ ملائی شعر بہلے فتی یاب بھا الکیان پھر تا ہے۔ تھا الکیان پھر تا ہے مقاور آپ کے تا ہے۔ مقاور آپ کے تا ہے مقاور آپ کے ساتھ دواسی بدار شجاعت و سے میں میں حضرت میں حضرت معد بن معاذ " بھی تھے "۔ اس فراوہ میں ان کے بھائی عمر وشہید ہو گئے "۔

غزوهٔ بخترق میں جو شعصہ میں جوا۔ آنخضرت بین کا انسارے مدینہ کہا ہیں۔ میدینہ بن حصن بن میدکود ہے کا مشورہ ایا تھا اس مشورہ میں سعد بن میدو و کا ہے ساتھ حضرت سعد آبن معاذبھی شرکی ہے جہا تھے ہے۔ انوزرہ پہنے اور ہاتھ میں ترب کئے میدان کوروائے ہوئے۔ انوزرہ پہنے اور ہاتھ میں ترب کئے میدان کوروائے ہوئے۔ انو طار ثنہ کے قلعہ میں ان کی مال موجود تھیں اور حضرت عاکشہ سے پاس میٹھی تھیں اشعر پڑھتے ہوئے گذر انو مال نے کیا میں میٹھی تھیں اور حضرت عاکشہ سے باس میٹھی تھیں اشعر پڑھتے ہوئے گذر انورائے مال نے کیا میں میٹھی دو ہے۔ اندازی جاؤ۔

ال الرقائي جدايس المسلم المسل

جس ہاتھ ہیں تربہ تماہ ہاہر اُکلا ہوا تھ جسزت عائش شنے کہا '' سعد کی ماں! آہم ہوررہ بہت جھوٹی ہے، میدان میں بنتے تو حہان ہن جدمناف نے کہا کہ عرقہ کا بیٹا تھا، ہاتھ پرائیک تیر مارا جس سے ہفت اندام کٹ ٹن آراور نہایت جوش میں کہالو، میں عرقہ کا بیٹا ہوں آنخضرت ؟ اُن نے سنا تو فرمایا ''خدااس کا چبرہ دوز نے ہیں عرق آلود کر ہے'۔

اس سے بعد جو بوئی ایک فیمدلگایا اور رفید واسلمیہ کوان کی خدمت پر ، مورکیا۔

حضرت سعد اسی فیمد میں رہتے تھے اور حضرت ایک فیمدلگایا اور رفید واسلمیہ کوان کی عیادت کوتشریف لات تھے۔ چونکہ

زندگی سے واپوس ہو بھی تھے ، خداست دعائی کر قریش کی لڑا کیاں باتی ہوں تو جھے زندہ رکھ ، ان سے

مجھے لانے کی بڑی تمن ہے کیونا یا انہوں نے تیرے رسول کوافیت دی ، تلذیب کی اور ملہ سے نکال دیا اور
اگران ائی بند ہو نے کا وقت آگی ہے تو اس زخم سے مجھے شہادت دیا ور بی قریط کے معاملہ میں میر بی

آگران ائی بند ہو نے کا وقت آگی ہے تو اس زخم سے مجھے شہادت دیا ور بی قریط کے معاملہ میں میر بی

آگران اپنی بند ہو نے کا دوسر انگرام تعبول ہوائے چنا کچہ جس بوقریظ کو آخفشرت ایک نے اول کے مطرت میں کے انگر خضرت ایک نے اس میا باتھ چونکہ وہ تو بیا ہے تو کہا ہو جھے کہا جھے کہا کہ جم سعد کا تھام مانیں کے ، آخفشرت ایک نے افسار سے کہا گئرا سے سردار کی تعظیم کے لئے انہوں ہے اسے مسجد کے قریب پہنچاتو آخفشرت ایک نے افسار سے کہا گئرا کے اسے سردار کی تعظیم کے لئے انہوں ہے اسے مسجد کے قریب پہنچاتو آخفشرت ایک نے افسار سے کہا گئرا کے اسے سردار کی تعظیم کے لئے انہوں کے انہوں کی کہا گئرا کہ کہا کہا گئرا کو انہوں کے انہوں کی کر انہوں کو انہوں کے انہوں کی کر کر انہوں کے انہوں کے انہوں کی کر انہوں کے انہوں کی کر انہوں کے انہوں کی کر انہوں کر انہوں کے انہوں کی کر انہوں کے انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کے انہوں کی کر انہوں

یھر سعد ' نے فر مایا کہ ' ریالوگ تمہارے تکم کے نیخطر ہیں' ۔ عوض کی '' تو میں تتکم ہیتا ہوں کہ جولوگ کڑنے والے میں قبل کئے جانعیں کے ،اولا دغلام بنائی جائے اور مال تقشیم کردیا جائے''۔ آنخصرت بھی نے یہ فیصلہ من نرکہا کہ '' تم نے آسانی تھم کی پیروی کی' ، جنا شجیاس کے ہمو جب ایٹ سامنے میماآ دمی قبل کرائے۔

وفائت نه اس داقد ئے بعد بچید توں تک زندہ رہے ،آنخضرت بڑی نے فورزنم کو داغا جس ہے ۔ فون رک گیا ہیکن اس کے مونس ہاتھ بچیول گیا تھ ،ایک دن زخم بھٹا اور اس زور سے فون جاری ہوا کہ مسجد ہے گذر آر تبی ففار کے نیمہ تک چائیا اواول کو ہڑی آ ثولیش ہوئی بوجھا کیا معاملہ ہے استان ہوا ہے کہ حد " کا زخم کینٹ کیا۔

آ تخصرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو تھیراا تھے اور کپڑا تھیئے ہوئے مسجد میں آئے ویکھیا تو معرب میں آئے ویکھیا تو معرب سے معد میں آئے ویکھیا تو معرب سعد میں انتقال ہو چکا تھا۔ اوگ آگر معرب ہونا شروع ہوئے ان کی کمرنوٹ آئے اور نعش کود کیے کرائیک جینے ماری کہ ہائے ان کی کمرنوٹ کی و

یا صفح بخاری جلد۳ پس ۹۱ ۵۰۰ کیم اسپ در حبال ۳۰ مسیح بخاری جلد۳ پس ۹۹ ۵

آخضرت ﷺ نے فرمایا ''ایبانہ ہو'۔' عفرت میں 'نیمہ اللہ و انسا اللہ و انسا الیہ و اجعون '' بنیمہ میں کہرام پڑاتھا۔ وُ کھیاماں رور بی تھی۔

> ویل ام سعداسعد ا براعة نجدا ویل ام سعدا سعدا صرامة وجدا

حضرت سعد "كى وفات تارت اسلام كاغير معمولى واقعه ہائى والمام كى بوخد مات انجام دى تھيں جو غربى جوش ان ميں موجود تق ان كى بدوئت وہ انصار ميں صديق آكبر تيجے جائے تھے۔ حضرت عائشہ "كے معاملہ ميں جب آنخضرت جي نے فرمايا كه "اس و من خدا (ابن الي ) ئے مجھے بخت تكايف دى ہے تم ميں كوئى اس كا تدارك كرسكتا ہے " بو سب ہے بہلے انہوں ئے انھ كركہا تھا كه "تقبيلہ اوس كا آ دى ہوتو مجھ كو بتا ہے ميں ابھى كردن مار نے كائتم و بتا ہوں "

اس وفت ای محب صاوق اور ماشق بال ثاریخ و فات پائی تشی اس واقعد کی انجیت اس سے اور برزوہ جاتی ہے کہ فرشتے دنازہ میں موزود نقطے آسخن سرت افران کی اس ارش وفر مایا که انسان کی موت سے مرش مجید مبنیش میں آسمیا ہے'' کے

أيك انصاري فخرية كهنات-

سمعنا به الالسعد ابى عمر و
 با کار عد ابی غرو کی موت پر

و ما اهنز عوش الله من موت هالک سی مرف واللی موت بر ضدا کا عرش نبیس بلا حلیم : حلیم بیتها که قد دراز ، بدن دو برای

اولاد : دو بيني نته بهمرواور مبدالله ، ونول حماني نتهداور بينات رضوان بين شركيب نتهد. فصل و كمال : جديد كه بيرمعلوم بواحمرت معد " كانتقال اوائل اسلام بين بواقعاد المخضرت قل كفيل صحبت مندانهول في برس فائده أنها يا-اس مرصد بين بهت ي مدينيس من بيدن بي المايس چونکه روایات کا سلسله آنخطس ست این تصابعت قدیم ہوا، اس لئے ان کی روایتیں اشاعت نہ پاسکیں۔
سیجے بخاری میں «صربت عبدالللہ بن مسعود "کی ایک روایت مذکور ہے جس میں ان کے
مرکا از کرآیا ہے۔ حضرت انس "کی ایک حدیث ہے جس میں سعد بن رہیج "سے اُحد میں قبل ہونے
کا تذکرہ ہے۔

#### مناقب واخلاق

حضرت معیدین مینب " کتبے میں کہ میصلتیں پیغمبروں میں ہوتی ہیں۔

آنخطرت بيلى كوان ئے المال پرجوائما ہماہ ماں صدیث ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ جس مردہ كوقير كے دیانے كاذكرآیا ہے ،اس كاایك فقرہ بينجى ہے كدائر قبر كی تنگی ہے كوئی بجات یا شكتا تو سعد " بن معاذ تجات یاتے <u>!۔</u>

ایک مرتبه کسی نے آئے ضربت ﷺ کے پاس تریرہ کا دیہ بھیجا تھا ہسیابہ "اس کو پھوت اوراس کی نرمی پرتعجب کرتے تھے ،آئے نشرتﷺ نے قرمایا کہ ""تم کواس کی نرمی پرآجیب ہے، عالا کار دانت بیس معد بن معاد" کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم بین آئے

#### -××<->××-

# حضرت سعد بن عباده

تام ونسب اورا بتدائی حالات:

معدنام،ابوثابت وابوقیس کنیت،سیدالخزرج لقب،قبیله مخزرن کے خاندان ساعدہ سے بیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے،سعد بن عباوہ بن ولیم بن حارشا بن حزام بن خزیمہ بن تغلب بن طریف بن خزرت بن ساعدہ بن کعب بن خزرت اکبر۔والدہ کا نام ممرہ بنت مسعود تھا اور سنا بیتیمیں ، ھے جے میں بوت ہوتمیں۔

المنزت سعد النياد اوليم ، قبيلة تزرن في مردارا تعم النياد من المردار المناطعة المردوية في المردوية ال

تعليم وتربيث:

مرب کے قامدہ کے مطابق تیراندازی اور تیرا کی سکھائی گئی ،آئر چیانصار میں ایک آوی بھی لکھنائیس جانتا تھا لیے لیکن حضرت معد '' کی تعلیم میں جواہتمام ہوااس کا انداز واس ہے۔وسکتا ہے کہ وہ جابلیت میں بی نہایت مدوعر نی آلمھ لیتے تنہے''۔

ان نتیوں چیز وں میں اس ورجہ کمال مہم پہنچا یا کیداستاو ہو گئے ای بنا ، پراوگوں نے '' کامل'' کالقب دیا۔

اسلام : عقب تُنافيه مين اسلام قبول كيا اوران كاشار بلند بايد سنا به مين كيا كيا، جنا نجه بتناري مين ب " و كان ذاقلم في الاسلام " يعني برت بايد كمسلمان ينع".

بیت مقیہ بنس شان سے ہوئی ، انسار کے جس قدر آ دمی اس میں شامل ہو کے جن اہم شرا نظ پر بیتات کا انعقاد ہوا ہے کام اگر چہ نقیہ اور نہایت خفیہ تھا لیکن پوشید و نیس روسکتا تھا بقریش کو ہر وقت آنخضرت بھی کی قکر اوح کر ہی تھی ، چنا نچہ جس وقت آ ہے دات کے وقت مکہ ہے ہا ہر الصار سے ، بعت لے رہے بتھے جمل ابوقیس بِرَونَی شخص چیخ چیخ کر کہدر ہاتھا کہ ' ویکھنا! سعد مسلمان ہوئے تو محمد (ﷺ) بالکل نڈر بہوجائے گا'۔

قریش کیکان میں آئر جہیآ واز پہنچ گئی متا تم ان کا خیال اُدھر منتقل نہ ہوا۔ وہ قضا ہداور تیم کے سعد نامی افخنانس کو تہجے واس وہدہت نیٹ میں عزاحمت ندگی کیا۔

دوسری رات کو نیمران بیاز نه چندشعر نے گئے جن میں مساف ساف ان کا نام و نشان موجود تھا۔قریش کو بخت حیرت ہوئی اور تھیں واقعہ کے لئے انسار کے فرود گاومیں آئے ہدائشدا بن الی بن سلول نے کہ قویلہ خزرت کارئیس نتما کھنگلو ہوئی۔

اس نے اس واقعہ سے بالکل اوالمی ظاہر کی ۔ بیاؤٹ سیفی گئے مسلمانوں نے یائٹی کاراستہ لیا قر لیش نے ہر طرف تا کہ بندی کرا دی تھی ۔ معد ان بن عباد ہاتفاق سے ہاتھ لگ گئے ، کافروں نے ان کو یکڑ کر ہاتھ کر کر ہاتھ کر دن سے باتھ لگ گئے ، کافروں نے مادی ان کو یکڑ کر ہاتھ کر دن ہے باتھ کر دن سے باتھ کہ ان سے مادی کے اور بال معینی کر زود کو ب کر تے ہوئے کہ الائے ۔ مادی مطعم بن عدی نہایت شریف انسان تھا ابتدائے اسلام میں اس نے آخضرت یکن کری کی خدمت کی مطعم بن عدی نہایت شریف انسان تھا ابتدائے اسلام میں اس نے آخضرت یکن کری کی خدمت کی منت ماری ہے جاری کی میں اس نے حاریث بن امید بن میدائی ساتھ انتھا اور ان کو بینیان کر قریش کے بنی بلام واقع سے انتا میں ان کر قریش کے بنی بلام واقع سے انتہا دال کی گئی۔

اوهرانسارين بزي مهمي پزي تهمي تبلس شوري قائم دوني جس ميں كے پايا كه جات با تيم خطره ميں أيون بال بايا كه جات با باتيم خطره ميں أيون شريع بائي كار ماه وائيس جل كر معد كايت لگانا جا ہيں ان كا بياراوه البهي قوت سينعل ميں تا ياتفا كه معد آت تا و سينظم آت اوروه ان كو ليار سيد تصدر بندره اندنو كئا كار عام حالات .

چنده بینوس کے بعد دین ب رسول العدرة بی بھی مدینی تنظیم الائے۔اس وقت بیشب کا ہر طی کو چید ، مشاد مانی اور مسرت کا تما شاکا و نتھا ، وارائی الوب میں پہنچنے ہی تحقول اور بدیوں کا سلسلہ شروئ روکیا جسٹرت معدک مکان سے ایب بزا بیالہ شریداور نم ال سے بھرا پہنچنا کے۔

اجرت سے آبھی مہینوں نے ابعد اساام کی تحریب نشوہ نمایات کی اسفر سے میں استحراجے میں استحراجے میں استحراجی میں ج جسنصرت ہیں ابوا مالید بہتی میں جو مارکی طرف واقع بھی اقرابیش کی فکر میں تشریف سے گئے اس اشکر میں کوئی الساری نہ تھا جہزت عد اسکومدینہ میں ابنا جانشین جیموڑ کئے تھے۔

۱ ا مقطاب بهدور سالان ۱ سوتیات این عدر بهدار قرار ساله ۴ سال طبقات این عدر بهدار ایس ایس از ساله آن به ساله ای ساد ۱۵ سالهٔ بخش ت این عدر بهدار آنم ادل بیش ۱۲۱ سالهٔ این به شاری آن شدند خرر ساله

اسی سند میں بدر کا معرکہ بیش آیا۔ حضرت سعد " کی شرکت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بخاری اور مسلم ان کی شرکت تا ایت کرتے ہیں لیکن صاحب طبقات کو انکار ہے کیکن سیجے یہ وہ بدر میں شرک نہ ہے۔ بخاری اور مسلم ان کی شرکت تا ہیں گئے ہے۔ کہ وہ بدر میں شرک نہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس خیال کی تا ہیں کی ہے اور سلم نے الفاظ ہے۔ ایک دعوی پرنہا بہت لطیف استنشہا وکیا ہے کہ۔

ابن معد فے طبقات میں ان کاذ کراس جماعت کے طبقہ اولی میں کیا ہے، جو بدر میں شریک بیت میں کیا ہے، جو بدر میں شریک بیتی اور اس سے ذیل میں لکھا ہے کہ معد ' فی خوروہ کا سامان کیا تھا لیکن کتے نے کا اس کھا یا اور وہ اپنے اراد ہے ہے باز آئے ، آنخضرت کی از کے سنا تو فر مایا کہ افسوس ان کو شرکت کی بری حرص تھی کا بہم مال نینیمت میں حصد لگایا اور اسحاب بدر میں شامل کیا ''۔

غزو و برام بر بروت کے غزوات میں سب سے بہاامشہور غزوہ ہے، آئنسرت بھی کواب کا کسی المشہور غزوہ ہے، آئنسرت بھی کواب کا کسی آلے ہے کہا انسار کی ان میں سے ایک میں بھی شرکت نہیں اس کا سب جیسا کہ ظاہر ہے، یہ تھا کہ انسار کی طرف سے نہ ت میں سرف اس قدرو مدو آلیا گیا تھا کہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے گا۔ اس کو وہ روکیس کے مدینہ کے باہر ہوم مر نے بول ان واس میں کونی گذارونہ تھا۔

اس بنا و پر آنخسرت بینی نے اس میم اعظم کا دادہ کیا تو انسار کوشر یک کیا نے کہ اسے دی۔ پھر ومشورہ صروری سمجھا۔ ایک مجمع میں جنگ کا مسکلہ بیش ہوا ، حضرت ابو بکر " نے انٹھ کر رائے دی۔ پھر حضرت ہم "التھے لیکن آنخصرت بینی نے التھات نہ کیا ، حضرت معد " سمجھ گئے ، انٹھ کر کہا کہ شاید ہم حضرت ہم شاید ہم سروار جیں ؟ تو اے رسول ( بینی )! اس ذات کی تیم جس کے ہاتھ میں میہ ی جان ہا آئی آ پ سمندر کا تکم دیں تو اے پیال کر ڈالیس اور نظی کا تھم ہوتو برک تماد ( یمن کے ایک موضع کا نام ہے ) تک اُونوں کے کلیج پھلادیں ہی آنخصرت بین کر بہت نوش ہوئے اور تیاری کا تظم دے دیا۔ تک اُونوں کے کلیج پھلادیں ہی آنخصرت بین کر بہت نوش ہوئے اور تیاری کا تکم دے دیا۔ تذکرہ نوایوں نے ایس دوایت بدر پر استداد ال کیا ہے۔ حالات بیس فہ کور شہر کے کہ دیا۔ نہیں نواید نے ایک مطابق نے کہ دیسانہ کے بعد کا واقعہ وہ ہوئی تو آنخصرت بین نے شرح اس کا پر طبخات کی روایت سے مسلم کے منافی نہیں ، بلک اس کے ایمال کی تفصیل اور ابہا م کی آنو نیج ہے۔

۳۲ کے اسا پرجندہ کے سے نیج الباری بلدے کے الباری سفیان کی اللہ شاد رحین بسلغہ اقبال ابی سفیان کی

ا فق البارى جلد ك\_س ۴۲۳ م يسيني مسلم جلد عرص ۸۲

بدر کے بعد غروہ آمد وہ قع ہوا ہشر کبین اس مروسامان سے آئے تھے کہ یہ یہ والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ شہر میں تمام دات ، جمعہ کی شب کو بہر در با ،اس موقع پر حضرت ، حد '' چندا کا ہرانفسار کے ساتھ مسجد نبوی چانے میں بتھیارا کا نئے۔ رسول اللہ کا ایک کے مکان کی حفاظت کر دہے تھے ل

جعدے دن شوال کی ۱ تاریخ کولزائی کی تیاریاں ہو کمیں آتخضرت فیلڈ نے نیزے من کا کرتین پہر سے انگارتیاں اورخزاری کا علم حضرت سعد "بن وبادہ کے بیرد کیا بیات ظامات کلمل ہوئے آتا تخضرت بھی گھوڑے پر سوار ہوکر کئے۔ اسٹرت سعد "بن عبادہ اور حضرت سعد" بن معاذ اور خزاری کے مردار زرجیں گھوڑے پر سوار ہوکر کئے۔ اسٹرت سعد "بن عبادہ اور حضرت بھی انتخصرت بھی اوردائیں بائیمی مہاجرین دانسار پہنے میں آتخصرت بھی اوردائیں بائیمی مہاجرین دانسار کا شکرتھا کو سب نبوت اس شان سے تمایاں ہواتو پھی می گفرخیرہ ہوگئی اور منافقین کے ل دہل اُس شھے۔

سنیچر کے دن اُحد کے دامن میں معراد آقال ہر پاہوا الڑائی اس شدت کی تھی کے مسلمانوں کے بیچرا کھڑ گئے نتھے 'میں جرین اور انسار میں سے بیرا کھڑ گئے نتھے 'میں جرین اور انسار میں سرف آ آگ تھے ،میں جرین اور انسار میں سرف آ آگ تھے ،میں جرین اور انسار میں سرف آ آ وی آ پ بیچرا کے ساتھ تھے ،حضرت سعد " کوجھی بعض لوگوں نے البی میں آشال کیا ہے ، غزو و مریسیع (مصطلق ) میں جو رہھے میں ہواتھا ،ان و بیاعز از عطا ہوا کہ اور فراری دونوں ،تما عنوں کا علم ان کو تھی ہا ۔

شندق کے مرکبہ میں بھی انصار کاعلم حضرت عدیمین عباد و کے پاس تھا <sup>ای</sup>۔

ل طبقات این معدحصد مفازی می ۳۱ سام ۱۱ این آص ۲۷ سام زرقانی جذر ایس ۴۰۰ می طبقات حسد مفازی می ۳۵ سام ۱۵ استیمات بلد ۳ پس ۵ ۱۳ سام طبقات مصدم فازی رس ۴۸

المصرة بين آنخضرت النظامة في عابد برحمله كيااورسعدكوه ١٣٠ آوميول كاافسر مقرد كرك ، مدينه كي دفاظت كي لئي جيمور كي المدينة الماضية الم

وہاں امدادی ضرورت ہوئی ،مدینہ میں خبر پینجی تؤ حضرت سعد "نے • ااونٹ اور چھو ہاروں کے بہت سے گھٹے روانہ کئے ، جورسول اللہ ﷺ کوؤی قرد میں مل گئے کے اسلامی غزوہ کو صدیب اور بیت سے گھٹے روانہ کئے ، جورسول اللہ ﷺ کوؤی قرد میں مل گئے کے اسلامی کشکر میں تین اور بیعت رضوان پیش آئی وہ دونوں ہیں موجود نتھے ۔غزوہ خیبر (یکھے) میں اسلامی کشکر میں تین حجن نمین سے ایک حضرت سعد "کے یاس تھا "۔

فی کمدیں خودرسول القدیمی کارایت جملائی (جھنڈا) حضرت سعد کے پاس تھا، فوج اسلام کا ایک ایک راستہ شہر میں جارہا تھا اور ابوسفیان ، حضرت عباس کے ساتھ کھڑے یہ تما شاد کھور ہے تھے۔
الصار جن کے آگے آگے حضرت سعد کے تھاس شان سے گذرے کہ ابوسفیان کی آتکھیں خیرہ ہوگئیں ہے،
الصار جن کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بیانصار ہیں، ان پر سعد بن عبادہ الفر ہیں اور
جھنڈ اابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پنچ تو ابوسفیان کو پکاراد پکینا! آخ کیسی تحت الوائی ہوگی،
آخ کعب حلال ہو جائے گا ، ابوسفیان کا دل اپنی سابق حرکتوں کے سبب سے یونہیں تھوڑ اتھوڑ اتھا،
حضرت عباس نے کہا آج تو خوب لڑ ائی ہوگی ۔ حضرت سعد کے بعد خودرسول اللہ ہے کا کوستہ ساسنے
سے گذرا تو ابوسفیان نے پکاراء ''یارسول الند (ﷺ)! اپنی تو م پررتم کیجئے ، آپ و خدا نے رتم اور نیکو کار
منایا ہے بسعد مجھ کودھم کا گئے ہیں کہ کم مخطی آج ہی ہے، آئ قر لیش کا خاتمہ ہوجائے گا'۔ ابوسفیان کی
اواز پرکی آوازیں آٹھیں ، حضرت عثمان ''اور حضرت عبدالرحمٰن ''ابن عوف نے کہا '' ہمیں خوف ہے کہ
منارت سعد '' کا جوشِ انتقام تازہ نہ ہوجائے'' ۔ ضرار بن خطاب فہری نے چند شعر کیے جھے، ایک شخص کو کہا کہ رسول اللہ ہیں انتقام تازہ نہ وہائے'' ۔ ضرار بن خطاب فہری نے چند شعر کیے جھے، ایک شخص کو کہا کہ رسول اللہ ہیں۔ اس انتہ ہا اوران کو پڑھ کر فریا دکر

" يا نبى الهدى البك لجاحى قريش و لات حين لجاحين ضاقت عليهم سعة الار ضروعاداهم الله السماء ان سعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحاء ".

لے طبقات یس ۵۸ م ایسنا یس ۵۸ م طبقات دصد مغازی دس کے ایسنا یس میں میں ایسنا یس ۵۸ میں ایسنا یس کا ایسنا یس کا م میں فتح الباری جلد ۸ مس کے طبقات میں ۹۸ واستیعائب جلد ۲ میں ۵۲ میں بخاری جلد ۲ میں ۱۹۳۳ میں ۹۲ میں ایسان

' فتی مکدک بعد دنین کام حرکه بهواای میں قابیله نزرج کاعلم «منزت سعد " کے پاس تھا آلہ ان غزوات کے معاد ہ بھی جوغزوات یا مشاہد عبد نبوی ﷺ میں چیش آئے۔ان میں «صرت معد " ں نمایاں شرکت رہی ہمیدان جنگ میں انصار نے وہی تالمیے روار : و تے ہتے ۔

#### سقيفة ني ساعده:

عبد نبوت میں جو فوروات پیش آئے مان میں تعداد، مبال بازی فدائیت سب سے زیادہ النبی لوگوں سے ظاہر جو فی سامنر سے قبادہ 'فر مایا کر نے تھے کہ قبائل عرب میں کو فی قبیلہ النسار سے زیادہ 'نہدا ، ندلا سکے گا۔ میں نے مشربت انس ' سے سنا کہ اُسد میں \* ک، بیر \* مو نہ میں \* کاور بمامہ میں \* کے النساری شہ ید ہوسئے تھے ''

ان باتوں ئے ساتھ قرآنِ مجید اور حدیث میں ان کے فضائل ومناقب کنڑت ہے بیان کئے گئے ہیں۔اس بنا میرانسار کے دل ہیں نلافت کا ضیال پیدا : وناایک فطری امر تھا۔

ا به سنجنی زخاری جلده برخس ۱۹۳ و فقی آنهاری به جده رس میداد انتیاب جلده به ۱۶۳ تا ۱۹۳۳ تا سیده افغانت ساله کنشش پی به می طبقتاً مین مدید حسیده خارزی مین ۱۰۹ ساله مینی بنی رق جده به ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا

انسارمیں دوہزرگ تمام توم کے پیشوااور سردار تسلیم کئے جاتے تھے۔ مسرت سعد سین میادہ اور حضرت عد "بن معاذر جسنرے سعد" بن معاذ آنخضرت تنظیٰ کے مہد میں انتقال کر بھی تھے سرف حضرت سعد "بن عمیادہ باتی تھے۔ جن کا اوس وخزر ن میں وجا بہت وامارت کے لحاظ ہے کوئی حریف مقابل نہ تھا۔

آ مخضرت بھی نے وفات پائی تو سقیقہ بنی سامدہ میں بوانسار کا دارالند وہ اور حسرت سعد بین عبادہ کی ملکیت تقالوگ جمع ہوئے سعد کیار تھے۔لوگ ان کو بلوالا نے وہ کپڑ اادڑ ہے ہوئے سند پرآ کر بیٹھ گئے اور تکیہ سے نیک لگالی اور اپنے اعزہ سے کہا کہ میری آ داز دور تک نہ پہنچے کی جو میں کہوں اس کو با آ داز بلندلوگوں تک پہنچاؤ ۔ تقریر کا ماحاصل بیتھا کہ انصار کو جوشرف ادر سبقت فی الدین حاصل ہے ہوئے اور بین ترب کے سی قبیلے کو حاصل نہیں ، آنحضرت کی اور اپنی تو میں دہے۔لیکن ان کی شعر سے بھی اور اپنی تو میں دہے۔لیکن ان کی سے نہولوگ ان پر ایمان ال ہے وہ تعداد میں بہت کم بھی نہورسول القد بھی کی حفاظت سے عاجر تھے۔

خدانے جبتم کونصیات وینا جابی تو بیسامان ہم پہنچایا کہتم ایمان الائے ، رسول اور اصحاب کو پناوری ، اینے سے رسول اللہ جائے کوعز بر سمجھاان کے اعداء سے جہاد کیا یہاں تک کہتمام عرب طوعا و کرھا خلافت اللی بیس شامل ہو کیا اور بعید وقریب سب نے گردنیں ڈال دیں ، پس بیتمام مفتوحہ ملاقہ تمہاری تلوار کامر ہون منت ہے ، رسول اللہ بھڑ ڈندگی ہمرتم ہے خوش رہاور وفات کے وفت بھی خوش گئاس بنایر تم ہے ذیادہ خلافت کا کوئی سنتی نہیں۔

تقریر ختم مونی تو تمام جمع نے یک زبان موکر کہا کہ رائ نبایت معقول اور صائب ہے ہارے نبایت معقول اور صائب ہے ہار کرد کیا کہ رائے نبایت معقول اور صائب ہے ہار کرد کیا کہ مند کرد کیا کہ مند کرد کیا کہ مند کرد کیا ہے۔

اس کے بعد آپس میں گفتگوشروع ہوئی کہ مہا جرین کے دعوائے فلافت کا کیا جواب ہوگا۔
بعضوں نے کہا ہے کہ دوامیر ہول ،ایک ہمارااور آیک ان کا۔ سعد کے کان میں آواز پڑی تو ہو گے ہیں ہمل کردری ہے۔

آدھ حضرت ہم " کوخبر بہنج گئ تھی وہ حضرت ایو بکر" کو لے کرآ بہنچے ، مفرت ہمر" کی مشتعل طبیعت نے تمام مجمع میں آگ ادی انصار کے خطباء بار بارتقر برکرت بتے حمنہ ت ہم "اوران میں بخت کلامی کی نو بت آئی اورا خیر میں کمواریں کھنچے گئیں ،حضرت ابو بکر " نے رتگ بداتیا: کی کر حضرت ہم " کوروکا اور خود نہایت معرکة الآرا خطبہ دیا ،اس کے بعد حضرت عمر" نے حضرت ابو بکر " کی فضیلت بیان کی تو

تمام السار بكاراً بصك " نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكو " العني " بهم صالت بناهما كلت مي كما الابكر" منة أك برحيس" -

تمام جمع بنات کے لئے اٹھا تو لوٹوں نے شور مجایا کہ دیکھنا! سعد کچل نہ بہائیں جھزت مرس نے کہااس کو خدا کچنے سعدا بن نا کامی پر پہلے ہے متناسف ستھ بخت برہم ، وے اور لوگوں ہے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جلو گ

حضرت ابویکر" نے بہجھ دنوں بالکل تعرض نہ کیا ، بعد میں آ دمی کو بھیجا کہ یہاں آ کر بیت کریں۔ انہوں نے بیٹے سے شرور بیعت لیجئے۔ بشیر کریں۔ انہوں نے بیٹے سے شرور بیعت لیجئے۔ بشیر بن سعد انصاری" بیٹے نئے ہو لئے کہ اب وہ انکار کر بچکے ہیں کسی طرین بیعت نہ کریں گئے ، مجبور سیجئے گا تو کشت و خوان کی نوبت آئے گی۔ وہ انہوں گئے تو ان کا تھ اور کنبہ بھی ممایت کرے گا ، جس سے ممکن تو کشت و خوان کی نوبت آئے گئے۔ وہ انہوں لئے ایک موتے فتنے کو جنگانا منا سے نہیں ہے۔ میرے نیال ہیں ان کو یوں ہی جبور دینے ۔ ایک آ دمی ہیں ایا سریں ہے۔

اس رائے وسب نے بہند کیا ، معترت سعد ' ، معترت الو کبر' کی خلافت تک مدید میں مقیم رہے بعد میں ترک والمن سرے شام کی سونت اختیار کی اور دمشق کے قریب واز ان کا علاقہ نہا ہے مراہ نتمان کی اوائے رہے نے لئے کیا نمائیا۔

وفات ﷺ ها جي من وفات پائي ۽ سن مارٽر شل خاند مين ذال ديا نفي گھر ڪ وڙول نے و يجھا تو بالڪل جان پيھي تمام جسم نياا پڙ کيا تھا۔ قاتل کی بہت تلاش ہو کی کيکن آچھ پيتا نہ جيلا ،ايک نيم معلوم ست ہے آواز آئی۔

> " قتلنا سيد المحورج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخط فواده" " " جم نَهُ تَرْرِقَ نِهِ مِوارِ عد بن ويادِه كُول ايا الله تير مارا جو ناكي بين ايا " \_ چونكه قاتل نبيل ملا اورآ وازسي في بعضول كاشيال : وكدسي بن تقل ايا بيا بــــ

اولا و ن تغین اولادی آبیدزین قیس (بهت بزیجانی بین) سعید، اساق و بوگی کانام فلیم دخیا اسان تغییر اور بنیاز ادائن اوقی تغییر آ

مرکان اور جا تنمیراو : با ابداد بهت تنی دست مدینهٔ پیوه اتو تا بول پیشیم از می این از میران این است. جس کا مشرت عد " نے دستین اکایا تھا د ب بیدان دانو «مشرت ابو بھر ' و مر ' نے قیس ' سے کہا کہ ا ہے باپ کی تقسیم فنٹے کردو ۔ کیونکہ ان کے فوت ہونے کے بعدار کا بیدا ہوا ہے۔ قیس نے کہا باپ نے جو تیجہ کیا تا پ جو بچھ کیا تھیک کیا اس کو بدستور قائم رکھوں گا۔میراحصہ موجود ہے اس کووہ لے سکتا ہے ۔

حضرت سعد " کامکان بازاریدینه کی انتها پر داقع تصاور جرار سعد کهاا تا تھا۔ایک مسجد اور پہند قِلع بھی تھے۔ایک مکان ،نوحارث میں بھی ان کی ملکیت تھا "۔

فضل و کمال: حدیث ہے ساتھ غیرمعمولی اعتمٰا کیا۔ صحابہ "کے زمانہ میں کتابت آگر جِدعام ہو گئی تھی۔ اور قرآن مجید لکھا جا چیکا تھے۔ تاہم صدیث لکھنے کا روائ ندتھا حضرت معد "نے صدیث کہ ہی تھی۔ منداین ضبل میں ہے۔

" عن استمعیل بن عمرو بن قیس بن سعد ابن عباده عن ابیه انهم و جدوا فی کتب اوفی کتاب سعد بن عباده " ".

"لیعنی انہوں نے حضرت سعد کی کتابوں یا کتاب میں پایا ہے"۔

صدیت لکھنے کے ساتھ اس کی تعلیم کے ذریعہ سے اشاعت بھی کی۔ جنا نجیان کے بینے حضرت عبداللہ بن عباس " امامہ بن تہل مستب " وغیرہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ مشرت عبداللہ بن عباس " امامہ بن تہل اسعید بن مسیّب " وغیرہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اضلاق و عادات :

حضرت معد " كيمر قع اخلاق مين جودو تخاك خال وخط نهايت نمايان بين-اسا والرجال هيم صنف جب ان كالتذكره كرتے بين تو لکھتے ہيں، و كان كثير الصدقات جدار

حفرت معد مشہور فیاض آ دمی شے اور تمام عرب میں بیہ بات صرف انہی کو حاسل شمی کہ ان کی حیار پشتیں جودوسخا میں نام آ در ہو تمیں۔ ان کے داداد کیم ، باپ (عبادہ) نود، بینا (قبہ س) ا۔ بند زمان کے داداد کیم ، باپ (عبادہ) نود، بینا (قبہ س) ا۔ بند زمان کے شمید رمنی تھے۔

ولیم کے زمانہ میں خوان کرم اس قد روسی تھا کہ عموا ہوتا ہے۔ پرے اپنے تنفس پیغارتا کہ آپ و کوشت اور روغن اور اجھا کھانا مطلوب ہو ہ عارے ہاں قیام کرے۔ اس تناہ ت سام کے آل سامدہ و ید پیند کا حاتم بنار کھا تھا۔ ولیم کے بعد '' بینرت معد'' کنگ یہی رتم قائم رہی اور ان سے بعد قیمی نے اس و ای طرح ہاتی رکھا۔

جسٹرے عبدائلدین قمر آلیک و فعہ جسٹرے معد آئے۔ کاان کی مطرف سے نفر سے آفاعہ آفلر آ یا آق نا فعے سے کہا دیکھو ریاسعد سے دادا کا قلعہ ہے ، جس کے سفاوت وجود کی تمام مدین میں وجوم تنگی ۔ حضرت معد "کی فیاشی افساتہ برم واتبہن ہے۔ بہت سے قصیمشہور میں ،ہم چند سیح واقعات اس مقام پر در ن کرتے ہیں۔

م رسول الله عند مدينة تشريف لائة وعشرت عد "ك بال ب يرابر كمانا آتا تمار الساب مي بي ، "كانت جفنة سعد تلور مع النبي في بيوت از او جه "-

ستابه البین استاب صفه کی آیک جماعت تھی ، جود در در از ملکول سے بھر بت کر کے مدینہ آئی استاب اس کا فشا ہسرف صلی ایک جماعت تھی ، جود در در از ملکول سے بھر بت کر کے مدینہ آئی استاب کو میں مقدرت میں میں میں میں استاب کو بھر استاب کو بھر استاب کے بیائی میں مورد کی ایک دوآ دی اینے ہاں لے جاتے ہے کیکن حضرت معد اللہ میں موکرتے ہیں۔ مدارد دمیوں کو ہرا ہر شام کے اسائے میں موکرتے ہیں۔

فطری سخاوت بہ خِلد تمایاں بوتی تھی ماں نے انتقال کیا تورسول اللہ ﷺ کے پاس آئے کہ میں صدقہ کرنا جا ہتا ہوں بھر نیا سورت ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانی پلواؤ وسقایہ آل سعد جومدینہ میں ہاں صدقہ کا نتیجہ ہے ا

ل ۱۰ ند ر جدر ها من المستخد على المستخد على المستخد على المستخد على المستخد على المستخد المستخد المستخد المستخد

حب رسول کا پی حال تھا کہ اپنے قبیلے کی پوشیدہ با تیں جورسول اللہ ﷺ ہے متعلق ہوتیں پہنچاد ہے تھے ،غروہ وہ ہواز ن میں آنخضرت ﷺ نے قریش اور سرداران قریش کو نیست کی ہڑی ہڑی ہر گر تھیں دی تھیں اور انصار کو پھی شد دیا تھا۔ بعض نوجوانوں کواس ترجیح پررنج ہوا،اور کہا کہ دسول اللہ ﷺ اپنے ہم قوموں کو دیتے ہیں اور ہم کو محروم کرتے ہیں حالا نکہ قریش کا خون ہماری تلوارول ہے اب تک بیک رہا ہے۔ حضرت عد "بن عبادہ نے جا کررسول اللہ ﷺ سے کہد یا کہ یہ خیالات ہیں، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گومیں انصاری ہوں کیکن بید خیال نہیں، ارشاد ہوا کہ جاؤ اوراوگوں کو فلال خیمہ میں جمع کر واعلان ہواتو مہا جرین اور انصار و دنوں آئے ، حضرت سعد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، تخضرت سعد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، تخضرت بی نے آئے خطب و یا جس کا ایک فقرہ بی تھا کہ ' کیا تم لوگ راضی نہیں کہ تمام لوگ مال و و دولت لے کر جانمیں اور تم خود بھی کو اپنے بال لے لو ، تمام لوگ رو پڑے اور با تفاق کہا کہ آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا کی دؤلت ہے ہے ۔

غزوہ أحديث تمام مدينة خطرہ ميں پڑگياتھا۔ لوگ شہر ميں پہرہ دے دے ہے۔ اس وقت حضرت سعد "نے اپنا مكان جھوڑ كررسول الله على كمكان كا پہرہ دياتھا۔ آئخضرت على كوان سے جو محبت تھى اس كا بياثر تھا كەان كے مكان پرتشريف كے مكان كا بيرہ دياتھا۔ آئخضرت على فرمايا، محبت تھى اس كا بياثر تھا كەان كے مكان پرتشريف كے جائے دعاكى فرمايا، "اللهم اجعل صلوا تك ورحمتك على آل سعد " بن عبادہ " ۔

ایک مرتبی فرمایا "فداانصار کوجزائے خیردے بخصوصاً عبداللله بن عمرو بن حرام اور سعد "بن عبادہ کؤ'۔

صدقات کے افسروں کی ضرورت ہوئی تو ان کو بھی منتخب کیا لیکن جب امارت کی فتر دار ہوں سے داتف ہوئے نو عرض کیا کہ میں اس خدمت سے معدور ہوں آئے ضرب اللہ میں اس خدمت سے معدور ہوں آئے ضرب اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ م

آیک مرتبہ بیار پڑ ہے تو آنخصرت کی سیابہ اگو کے کرعبادت کے گئے تشریف لائے درد سے بیروش تھے کی نے کہدیا کہ تم ہو گئے بعض بولے بھی دم باتی ہے۔ اتناسناتھا کہ آنخصرت کھیڈرو پڑے اور ساتھ بی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا ہے۔ پڑے اور ساتھ بی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا ہے۔ نرمی طبع اور امن بسندی ذیل کے واقع ہے معلوم ہو سکتی ہے۔

ا سیج بغاری جلد ۲ مندر جلد ۳ من ۲۷ علی مند جلد ۵ مند کا مند کا مند جلد ۱ مند کا مند

ایک مرتبہ آنخضرت بھی ان کی عیادت کوتشریف لا رہے تھے۔ راستہ میں این الی جینا تھا اس نے آنخضرت بھی ہے ہے۔ کلامی کی ، صحابہ " کوطیش آگیا اور قریفتین لانے پر آ مادہ ہو گئے۔ آنخضرت بھی نے آخضرت بھی نے آخضرت بھی اس کے آخشہ اس کواس ارادہ سے بازر کھااور حضرت بعد " کے مکان پر جیلے آئے۔ فرمایا " بعد! تم نے بچھ سنا آج ابو حباب (ائن انی) نے جھے ایسا کہا' ' ، موش کی " یا سول القہ ( بھی ) اس کا قصور معانی سے جھے ایسا کہا' ' ، موش کی " یا سول القہ ( بھی ) اس کا قصور معانی سے جھے ایسا کہا ' ' ، موش کی " یا سول القہ ( بھی ) اس کا قصور معانی جس معانی سے کہ اسلام سے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو مدین کا بادشاہ بنا تھیں لیکن جب اللہ نے بھی کوش وصدافت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس معانی مغاربے ' ۔ اس کا معانی کے بین کرمعانی کردیا گی



# حضرت سعلا بن فيتمه

نام ونسب

"سعدنام،ابوضیّدکنیت، خیرلقب -سلسلهٔ نسب بیدیم،سعد بن ظیره بان مارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن طار شربی غنم بن سلم بن امراء القیس بن ما لک بن اوس -والدیز رگوار جن کانام خیشه تفایسحا بی تنجه \_غزوهٔ اصد میں شهادت پائی -اسلام: عقبه میں شریک تنجه له بن عمروین موف کے نقیب بنائے گئے ۔ غزوات اور عام حالات:

آنخضرت مل جھے بھرت کر کے مدین تشریف لائے تو اولا قبیلہ مروین عوف میں قیام کیااور حضرت کا مکان حضرت کلتوم "بن البدم کے گھر برمخمبرے،اس دوران میں ملاقات کے لئے حضرت معد" کا مکان تبجوین فرمایا ۔ آنخضرت علی مہا جرین وافصار ہے انہی کے مکان میں ملتے تنے، اس بنا و پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سعد بن ضیفہ " کے ہاں آ ب ملی نے قیام فرمایا تھا ،حضرت سعد " کا گھر" منزل العزاب العراب) کے نام ہے مشہورتھا۔

غر ووبدر میں شرکت کا قصد کیا ہو جیب واقعہ جی آیا، باپ نے کہا کہ ہم جس سے آیک آدمی کو گھر رہنا جا ہے اس بنا پرتم بہیں رہو، جی جہاد پر جا تا ہوں ، ہینے نے جواب دیا کہ آلر جنت کے ملاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو آپ کوئر جے دینا جس خود جاؤں گا اور اسمید ہے کہ اللہ شہادت عطافر مائے گا۔ شہاوت : تا ہم شفقت پدری نے مجبور کیا اور حضر ہے خیشہ آئے تر مدؤ الاجس د ماغ میں شہادت کا خیال موجز ن تھا قرع فال اس کے نام اکا ایم جور ہوکر اجازے دی چنا نچے مضر ہے معذر مول القد بھی کے ہم اور اور جو ن اللہ و اجعون ۔ ہم اور اور خیسہ بن تعدی آیک شرک کے ہاتھ مارے کے ، افاللہ و ان اللہ و اجعون ۔ اولا و : آیک صاحبز ادے تھے جن کا نام عبد القد تھا، آگر چہ نہایت کم عمر تھے، تا ہم عقبد اور بدر میں باپ کے ماتھ شرک کے خصر ہے۔ حد نے کوئی اوا انجیس جھوڑی ۔ باپ کے ماتھ شرک کے دھنر ہے۔ حد نے کوئی اوا انجیس جھوڑی ۔ باپ کے ماتھ شرکے کے خصر ہے۔ حد نے کوئی اوا انجیس جھوڑی ۔

# حضرت سعد ره بن زیداشهلی

نام ونسب :

معدنام ہے۔ قبیلہ اوس کے خاندان اشہل سے ہیں۔ سلسلہ نسب بیہ : معد بن زید ابن مالک بن عبد بن تعبد الاشبل۔

واقدی کے قول کے مطابق عقبہ میں شریک تھے، جمہور نے بدر کی شرکت پراتفاق کیا ہے، عید بن حصن نے مدید کے اُونٹو ل برلوٹ ڈالی اور حضرت حسان نے کہا۔

هل سراولا واللقيطة اننا سلم غداة فوارس المقداد

تو حضرت سعد "نہایت برہم ہوئے کہ میر ئے ہوئے ہوئے فوارس مقداو کا کیون ذکر کیا ،حضرت سعد "اس زمانہ میں رئیس قبیلہ تھے۔حضرت حسان " ئے معذرت کی کہ قافیہ ہے مجبوری تھی "۔

غزدہ قربظہ میں آنخصرت بھی نے ان کوقید یول کے ہمراہ نجد ہیجا ، انہول نے ان کے معاوضہ میں کھور اور ہھیار خرید ہے اور مدینہ لے کرآئے۔ رمضان کے جی میں فیج کہ کے بعد سخضرت کی نے ان کوانصار کے بت 'منا ہ' کو ڈ نے کے لئے جو مکہ میں مثلل نام ایک مقام پر نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ بچاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے' ' بولے نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ بچاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے' با بولے 'نہم منا ہی کہا تم جانو' ! حضرت سعد '' نے بت گرایا تو آیک بر ہنداور ساہ فام عورت چھاتی بیٹی اور شور کیا ہوگی ہوگی کو گئی ۔ حضرت سعد '' نے بیٹی کا اُن کی کہا تھا۔ عورت کی آوازس کر بولا، بجاری نہایت فائف تھا۔ عورت کی آوازس کر بولا، بجاری نہایت فائف تھا۔ عورت کی آوازس کر بولا، '' منا ہ ! حو نک بعض غضبنات ک '' کے خرانہ میں یکھیس تھا، تلاشی لے کر چھا کے دائی کے دفت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔ کر چلے آئے دائی کے دفت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔

+××**<+>**××+

## حضرت سلمه بن سلامه

نام ونسب

سلمه نام الوعوف كنيت اقبيله أوست بن السب نامه بيت الله بن سلمه بان المام المان وتش بن المعادة من سلمه بان المعادة وتش بن المعادة الأشبل المان كانام المنى بنت سلمه بن خالعه بن عدى قفاا ورقبيله بن حارثه تنصيل المان كانام المنى بنت سلمه بن خالعه بن عدى قفاا ورقبيله بن حارثه تنصيل المان كانام المن بنوت كي خير مدية بيني توسلمه في ورالبيك كباا ورعقب اولى كي برجت المناس المناس المناس بن شركت كي المناس ال

غروات : بدراورتمام غروات میں آنخصرت ﷺ کے ہمر کاب ہے۔

غزوہ مریسیع میں عبداللہ ابن الی نے آنخضرت پین اور مہاجرین کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کئے تو حضرت عمر سے آنخضرت پینا الفاظ استعمال کئے تو حضرت عمر سے آنخضرت پینا نے سے عرض کی کہ سلمہ کو بھیج کہ اس کا سر کاٹ ایسی لیہ حضرت عمر سے عبد خلافت میں ان کو بیما مہ کا والی بنایا تھا۔

وفات : هي ين بمقام مدينه وفات يا كي اسوفت ٢٨ برس كاس تقار

فضل وكمال :

صدیث میں ان کے سلسلہ سے بندروایتی ہیں محمود بن لویداور بستر قراویوں میں ہیں۔ صدیت میں حضرت ابو ہر رہو تسے روایت ہے، "قبو صنو احسامست الناو" یا بینی "جس چیز کوآگ نے متغیر کر دیا ہوائ کے استعال سے وضولان آتا ہے" یہ صفرت سلم "کاہمی یمی فرہے تھا۔

ایک مرتبہ محمود بن جبیرہ "کے ساتھ ولیمہ میں گئے تو کھا نا کھا کر وضو کیا اوگوں نے کہا " "آپ تو باوضو نتے"، فرمایا "مال کیکن آئخضرت کھٹے کو بھی ایساا تفاق چیش آیا تھااور آپ جی ہے نے بھی کیا تھا" کے لیے گئے۔ اس کی کیا تھا" کے لیے گئے کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ کے لیے گئے کا تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ کے لیے کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کا تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کا تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کے تھا کہ کو تھا کہ کو

#### **-**××**÷**

# حضرت "بل "بن خظليه

نام دنسب :

سہل نام ،قبیلہ: اوس سے ہیں۔سلسلہ: نسب بیہ ہے، پہل بن رہے بن تمروا ہن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن خزر رہے بن تمرو بن مالک بن اس۔

غ**رز واست** : غرزو وهٔ اُحدادر ما بعد کے تمام غرزوات میں شرکت کی اور پیعت رضوان میں شمو نیت کا شرف حاصل کمیا۔عہدِ نبوت کے بعد شام ہے گئے اور دمشق کی سکونت اختیار کی۔

و فات : اوروبین حضرت امیر معاویه " کی خلافت میں انتقال فرمایا۔

أولا و: كوئى اولاد بيس جهورى ، امام بخارى نے لكھا ہے۔ "كان عقيما "! لينى "وه لاولد تھے" اكثر فرمات تھے، " لا يسكون لمى سقط فى الاسلام احب المى مصاطلعت عليه الشمس " يعنى "اولاد بيس ہے نہ ہى ، اسلام ميس كاش ايك مل بى ساقط بوجا تا"۔

> صلیہ: مفضل علیمعلوم بیں ، اتنامعلوم ہے کہ ڈاڑھی میں زردخضا ب لگاتے ہے۔ فضل و کمال:

صاحب استيعاب ادرصاحب اسدالغاب كليت بير "كسان ف اضلاع المها" يعنى "ووعالم اور قاضل يتح" \_

اس سے بڑھ کرشرف کیا ہوسکتا ہے کہ خود سحابہ "ان سے حدیثیں پوچھتے تھے ایک مرتبہ مضرت ابودردا ، "کی طرف سے گذر سے انہوں نے حدیث کی خواہش کی ،مضرت مہل "نے ایک حدیث بیان کی ' اس طرح حضرت امیر معاویہ " کے معائنہ کو گھوڑ ہے چیش ہوئے تو انہوں نے ان سے حدیث بیان کی ' اس میں گھوڑ وں کی پرورش پردا خت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

اتفاقات كى ملاوه بهى روليت حديث كاسلسله برابر جارى تقاء حضرت امير معاوية كاسلسله برابر جارى تقاء حضرت امير معاوية كالملام قاسم جعد كون جامع ومشق بين آئة ويكها كهايك بزرگ حديثين بيان كرر به بين بزهار يوجيها كون شخص بين؟ جواب ملاسبل بن حظليه "صحابي لله"

راویان صدیت کے زمرہ میں متعدد حصرات ہیں۔بعض کے نام یہ ہیں۔ابو کبشہ سلو لی قاسم بن عبدالرحمان ، برید بن الی سریم شامی۔

ا خلاق : وفت کونہا یت عزیز سیجھتے ہوئے لوگوں ہے تعلقات رکھتے اور عہادت میں عموماً مصروف رہتے تھے۔ جب تک مسجد میں رہتے نماز پڑھتے ،اٹھتے تو تنبیج وتحلیل میں ہوتے اور ای حالت میں کاشانہ 'اطبر کارخ کرتے تھے۔

**→**≍≒**∻**;≍÷

#### حضرت سائب هبين خلاد

نام دنسب:

سائب نام ،ابوسبلہ کئیت ،قبیلہ 'تزارج سے بیل ۔سلسلہ نسب یہ ہے ،سائب این قلادین سوید بن تغلیہ بن محروبن حارث بن امراء القیس بن ما لک اغر بن تغلیہ بن کعب ابن ٹزرج بن حارث بن خزرن آکبر۔

مال كانام ليلي بنت عباد وتقااور قبيله ساعده تتحسب-

غزوات :

۔ حضرت ابوعبیدہ کے خیال میں بدر میں شریک تھے کیکن ابونعیم کا انکار ہے۔امیر معاویہ '' کے زمانہ تحلافت میں بیمن کے حاکم تھے۔

وفات :

<u>الے بیش</u> وفات ہو گی۔

اولاد :

خلادنا ي أيك لز كاياد گار جيموزا\_

فضل وكمال:

ان کی مند ہے ۵ حدیثیں مردی ہیں۔ بعض سحائ میں بھی ہیں۔ راویوں میں خلاد، صالح بن خیوان ،عوظاء بن میسار چھر بن کعب قرظی ،عبدالرحمان بن ابی صعصعه عبدالملک ،ابن ابی مکر بن عبدالرحمان وغیرہ ہیں۔

### '' حضرت شداد بن اوس <sup>رخ</sup>

نام ونسب :

شدا و نام ، ابولیلی و ابوعبد الرحمان کنیت ، قبیله ٔ خزرج کے خاندان نجار ہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت "مشہورشاعر کے بھینچ ہیں۔سلمله نسب بیہ۔شداد بن اوس بن ثابت بن مند ربن حسان بن ثابت سمند ربن عروبن ما لک بن نجار بن تعلیہ بن عمر و بن فزرج۔ منذ ربن حرام بن عمر و بن فزرج سے بدرگرای تھے۔عقبہ ٹانیاور بدر کی شرکت کافخر حاصل کر بھکے اوس بن ثابت کہ شداد کے پدرگرای تھے۔عقبہ ٹانیاور بدر کی شرکت کافخر حاصل کر بھکے

اوں بن تا بت دہشداد سے بدر ترای سے۔ سفیہ تا نیہ اور بدری شرکت کا حراعا میں ہر بھیے سے غروہ اور بدری شرکت کا حرا تھے۔ غروہ اُ حدمیں شہادت پائی۔ والدہ کا نام صریمہ تھا اور بنونجار کے خاندان عدی ہے تھیں۔ اسلام : باپ، چچا اور تقریباً تمام خاندان مشرف بداسلام ہو چکا تھا۔ شداد " بھی انہی لوگوں کے ساتھ ایمان لائے۔ ساتھ ایمان لائے۔

غروات اورعام حالات:

چونکہ کسن تھے غروات میں شاذو نادر حصد لیا ،امام بخاری کے اکھا ہے کہ غروہ بدر میں شریک تھے ہیکن میچے نہیں۔عہد نبوت کے بعد شام میں سکونت اختیار کی بلسطین ،بیت المقد س اور حمص میں قیام پذریر ہے۔

وفات : مهم من بعمر ۵ مرال انقال فرمایا ادر بیت المقدس میں وفن ہوئے۔ اولاد: حسب ذیل اولاد حجموری۔ لیل ، محمد۔

فضل وكمال :

فضلا وسحابہ میں تھے۔حضرت عبادہ "بن صامت کے اساطین امت میں تھے اور سحابہ" کے عہد میں علوم دفنون کا مرجع تھے۔فر مایا کرتے تھے ،لوگ دوطرح کے ہوئے جی بعض عالم ہوتے ہیں عہد میں علوم دفنون کا مرجع تھے۔فر مایا کرتے تھے ،لوگ دوطرح کے ہوئے جی الکین غصہ دراورمفلوب،الغضب بعض علیم اور برد بارہوتے جی کیکن جابل ادرعلوم دفنون ہے ہے بہرہ حضرت شدادگان چندلوگوں میں ہیں جوعلم وحلم سے مجمع البحرین تھے ہیں۔

مسجد جاہیہ میں این نتم جعنرت ابودردا اورحضرت عبادہ بن صامت میں نتبل ٹیل کر ہا تیں کر رہے ہتھے۔حضرت شدادہمی آئٹے اور کہا ''لوگو! مجھ کوتم سے جو کہتے ڈرہے ، یہ ہے کہ آخضرت بی نے فریایا تھا کہ میری امت ہیرہ کی آئٹس اورشرک میں مبتلا ہوج سے گی''۔

اخیرکافقره چونگراتیب انگیز تقاء حضرت ابودردا" اور حضرت عیاده" نے احتر اس کیا اوراس کی سند میں ایک صدیث بیش کی که "بیطان جزیره عرب میں اپنی پر ستش سند بالکل ناامید تو چکاہے۔ پھر جمار سے مشرک و نے کئے یہ معنی " کا حضرت شداد " نے فرمایا ، ایک شخص نماز ، روزه ، ذکو قام ریا ، الدا اس کے جمار سے مشرک ، و نے کئے یہ معنی " کا حضرت شداد " نے فرمایا ، ایک شخص نماز ، روزه ، ذکو قام ریا ، الدا اس کے اس کے متعلق خود آئے ضرت بھڑئ ہے مدین کی ہے کہ "ان چیز ول کوریا ، اب الله شرک ہوتا ہے " ۔ متعلق خود آئے ضرت موقا ، اس کے قبول معنی ہے کہ "ان چیز ول کوریا ، اب الله نظر ک ہوتا ہے " ۔ حضرت موقا ، اس کے قبول حضرت موقا ، اس کے قبول بیا ہے ، اب کی امری ہوگا ، اس کے قبول بولئ ہے ، وہ مردود ہوگا اس بنا پر انجاد کرنا ہوگا ہو کہ اس کے معبود کو با ہا ہے کہ اس کا مقام کمل اس کے معبود کو با ہا ہے اس کا مضرت شداد " نے جواب دیا کے صدیب قدی میں تکھا ہے کہ مشرک کا تمام کمل اس کے معبود کو با ہا کی مطابق ہے ، ارشاد ربانی ہے ۔ " ان الله ویا ہو ان بیشور ک بد " ( این )

حدیث میں فہم وبصیرت حاصل تھی اور اصول روایت اور نفتر سے کام لیتے ہتے ،۔ «هنرت ابوذ رغفاری "جن کے زمدو قناعت اور ترک دنیا کی حدیثواں نے تمام شام میں تھلیلی ڈال دی تھی ان آئے متعلق رائے ویتے ہیں۔

"كان ابو ذر يسمع الحديث من رسول الله فيه الشدة ثم يخوح الى قومه يسلم لعله يشدد عليهم ثم ان رسول الله يرخص فيه بعد فلم يسمعه ابو ذر فيتعلق ابو ذربالا مرالشديد" "-

''وه آنخ ضرت علی مدیث جس میں شدت اور نئی ہوتی تھے بھر اپنی قوم میں میا کراس کی اشا وی اور تے تھے۔ جد کو آنخ ضرت علی اس سخت نئم میں رخصت وطافر ما ویت تھے کیکن ابود رائے ونبرانک ندہوئی اس بنام دوا پی اس شدت پر قائم رہے''۔

۔ حسرت شداد کے سلسلہ سے جوجدیثیں مروی ہیں ان کی تعدادہ ۵ ہے ، انہوں نے اکثر آتخوشرت ﷺ سے اور پہر کھی احمارے حدیثیں سی تھیں۔ ان سے روایت کرنے والول میں بہت سے اہلِ شام ہیں۔ منتخب نظرات کے نام ہے ہیں۔ محمود "بن لہید ، بیجلئے ، ابوالا شعث صفائی ہضمرۃ بن صبیب ، ابوادر لیس خولائی مجمود بن رہتے ، عبدالرحمان بن غنم ، بشیر بن کعب ، جبیر بن نشیر ، ابوا ساءر جبی ، حسان بن عطیہ ، عباد ہ ، ناہینی «نظنی ۔ اخلاق : اخلاق وعادات ہے شنے کہ نہایت عابداور پر جبیز گار تنے ، خدا ہے ہر دفت خوف کھاتے تنے ، بسااوقات رات کوآ رام فریا۔ نے کے لئے لیٹتے بھراٹھ جیٹھتے اور تمام رات نماز پڑھتے بھی جسی منہ ہے دکلیا ،

"اللهم ان النار قد حالت بيني وبين النوم"

" خدایا آتش چہنم میر ہے اور نیند کے درمیان حائل ہوگئی ہے '۔

حضرت اسد بن وداعه کار فقر ه بھی اس مقام پر قابل کیا ظ ہے، کہتے ہیں۔

"كان شداد بن اوس اذا اخذ مضجعه من الليل كان كالحبة على المقلى" ـــ "

" شدادٌ جبرات كوليفة توخوف ساس قدر بي جين اورمتاثر موت جي بهارُ من چنا" ـ

تہایت طیم اور کم بخن نے، تاہم جب گفتگو کرتے تو دل آویز اور شیریں ہوتی، حضرت ابو ہر ریڑ فرماتے ہیں کہ شداد دوخصلتوں میں ہم سے بڑھ گئے،

ببيان اذانطق ويكظم اذا غضب

''بو لئے نئے وقت وضاحت بیان میں اور غصہ کے دفت علم ، عفوا ور درگذر میں''۔ حفظ لسان اور کم مخنی کا بیام تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے نظام ہے کہا ، تجیسری الاف ، اس ہے سھیلیں! ایک شخص نے ٹو کا تو فرمایا۔

"ماتكلمت بكلمة مذاسلمت وإنا اخطمها وازمها الاكلمتي هذه فلا تحفظوها عني"

'' جب ہے مسلمان ہوا، میرے منہ میں لگام رہی ،آئ پے کلمہ منہ ہے نکل میا ، تو تم اس کو مجول جاؤ''۔

مسلمانوں کے انقلاب اور تغیر کونہا ہے تی ہے محسوں کرتے تھے ایک مرتبہ روٹ نے آہ وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ آنخضرت بھی نے فر مایا تھا تھے کہ جھے اپنی امت نے خواہش نفس اور شرک میں جہتے اپنی امت نے خواہش نفس اور شرک میں جہتے اپنی امت شرک ہوجا نے کی افر مایا ہاں البیان اس میں جہتے کا خوف ہے ، میں نے عرض کیا آپ کی امت شرک ہوجا نے کی افر مایا ہاں البیان اس طرح کے معورج ، جیا تد ، بت ، پھر کونہ ہو ہے گی ،البتہ ریا ،اور خفی خواہ شوں کا خلیہ ہوگا ، میں کور ور ودار

التصحًاليكن جب خوابش تفاضا لرئے كي تو د دروز ه بخوف وخطرتو ز دے گا ليا

مریضوں کی میادت کرتے بھے، ابواضعت صفائی شام کے قریب معجد دمشق میں بھے کہ حضرت شداڈ اورصنا بھی سے مواق ہوں ہوئی، بوجھا کہاں کا ادادہ ہے؟ جواب دیا ایک بھائی بیار ہے، اس کی میادت کوجائے ہیں، یہ بھی ساتھ ہوگئے ، اندرجا کر مریض ہے بوچھا کیا حال ہے، بوالا اچھا ہوں، حضرت شداد کے جہا، ابسشر بک فعاد ات السنیات و حط العطابا، یعنی بیس تم کوم ض کے کفار ف گناہ بونے کی بشارت سنا تا ہوں، صدیت شریف میں وارد ہے کہ جوشخص خدا کے ابتا ایم ساس کی حد کر سے اور اضی برضا ہے تو وہ اس طری ہا کے حصوصیت اور حب رسول اللہ بھی کا انداز واس ہے، وسکتا ہے، کے فتح مراہ بھے اور آپ بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول اللہ بھی کا انداز واس ہے، وسکتا ہے، کے فتح اور آپ بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول اللہ بھی کا انداز واس ہے، وسکتا ہے، کے فتح اور آپ بارگاہ رسالت میں تحضرت بھی ایک روز بھیج تشریف لے گئے ، تو حضرت شداؤ جمراہ بھے اور آپ ان کا باتھ بھی کا شریف بھی ہوئے تھے۔ ا

ایک مرتبه خدمت اقدس میں حاضر تھے چہرہ پرادای مچھائی ہوئی تھی ارشاد ہوا کیا ہے؟

یو لے یارسول اللہ! جھو پر دنیا تنگ ہے، فر مایاتم پر تنگ نہ ہوگی ، شام اور بیت المقدس فتح ہوگا اور دہاں تم

اور تمہاری اولا دامام ہوگی ، پر بیشن کوئی حرف بحرف بوری انزی وہ اپنی اولا دی سیاتھ بیت المقدس میں

اقاست گڑیں ہوئے اور تمام شام سے علم وضل میں مرجع بن گئے۔

### دد ع » حضرت عبادة بن صامت

نام ونسب :

عیادہ تام ، ابوالولید کنیت قبیلہ خزر ت کے خاندان سالم سے ہیں ، نسب نامہ ہے ہوہ بن سام اسے ہیں ، نسب نامہ ہے ہو بن صام ہے بن قیس بن اصرم بن فہر بن قیس بن نغلبہ بن غنم (قوقل) بن سالم ان عوف بن مرو بن عوف بن مواد و بن عوف بن خواد و بن اصلہ بن یا لک بن محیلا ان کی بیٹی تھیں بقر قالعین کے جو الدہ کا نام قرق العین تھا ، جو عباد و بن اصلہ بن یا لک بن محیلا ان کی بیٹی تھیں بقر قالعین کے جگر گوشہ کا نام این ناتا کے نام پر رکھا گیا۔

بنوسالم مے مکانات مدید کے غربی سنگستان کے کنارہ قباء سے متصل واقع تھے، یہاں ان کے کئی قلع بھی تھے، جواطم قوانل کے نام سے مشہور ہیں، اس بناپر حضرت عبادہ "کامکان مدید سے باہر تھا۔
اسملام ابھی عنفوان شباب تھا، کہ مکہ سے اسلام کی صدابلند ہوئی جن خوش نصیب اوگوں نے اس کی پہلی آوازکورغبت کے کانول سے سنا، حضرت عبادہ انہی میں سے ہیں، انصار کے وفد ۱۳ سال تک مدید سے مکہ آئے تھے، وہ سب میں شامل تھے ببلا وفد جودی آ دمیوں پر مشمل تھا، وہ اس میں واضل میں واضل شعاور چھ خصوں کے ساتھ آخضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ارباب ملم کی ایک جماعت کا کی شعاور چھ خصوں کے ساتھ آخضرت کے ہاتھ بر بیعت کی تھی ارباب ملم کی ایک جماعت کا کی خیال اس ہے اگر چہ کشرت دائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف جمتی ہے، جس میں بارہ آدمیوں کے نہ جب اسلام قبول کیا تھا، تیسری بیعت تک جس میں ۱ کاشنانس شائل ہے حضرت عبادہ "کی اس میں بھی شرکت تھی۔ (سند جلدہ س ۱۳۱۷)

ا خیر بیعت میں ان کو میشرف حاصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو خاندان تو افل کا نقیب

تبجويز فرمايا\_

غز وات وو يگر حالات

حضرت عبادہ کی زندگی ابتدائی ہے دلول آگیز ہے، مکہ ہے مسلمان ہوکر بلٹے تو مکان پہنچتے ہیں۔ والدہ کومشرف باسلام کیا گئے۔ کعب بن مجر ہ ایک دوست تصاور ہنوزمسلمان شہوئے تھے ان کے گھر میں الی برناسائت رکھا تھا۔ 'حضرت عود ہ' کوکٹر تھی کہ سی صورت سے پیگھر بھی تھ کے باک ہوہ وقع پاکر اندر کناور بت کونہ و کے ہے قرز اللہ عب وہدایت نیبی ہوئی اوروہ بندی بیات الله بیس آسل کے آسخضرت عجز نے مدید ہنتیج کرانسارومہاجرین بیس براوری قائم کی تو حضرت ابوم ہند فہنوی ' کو این کا بھائی شجو بیز فرمایا ۔ 'مشرت ابو مرحد' نہایت قدیم الا سلام سینا کی اور حسرت 'مزہ ' رسول اللہ چھڑے کے صلیف تھے اس بنا و بران کا تعلق خود خاندان رسالت سے تھے ن

مع جو بين تراوة بدرواقع اوا المنزة عباده " في اس مين شرات كي الى سنامين الوقينة الله عبدالقدين الى كالمن سنامين القديمة الله عبدالقدين الى كالشار من سناميل القديمة القديمة المناه القديمة المناه القديمة الله المناه القديمة المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه ال

مشاہ عبد نبوت میں ریوت الرضوان کو غیر معمولی ایمیت عاصل بوہ اس بیت میں جمی شرکیک ہے سے مشاہ عبد لیتی میں شام کی بعض از اینوں میں شرکیک ہے مطافت فاروتی میں مصر کے شرکت ہوں میں شرکیک ہے مطافت فاروتی میں مصر کے فرانسی میں ایک جمارت مر "کومزید کمک کے لئے خطالکھ ، حضرت مر" کومزید کمک کے لئے خطالکھ ، حضرت مر "کے بہ بزار فوج میں ایک بزار آوج میں ایک بزار آوج میں ایک بزار آوج میں ایک بزار آوج میں ہوئی تو عمرہ بن عاص " نے تمام فوج کو افسر وں میں برخص ایک بزار آوج میں ہوئی تھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایک بزار آوج میں ایک برابر ہے گئے سے کمک مصر بیٹی تو عمرہ بن عاص " نے تمام فوج کو ایک کران کے جوالہ آیا کہ ہے سالار میں خدا کی شان کہ بہلے اور نیز ہ براگا کران کے حوالہ آیا کہ ہے سالار میں خدا کی شان کہ بہلے بی جمل میں شہر فتح ہوگیا۔

ملکی خد مات : خدوت تکلی کے سلسلہ میں تین چیزیں قابل ذکر تیں ۔صدقات کی انسری ا فلسطین کی قضا ہتاور جمعی کی امارت۔

آنخضرت الله في في النيخ اخير عبد مين صدق كيمال تمام النلاع عرب مين روانه كئة شهر - "عنرت عباده" كوبي "مي مقام كالعامل بنايا تھا۔ وسيت كيطور برفر مايا كه خدات دُر راايساند ، وك

إ يزهة الابرادفي الاسامي ومنافب الاحبار قلمي ورق سا١٦٣

ع طبقات س ٢٠٠ م الله يا ٢٠ مهده خازي ع مند وجلده يس ١٩٠٣

٣. "كنز العمال \_ جلوا \_ من الدار - واله ابن مبدالحكم

قیامت کے دن جو پائے تک فریادی ہوکرآئیں ،انہوں نے کہا کہ خدا کی شم میں دوآ دمیوں پر بھی عامل ننے کا خواہشمند نہیں۔

حضرت عمر " نے اپنے زہائہ خلافت ہیں فلسطین کا قاضی بنایا تھا ، اس زہانہ ہیں ہے صوبہ حضرت امیر معاویہ " کی ماتحق ہیں تھا کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہوگیا جس میں حضرت امیر معاویہ " نے خت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے میں ندر ہوں گا ، ناراض ہوکر فلسطین سے مدینہ جا آئے ، حضرت بمر " نے دیکھا تو پوچھا کیوں؟ انہوں نے سارا قصدہ ہرایا ، فر بایا تھا۔ کہ آپ انہوں نے سارا قصدہ ہرایا ، فر بایا کہ آپ بای جہاں آپ اوگ نہ ہوں گے خدااس کہ آپ بای جگہ پر جائے ، و نیا آپ بی جیسے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ اوگ نہ ہوں گے خدااس کرتا ہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہدتھا جو حضرت عبادہ " کوتفویض ہوا۔ ای زبانہ میں حضرت ابوسید" کرتا ہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہدتھا جو حضرت عبادہ " کوتفویض ہوا۔ ای زبانہ میں انہوں نے لاذ قیہ نتج کیا اور اس میں ایک خاص مع اپنے کھوڑ سے تو جوشام کے امیر شے ان کوجی ایجادی لیدنی بڑ ہے بڑ گر ہے کھدوائے جن میں انہوں نے لاذ قیہ نتج کیا اور اس میں ایک خاص مع اپنے کھوڑ ہے کے چھپ سکتا تھا ہو گر بھے کہ والے جن میں ایک خاص مع اپنے کھوڑ سے کہ چھپ سکتا تھا ہو گر بیا دو قات سے پہلے بیادر ہے ، لوگ عیادت کو آئے تے تھے شداد " اس وقت ان کا س ال کا تف وفات سے پہلے بیادر ہے ، لوگ عیادت کو آئے تے تھے شداد " بین اوس کے ما تھوں کے ساتھوں کے مکان پر آئے ہو جھا کیسا مزائ ہے ، فر ما یا خدا کے فضل سے ایجھا ہوں۔ سے ایجھا ہوں۔

وفات کے قریب بیٹا آیا اور درخواست کی کہ وصیت سیجئے ،فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤاس کے بھاؤاس کے بعد کہا بیٹا! تقدیر پریفتین رکھنا ،ورندا بمان کی خیر بیس!۔

ای حالت میں صنابحی پہنچے، ویکھا تو استاد جال بلب تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتاب ہو کرزار وقطاررونے لگے۔استار شفق نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ ہر طرح سے رامنی ہوں، شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفاعت کروں گا، شہادت کے لئے چاہو گے تو شہادت دوں گا۔ غرض حتی الوسع ہم کونفع پہنچاؤں گا۔اس کے بعد فر مایا کہ جنٹی حدیثیں ضروری تھیں ہم لوگوں تک پہنچاچ کا،البت ایک حدیث باتی تھی،اس کواب بیان کے بعد فر مایا کہ جنٹی حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کووداع کہہ کر ایک حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کووداع کہہ کر جوار حمت میں پرواز کرگئی، یہ حضرت عثمان سے عہد خلافت کاواقد ہے۔

مرفن کے متعلق انتظاف ہے این سعد نے رملہ لکھا ہے ، دوسری روایتوں میں بیت المقدس كانام آيا باوركهمات كان كى قبرد بال اب تك مشهور بدامام بخارى في السطين كورون قرارديا ب لنكن اصل بيت كفلطين أيب صوبة خاجس كرمله اوربيت المقدى اصلاع تقد حليه : طيه بيتها \_ قد دراز ( • ايالش طول تها ) ، بدن دو برا در تك بيخ ، نهايت بميل تنهـ اولا و : اولا د کےنام بیابیں۔ولید عبدالله ،داؤ د۔ان میں ہے ولید کے دو بیٹے ،عباد واور یکی اور موخر الذكر كے لائے اسحاق محديث كے مشہور ماويوں ميں ہيں ۔

فضل وكمال :

حضرت عبادہ ﴿ فَضَالا ئِے صحابہ میں ہتھے۔ قرآت ان کا خاص فن تھا۔ انہوں نے آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں بورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔ اسلام کا پہلا مدرسندقر اُت جو مہد نبوی ﷺ میں اسحاب صفہ کیلئے قائم ہوا تھا انہی کے زیر ریاست تھا اہل صفہ جو صحابہ کبار تنہے ان سے تعلیم یا تے تھے۔ یہاں قرآن کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت ہے لوگ قر اُت اور کتابت سکور بہال ہے نکلے تھے ا

لبعض تلائد و ئے رہے اور کھانے ہے کا انتظام بھی استاد کے تعلق ہوتا تھا اس تشم ک بہت ہے لوگ آتے تھے۔ اَیک تفص کی نسبت مذکور ہے کہ ان کے گھر میں رہتا تھا اور شام کا گھا نا بھی ان کے ساتھ کھا تاتھا ، مکان جانے کا قصد کیا تھا تو ایک عمدہ کمان استاد کی تذرکی ، انہوں نے 

عبد نبوی ﷺ کے بعد جب شام کے مسلمانوں کو علیم قرآن کی ضرورت ہوئی تو حضرت مر" نے ان کوشام روانہ کیا۔ وہ سیلے مص گئے کیکن پھھز مانہ کے بعد فلسطین کواپنا مشقر بنایا۔ حدیث میں حضرت عبادہ " بعض اوابیات کے موجد ہوئے رصحابہ کے زمانے میں رسول اللہ علاق تک سلسلة عدیث بہجانے کا پیطرز تھا کہ سیانی کہتا تھا کہ میں نے اس کورسول اللہ ﷺ سے سنا بھین بعض بزرگ ا يسي من من من الفاظروايت من وهدارج قائم كئيجو بعد من روايت عديث كاجز و قرار یا شنے ،حصرت عبادہ '' نے بھی ان الفاظ میں آیک اضافہ کیا آیک مخص سے حدیث بیان کی تو فر مایا : " قال رسول الله عن أي من في الى في لا اقول حدثني فلان ولا فلان " '' بعنی رسول النَّه ﷺ نے میرے در د دفر مایا میں بیٹیمیں کہتا کہ مجھ سے فلال فلال الوگوں نے

اى طرح أيك جمع من خطبه بالورحضرت امير معاويه "ف أيك حديث سنا نكار ظاهر كيانو فرملا: " اشهدانی سمعت رسول الله ﷺ "

" میں مواہ ہوں کہ میں نے انخضرت علیٰ ہے سنا"۔

اشاعتِ حديث كا عاص اجتمام تعا- مجامع وعظ ومجالس علم و في كالمحبتين برجگهاس كا ج جار ہتا تھا۔ بھی گر ہے میں جائے تو وہاں بھی رسول اللّٰہ کا کلام مسلما توں اور عیسا ئیوں کے گوش گزارکرتے تھے کیے

مرویات کی تعداد ۱۸۱ تک چہنجی ہے جس کے روایت کرنے والے اکابر سحابہ ادر نبلا متابعین ہیں چنا نیے وابسٹ**گانِ نبوت میں حصرت انس** بن ما لک ،حضرت جا بڑ بن عبداللّٰد ،حضرت ابوامامؓ ،حضرت سلمه "بن محتود ، بن ربيع ،حصرت مقدام بن معد يكرب ،حضرت رفاعه "بن راقع ،حضرت اول بن عبدالله تقفى اشرحبيل ابن حديداور تابعين بإحسان ميس عبدالرحمن بن عسيله صنابحي احطان بن عبدالله رقاشي ، ابوالاشعث صفائي ،جبير بن نضير جناده بن الي ميه اسود تغلبه ،عبدالله بن محير من رسيد بن ناجد ، عطاین بیبار ،قبیصه بن ذ دیب ، نافع بن محمر بن ربع یعلی بن شداد بن اوس ،ا بومسلم خولانی ،ابوادر لیس خولانی اس مخز ن علم ہے فیض یاب ہوئے ہیں۔

فقه میں کمال علمی مسلم تھا اور تمام سحابہ " اس کا اعتراف کرتے تھے، شام کےمسلمانوں کو قرآن اور فقد کی تعلیم کی ضرورت ہوئی تو حضرت عمرؓ نے اس کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا ، حضرت امير معاوية نے طاعون عمواس كا خطبه ميں ذكر كيا، تو كہا جمعے سے اور عبادة سے اس مسئلہ میں تقتگو ہو چکی ہے،لیکن بات وہی تھیک تھی، جوانہوں نے کہی تھی۔تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ مجھے ہے زیادہ نقیہ ہیں۔

> حضرت جنادہ حضرت عبادہؓ ہے ملاقات کو گئے تو بیان کرتے ہیں کہ "وكان قد تفقه في دين الله" ليعني "وه دين البي مين فقير خفار اخلاق عادات :

امراء کے مقابلہ میں حق گوئی حضرت عباد و کے تائ فضیلت کاطر وربی ہو و زہایت ہوش ے اس فرض کوادا کرتے تھے، شام گئے اور وہاں بیچ وشرا وہیں شری خرابیاں دیکھیں تو ایک خطبہ دیا جس ہے تمام مجمع میں ہلجل پڑگنی،حضرت امیر معاویة مجمی موجود تھے، بولے کہ مباد ہ ہے آنخضرت ﷺ

ے بیٹیس فر مایا تھا، اب ان کے طیش کوکون روک سکتا تھا، فر مایا کہ مجھے معاویہ کے سماتھ رہنے کی بالکل پر دا نہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ آنخضرت ہوئی نے بیارشا دفر مایا تھا ہے۔

سید مفرت امیر محاویہ نے دربار خلافت کا واقعہ تھالیکن عہد عثانی میں حضرت امیر محاویہ نے دربار خلافت میں شکایت کہی کہ عبادہ نے تمام شام کو رکاڑ رکھا ہے، یا تو ان کو مدینہ بلا ہے یا میں شام چھوڑ دول گا، امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ ان کو بہاں روانہ کر دو، مدینہ کھے کر سید صفح حضرت عثان کے کاشنہ میں پہنچ جہاں صرف ایک شخص تھا جومہا جراور تا بعی تھا، لیکن باہر بہت سے لوگ جمع تھے، اندر جاکرایک کوشہ میں بیٹے جہاں صرف ایک خضرت عثان کی نظر اٹھی تو حضرت عبادة سامنے تھے، یو چھا کیا معاملہ ہے جاکرایک کوشہ میں بیٹے کے حضرت عثان کی نظر اٹھی تو حضرت عبادة سامنے تھے، یو چھا کیا معاملہ ہے پیکر حتی اب بھی راست کوئی کا وہ ہی جذبہ رکھتا تھا کھڑ ہے ہوکر جمجمع سے مخاطب ہوا کہ رسول اللہ ہے فیر مایا ہے کہ میرے بعدام را ،منکر کو معروف اور معروف کو منکر سے بدل دیں گے ، لیکن معصیت میں طاعت جا رُنہیں بتم لوگ بدئ میں ہرگر آلودہ نہ ہونا گے۔

حضرت ابو ہریرہ نے کسی بات میں دخل دیا تو فر مایا کہ جب ہم نے آنخضرت ہے ہیں تا کشی تو تم اس وقت موجود نہ تھ (پھرتم ناحق بھی میں پڑتے ہو) ہم نے آنخضرت کے ان شرا اکھا پر ہیعت کی تھی کہ چستی اور کا بلی میں آپ کا کیا کہنا ما نیں گے فراغی اور تکی میں مالی امداو دیں گے ، اچھی باتیں پہنچا کیں گے ، بری باتوں ہے روکیس گے بچ کہنے میں کسی سے نہ دبیل گے ، آنخضرت کے ان باتھی پٹر باتشریف لا کیں گے تو مدد کریں گے اور جان و مال اور اولا وکی طرح آپ کی نگہ بانی کریں گے ان میں باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا ، یس ہم کو ان باتوں پر پورے طورے مل کرنا حیا ہے ہے ان میں اور اور جونہ کرے وہ اپنا آپ فرمدوار ہے گا ، یس ہم کو ان باتوں پر پورے طورے مل کرنا حیا ہے ہے ہے ہے کہ ان کہ ان کہ ان کی میں دیا جائے گا ، یس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے ممل کرنا حیا ہے ہے ان وہ اور جونہ کرے وہ اپنا آپ فرمدوار ہے جو

ای فرض امر معروف کو وہ راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی سمت جارہے تھے (عبداللہ بن عباد زرتی کودیکھا کہ چڑیا پکڑرہے ہیں چڑیاں ہاتھ سے چھین کراڑادی اور کہا ہیٹا رپرم میں داخل ہے یہاں شکار جائز نہیں کہ

حب رسول کا بیعالم تھا کہ بیعت کرنے کے بعد ۲ مرتبہ مکہ جا کردسول اللہ ﷺ کی زیارت کی آخرت کی تاری کی آخرت کی تاری کے آخضرت ﷺ مدینہ تشریک کا شرف انہیں حاصل نہ ہوا ہوا نہی وجوہ سے آنخضرت ﷺ کوان سے خاص محبت تھی ، ایک مرتبہ وہ بیار پڑے تو خود سر دار دو عالم پڑھے عیادت کو آئے انصار کے بچھالوگ ہمرکاب تھے فرمایا جائے ہو شہیدکون ہے؟ لوگ خاموش عالم پڑھے عیادت کو آئے انصار کے بچھالوگ ہمرکاب تھے فرمایا جائے ہو شہیدکون ہے؟ لوگ خاموش

رہے۔حضرت عباد اُنے نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ذرا جھے تکیہ ہے لگا کر بٹھاؤ بیٹے کررسول اللہ ﷺ کے سوال
کا جواب دیا کہ جومسلمان ہو ہجرت کرے اور معرکے میں قتل ہو، آپ نے فرما یا نہیں اس صورت میں تو
شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی قتل ہونا ہمینہ میں مرنا ،غرق آب ہونا اور عورت کا زبیگی میں سرجانا ، یہ
سب شہادت میں واغل ہے لئے۔



#### حضرت عبداللد بن رواحه

نام ونسب:

حضرت عبدالله يرف وتبد ك فنص تصان كالذكر بي بي :

"كان عظيم القدر في الجاهليت والاسلام"

لعنی "وه جابلیت اوراسلام دونول میں کبیرالمنز لت ہے"۔

اسلام : ليلة العقب من شرف باسلام بو عادر بنوحار شك نقيب بنات ك،

غز دات اور دیگر حالات:

حضرت مقداد "بن اسود كندى ئے رشتهٔ اخوت قائم بوا۔ بدر يمن شريک بتے، اور غزوہ فتم بوئے كے بعدابل مدينكوفتح كى بشارت انبيس نے سنائى تقى ،غزوہ شندق ميں آنخضرت على ان ك رجز كے اشعار يزھر ہے تتے :

اللهم لولاانت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فدادنداا الریزیددنه و آت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فدادندا الریزی ددنه و آت می ایرندزگو و دیت اورند نماز پر هت فانزلن سکینه علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا تو تو یم پر اپن شکین تا زل فر با اور معرکه یم یم کو تا بت قدم رکه ان الاولی قد بغو اعلینا اذا ادا دو افتنه ابینا بین لوگول نے یم پرظم کیا ب جب دوفتنکا داده کریں گے یم پرظم کیا ب جب دوفتنکا داده کریں گے یم اس کا انکار کریئے

حديبيهاور بيعت رضوان مين بھي موجود تتھے۔

اسیر بن زارم میبودی ابورافع کے بعد خیبر کا حاکم بنایا گیا تھا،اورا سام کی عداوت میں اس کا پورا جانشین تھا، چنا نچراس نے غطفان میں دورہ کر کے تمام قبائل کو آمادہ کیا آتخضرت بھی کو ان واقعات کی خبر ہو کی تو رمضان ہے میں عبداللہ بن رواحہ کو سم آدمیوں کے ساتھ خیبر روانے فر مایا بحیداللہ نے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آنخضرت بھی کو آکر خبر کردی، آپ بھی نے اس سے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آنخضرت بھی کو آکر خبر کردی، آپ بھی نے اس

حضرت عبداللہ اسے سے بھاتو کہا کہ ہم کوامان دو ہتم ہے ایک بات کہے آئے ہیں ہوا ا کہو ،حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ کا ہے ہم کوتہ ارے پاس بھیجا ہوا ورآ پ کاارادہ ہے کہم کو خیبر کا رئیس بنادیں ،لیکن اس کے لئے خود تمہارا مدینہ جلنا ضروری ہے، وہ باتوں میں آئیا اور میں میبود یوں کو لے کران کے ساتھ ہولیا ، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعمین کیا ، اسپر کو سے کران کے ساتھ ہولیا ، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعمین کیا ، اسپر کو گئی ہوا اور اس نے بلئے کا ارادہ فلا ہر کیا ، مسلمان نے دھوکہ بازی کے جرم میں سب کی گردئیں ازادیں اور بیا شعنا ہوا طوفان و بیں دب کررہ گیا ۔

نیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ مکہ تشریف لے گئے تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تتھے اور یہ بیز دھار ہے ہتھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل النحير مع وسوله ان كراسة بين بين ال كراسة بين بين ان كراسة بين بين انحن ضربنا كم على تاويله كما ضوبنا كم على تنزيله الم فرآن كاول الرستريل براراب بين مروه من الكراب الي مومن بقبله ضوبا يزيل الهام عن مقيله وينعل الخليل عن خليله بارب اني مومن بقبله اوردوست دوس بهول كن بين خدا يا على الخيار عن خليله بارب اني مومن بقبله اوردوست دوس بهول كن بين خدا يا على المخترس الم الهال برايان ركمتا بول

#### غير وه مونداورشهادت:

جمادی الاولی ۸ ہیں غزوہ مونہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے بھری کے رئیس کے پاس ایک نامہ بھیجا تھا، راستہ میں مونہ ایک مقام ہے وہاں ایک غسانی نے نامہ بر (سفیر) کوّل کردیا، سفیر کا قلّ اعلان جنگ کا چیٹ فیمہ ہوتا ہے، اس بناء برآنخضرت ﷺ کوفیر ہوئی تو تین ہزارآ دمی زیدین ٔ حارث کی زیدین ٔ حارث کی زیدین ٔ حارث کی زیدین حارث کی زیرا مارت مونہ روانہ کے اور بیفر مایا کہ زید لل ہوجا نیں تو جعفراً میراشکر ہیں۔ اوران کے بعدا بن رواحہ مردار ہیں اوراگروہ بھی تل ہوجا نیں تو جس کوسلمان مناسب سبھیں امیر بنالیس۔

نظر تیار ہوا تو منیۃ الوداع تک آنخضرت الله فردمشابعت کی رخصت کے وقت الل مدینہ نے کید زبان ہوکر کہا کہ خدا آپ لوگوں کوسی سالم اور کامیاب داپس لائے ،حضرت ابن رواحہ کی کیابات ہے؟ کہا بجصد نیا کی محبت نہیں الیکن رسول اللہ فیلئے ہے دنیا کی محبت نہیں الیکن رسول اللہ فیلئے ہے نیا ہے کہ ''ان منکم الاواد دھا، کان علی دبک حتما مقصیا" ۔ ( لیعنی ہوض کو جہم میں جاتا ہے ) اس بنا پر یفکر ہے کہ میں جہم میں داخل ہوکرنکل بھی سکول گا؟ سب نے تسکین وی اور کہا کہ خدا آپ سے پھر ملاد سے گا،اس وقت حضر ست ابن رواحہ نے فر مایا۔

لكنى اسنل الوحمن معفوة وضوبة ذات فوغ تقذف الزبدا البكن بين فدائ معفوة واركاطالب و الإكارى لك

اوطعنة بيدى حران بحهزة بحربة تنقذ الاحشاء والكبدا يا ايك تيزه جوجًا بنا

حتى يقولوااذا مرو اعلى جدتى ياارشد الله من غاز وقدرشدا يبال تك كتبر بركزر في دالي إراض كريسا جماعان ي

اس کے بعد آنخضرت کے اور آئی آئی آئی آئی اور ان کہاادھر مین سے مسلمان روانہ ہوئے ادھر دشمن کو خبر ہوگئی، اس نے برقل کو خبر کر کے الاکھ آدمی جمع کر لئے مسلمانوں نے شام پہنے کر معان میں دورات قیام کیااور بیدائے قرار پائی کہ رسول اللہ کھٹے کواس کی اطلاع دبنی چا ہے عبداللہ میں رواحہ نے نہایت ولیری ہے کہا کہ بچھ پرواہ بیس ہم کولڑ تا چا ہے ، چنا نچے معان ہے جل کرمونہ میں بڑاؤ ڈالا اور یہاں مشرکین ہے مقابلہ ہوگیا، مسلمان صرف سے بڑار تصاور مشرکین کی طرف آدمیوں کا جنگل نظر آتا تقامیدان کارزارگرم ہوا، پہلے زید بن صارفہ نے گھوڑے سے اُٹرکر آئش جنگ شتمل کی اور

نہایت جانبازی ہے مارے گئے پھرجعفر نے علم آٹھایا اور نہایت بہادری ہے شہادت حاصل کی اس کے بعد عبدالقد بن رواحہ رُجزیرُ جنتے ہوئے بڑھے۔

یانفس ان لم نقتلی تموتی ان تسلمی الیوم فلن تفوتی النفس الرقل نه واتو بهی مرکا اگرآئ باقی به آو آسنده فوت بوگا

او تبتلی فطال ما عوفت یاعافیت کردرازی میں تیری آزمائش ہوگی

نیز الیکر تملے کیا ای اثنامیں ایک کافر نے اس زور سے نیز امارا کہ دونوں شکروں کے درمیان بیج مرفی کے ،خون چرہ بر ملا اور بیجارے ' مسلمان اللہ کے بھائی کے گوشت کو بچاؤ''۔ بیان کرتمام مسلمان ان کو گھیر ہے میں لے کر شرکین برنوث پڑے اور روج مطہر ملا اعلیٰ کو پر داز کرگئے۔ انسا مللہ و انسا الله و انسان کو انسان کو کی دورون کی درون کے دورون کے دورون کی درون کے دورون کے دورون کی درون کی

شهادت على موسل الكرس التعادي و الما المحاء الذا اونتنى وحملت رحلى مسيرة اربع بعد الحاء فشانك فانعمى وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلى ورائى وجاء المومنون و خلفونى بارض الشام مشهور الشراء وردك كل ذى نسب قريب الى الوحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء مشرت زيد بن الى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء مشرت زيد بن الى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء مشرت زيد بن الم

حضرت زیدین ارقم نے سناتو انہوں نے دروا تھایا اور کہااس میں تمہارا کیا نقصان؟ خدا مجھ کو شہادت نصیب کرے گا، تو تم آرام سے گھر جانا۔

آنخضرت الله کووی کے ذریعے دم دم کی خبریں الی رہی تھیں اور آپ بجمع کے سامنے بیان کر ہے تھے، حضرت جعفر کی خبر بیان کر کے خاموش ہو گئے انصار آپ کی خاموش ہے بجھ گئے کہ شاید حضرت ابن رواحہ تنہید ہوئے ، تھوڑی در سکوت کے بعد بادید ہ برنم فر مایا کہ ابن رواحہ نے شہادت پائی ، انصاراس خبر کے کب شخمل ہو سکتے ہتے ، تا ہم آ ہوزاری اور نالہ وفریا د کے بجائے صرف حقیقی حزن و ملال پراکتفا کیا گیا کہ دید بھی اس شہید ملت کی ایک وصیت تھی۔

ایک مرتبہ ہے ہوش ہوگئے تھے بہن نے جن کا نام عمرہ تھا نوحہ کیا کہ ہائے میرا پہاڑ ہائے الیا ، ہائے میرا پہاڑ ہائے الیا ، ہائے ویسا افاقہ ہوا تو فرمایا کہ جو پھرتم کہدرہی تھیں بھی ہے اس کی تقد بق کرائی جاتی کہ کیا تم ویسے تھے؟ اس بنا پر وفات کے وقت سب نے مبر کیا ، بخاری میں ہے ، فلمامات لم تبک علیه ، لیتی جب انہوں نے شہادت یا کی تو نوحہ اور بین بیس کیا گیا ۔

اولاد : جیما کهاو پرگذر چکا، موته روانه بوت ونت بیوی یج موجود تنے ایکن صاحب اسدالغایه انکھتے ہیں فقتل ولم معقب یعنی ان سے سائمیں یکی ا

ان کی بیوی کے متعلق استیعاب میں عجیب قصد منقول ہے انہوں نے ایک خاص بات پر ان ہے کہا کہتم اگر پاک ہوتو قر آن پڑھواس وقت ابن رداحہ " کو جمیب جپال سوجھی اور بروقت چند اشعار پڑھے جن کاتر جمہ بیہے۔

"میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کا وعدہ سچاہے اور کا فرون کا ٹھکا نادوز نے ہے اور عرش پانی کے اوپر تھا اور عرش پر جہاں کا بروردگارا دراس عرش کو خدا کے مضبوط فرشتے اُٹھاتے میں "۔ چونکہ وہ قرآن نہیں پڑھی تھیں ہمجھیں کہ آبیتیں پڑھ رہے ہیں بولیس کہ خدا سیا ہے اور میری نظر نے غلطی کی تھی ہیں نے ناحق تم کو تہمت لگائی زن وشوئی کے تعلقات بھی کیسے بجیب ہوتے ہیں، لونڈی سے ہم بستری کرنے پر ہیوی کے غیظ وغضب سے بیخنے کا حضرت عبداللّٰد نے بیہ طرز اختیار کیا ہے۔

فضل وكمال : اس عنوان مين دو چيزين قابل ذكر بين ، كتابت اورشاعري\_

آنخضرت ﷺ کے کا تب یتے لیکن میں معلوم نہیں کہ لکھنا کب سیکھا تھا؟ شاعری میں مشہور تھے،اور دربار رسالت ﷺ کے شاعر بینے کفر پرمشر کین کو عار دلا ناان کا موضوع تھا صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں۔

''وربارٹیوی ﷺ کے شعراء حسان بن ثابت 'کعب بن مالک اور عبداللہ ابن رواحہ مقے، تو حضرت کعب بن مالک سے فرون کرتے تھے، او حضرت کعب بن مالک '' کافرون کولزائی سے ڈراتے تھے، اور حسان خسب تسب پر چوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ '' ان کو کفر کاعار ولایا کرتے 'تھے'' کے۔

لینی آنخضرت بھی کے تین شاعر نے ، حضرت حسان ، حضرت کعب ، حضرت ابن رواحہ ، اول الذکر نسب پر طعن کرتے تھے دوسرے لڑائی ہے دھمکاتے اور تیسرے گفر پر غیرت ولاتے سے شعرفی البدیہ کہہ سکتے تھے، آیک روز مسجد نبوی کی طرف نگلے، آنخضرت بھی سحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما بھے ،ان کو بلایا اور فرمایا مشرکین پر پچھ کہوانہوں نے اس مجمع میں پچھاشعار کے۔ آنخضرت بھی نے ساتو مسکرائے اور فرمایا خدائم کوثابت قدم رکھیں۔

#### اخلاق وعادات :

نہایت زاہد، عابد،اور مرتاض نے، آنخضرت کے فرماتے ہیں، کہ 'خداعبداللہ بن رواحہ پر رحم کرے وہ انہی مجلسوں کو بہند کرتے تھے جن پر فرشتے نخر کرتے ہیں'' یعنی خدا کی رحمت ہوا بن راوحہ پر دوایس مجلسیں بہند کرتاہے، جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں ہے۔

ا استیعاب جلدا می ۳ ۱۳ اسدالغابه جدیم می ۲۳۸ د حالات معفرت کعب بن ما لک می استیعاب جلدا می ۱۳۷۸ د حالات معفرت کعب بن ما لک می استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا استیعاب جلدا می ۱۳۷۱ می ۱۳۷۱ می استیعاب جلدا استیدا استیعاب جلدا استیدا ا

«حفرت ابو در دا" سکتے ہیں کہ کوئی ون ایسانہیں ہوتا ، جس میں ان رواحہ " کو یا دنہ کرتا ہوں وہ مجھ ہے ملتے تو کہتے کہ آ و تھوڑی وریے لئے مسلمان بن جائیں بھر بیٹھ کر ذکر کرتے اور کہتے ہے ايمان كي مجلس تقي لي

ان کی بیوی کابیان ہے کہ جب گھر سے نکلتے دور کعت نماز پڑھتے اور والیس آئے اس دفت بھی ایسا ہی کرتے تھاں میں بھی کوتا ہی نہیں کی۔ایک سفر میں آئی شدید گری تھی کے قاب کی تمازت ے لوگ سرون پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔الی عالت میں روز ہکون رکھ مکتا ہے؟ لیکن آنخضرت ﷺ اور حضرت ابن رواحه "اس حالت میں بھی صائم ہے ۔

جہاد کا نہایت شوق تھا بدر ہے لے کرمونہ تک ایک غزوہ بھی ترک نہ ہوا تھا ، اسا ، الرحال کے مصنفین اس ذوق وشوق کاان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی عبدائلہ "غزوہ میں سب سے پیشتر جاتے اور سب سے چیجے واپس ہوتے تھے کے احکام رسول ﷺ کی اطاعت پر ذیل کاوا قدشامدے۔

آ تخضرت ﷺ خطبہ و ے رہے تھے ۔<حزت این رواحہ '' پنجے تو پیارشاوز بان پر تھا كُهُ ابن ابن عبك ير مينه جاؤ " - مسجد ك بابر تفي اس مقام ير بين كئي - آخضرت على خطبه ب فارغ ہوئے تو کسی نے بیٹیر پہنچاوی فرمایا: '' خدا اور رسول کی اطاعت میں خدا ان کی حرص اورزیاده کریئے'۔

آنخضرت على المايت محبت تقى اورآب كوبهي ان سانس تقام يارير ساورا يك دن ب بوش بو گئے تو سرور عالم علی عیادت کوتشریف لائے اور فرمایا "خدایا! اگران کی موت آئی بوتو آسانی کرورنه شفاعطافرما" سی۔

آنخضرت ﷺ کی نعت میں شعر کہا کرتے تھے اور یہ بھی دب رسول ﷺ کا کرشمہ تھا آیک شعر بہت ہی احیما کہاہاوروہ ہے۔

''اُ اُراَّ بِ مِی تَعلی ہوئی نشانیاں نہجی ہوں ، جب بھی آ پ کی صورت خبر ( رسالت ) وینے کے لئے کافی تھی '۔ جوش ایمان کا به عالم تھا کہ آیک مرتبہ عبداللہ این افی کی مجلس میں بیٹھے تھے، آنخضرت بھی ادھرے گذر نے سواری کی گرداز کراہل مجلس پر پڑی ۔ این الی نے کہا کہ گردنداڑ اؤ۔ آپ علی وہیں اتر پڑے اور تو حید برآیک مختصر تقریب کے این الی اب تک مشرک تھا، بولا ''یہ بات تو تھیک نہیں جو کچھ آتر پڑے اور تو حید برآیک مختصر تقریبی ۔ این الی اب تک مشرک تھا، بولا ''یہ بات تو تھیک نہیں جو کچھ آپ آپ بات کو جوش آگیا کہ جائے اس کو خوش سے تو یہاں آکر ہم کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ البتہ جو آپ کے پاس جائے اس کو خوش سے ایمان کی دعوت وے سکتے ہیں' ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ '' کو جوش آگیا ، بولے ''یارسول اللہ (عین !) آپ ضرور فرما ئیں ، ہم اس بات کو بہند کرتے ہیں' ۔



# حضرت عاصم فين ثابت بن الي الح

نام ونسب

عاصم نام ، ابوسلمان کنیت ، قبیلهٔ اوس سے بیں ، نسب نامہ یہ ہے۔ عاصم ابن ثابت بن قبیس الی اللہ تعلیم ابن ثابت بن توف الی اللہ تعلیم اللہ بن ال

اسلام: ہجرت سے بل اسلام لائے۔

غر وات بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺ پوچھا ''کیوکرلڑو گ'' تیروکمان لے کر اٹھے ادر کہا کہ '' جب ۲۰۰۰ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو تیر ماروں گا ،اس سے قریب ہوں گے تو نیز ہاور نزد کہا کہ '' جب ۲۰۰۰ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو تیر ماروں گا ،اس سے قریب ہوں گے تو نیز ہاور نزد کہا کہ تر ہوں گے تو نیز ہاوگ نزد کہا تر ہوں گا تا کہ کو تا عدہ ہے تم لوگ ای طرح لڑنا'' لے۔

ائ غزوہ میں انہوں نے عقبہ بن معیط گوتل کیا ، جوقر کیش میں نہا یت ذی رہے۔ مجھا جاتا تھا گئ غزوہ اُصد میں مسافع بن طلحہ اور حارث بن طلحہ کو تیر مار کرتل کیا اور کہا لو میں ابن الی اقلع ہوں سے ، ابوعزہ م جمعی گرفتار ہوکر آیا تو آنخضرت ﷺ نے حیلہ وفریب کی پاداش میں ان کے حوالے کیا ، انہوں نے اس کی گردن اڑادی سے ۔

صفر سے بین آنخضرت فرا نے ان کی ماتحق میں دی آدی و کر جاسوی کے لئے روانہ کیا ،عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ ایک مقام ہو ہاں پہنچ تو ہولیان کوفیر ہوگئی اس نے سوتیر انداز بھیج کے مسلمانوں کو آھے ہو ہے ہودک ویں۔ صحابہ سے پاس مدید کے قرمے تصان کی گھ طلیاں راستہ میں پڑی تھیں ، تیراندازوں نے کہا پہضرور یٹر ب کے چھو ہارے ہیں عاصم سے کوان کی آمد کا بہتہ چلا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے ان لوگوں نے آکر محاصرہ کر لیا اور کہا کہ بینچا تر آؤتو جان بخش کی جائے گی۔ عاصم سے کہا مسلمانو! میں کسی کافر نے : مدندر بول گا۔ پھر فرمایا ' خدایا! رسول انتد تو کے کہاری فرمر کردے'۔

شہادت : کفار نے بیدہ بیجار تیر برسانا شروع کئے جس ے حضرت عاصم " نے سات آ ومیوں کے ساتھ شہادت یائی لیے

قر ایش کوان یہ قبل ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو نہا بت خوش ہوئے کہ مقبہ بن الی معیط کا قاتل دنیا ہے اٹھ گیا۔ آ دمی جینے کہ ان کے جسم کا کوئی حصدالا کردکھا نمیں بمصنف استیعاب کا بیان ہے کہ ان کے جسم کوجلا کر قرایش آتش انقام کوسر دکرنا جا ہتے تھے گئے۔

عقبہ کے ساتھ طلحہ نے دو بیٹو ل کو بھی انہوں نے قاتی کیا تھا ان کی مال نے جس کا نام سلافہ تھا منت مانی تھی کے حصرت ناصم '' کا سریا گاتو تھو پڑی میں شراب بیوں گی! قرایش کو تبارت کا سو تع ملا کہ اس نے باتھ عاصم '' کاسرفرونست کریں ہے۔

عالم می نے خدا نے و ما کی تھی کہ '' جھے کوئی مشرک نہ جھو نے اور نہ ہیں ان سے کسی کوسس کروں گا' ۔ بیلوگ وہاں پنچنو کفر ت سے شہد کی کھیاں دیکھیں ، لاش کے اٹھائے میں کامیا بی نہ ہوئی اور تو مشورہ کیا کہ دات کو جب کھیاں نہ ہول گی اس وقت سرکا ٹیس کے ۔ اتفاق یہ کہ خوب بارش ہوئی اور اس نے سلاب کی شکل اختیار کر لی اور حضرت عاصم '' کاجسد اطہرائی میں بہدگیا ہے۔ اول او نہ کی کانام مجمد تھا ، اور باکمشہورشا عراحوس انہی کا بیٹا تھا۔ اولا و نہ کوش ایمان ، حب رسول کھی ، بیا کہانے ی اور بہادری کے ظلیم الشان اوصاف حضرت عاصم '' کی میرت کے جلی عنوانات ہیں ، ان تمام ہاتوں کی تفصیل او پر گذر بھی ہے۔

#### **→≍≍∻**≍≍÷

## حضرت عبداللد شبن عمروبن حرام

نام ونسب:

عبداللہ تام ،ابو جابر کئیت ، بی سلمہ سے ہیں ،سلا باز اسب یہ ہے۔ مبداللہ ابن مرہ بان حرام بن القبلہ بن کوب بن شم بن سلمہ بن سعد بن بلی بن اسمہ بن ساردہ بن بر بدین جشم بن ٹرزی۔

قبیلہ سلمہ میں نبایت ممتاز شخص ہتھے۔ بعث نبوی ﷺ کے تیم بوی اس میں سال ایام تی میں اہل مہ ہے اور مہد کا ایک قافلہ جو تعداد میں ۵۰ ومیوں پر مشتل تھا ، مکہ چلا عبداللہ " بھی اس میں شامل تھا اور وفر رق کے وہ افر اوجنہوں نے حضرت مصعب بن تعیم " کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور خفیہ سلمان سے وی وفر رق کے وہ افر اوجنہوں نے حضرت عبداللہ " ہے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے کہ ایر قدیم کریں گے ،

آ ب ہمار ہے سردار ہیں اور ہم میں نبایت معزز آ دی ہیں بہتر ہے کہ آ ب ہمارا ساتھ د ہی ، اور قدیم میں بیا ہو ہو گئے ، اور قدیم بیان باتوں کو خاص اثر پر ااور صدق ول سے اسلام لانے پرآ مادہ ہو گئے۔

ا سلام : انہی ایام میں بیعت مقبہ وئی۔ حضرت عبدالقد میمی شریک: و نے اور آنخضرت عجاز کے اور سے اور آنخضرت عجاز ک وست میارک پر بیعت کرنے کافخر حاصل کیا ، آنخضرت علیٰ نے ان کو: وسلمہ کا نقیب بنایا۔

غوات : غزوہ بدر میں شریک تھے۔ادر غزوہ اُحد میں جو سے میں ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شہادت کے لازوال افخرے بھی بہرہ اندوز ہوئے۔

وفات نفروه کاوقت آیا تو ایک رات حضرت جابر" کو بادیا اور کباینا! میراول کهرد با بیک اس غزوه میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا میرے نزویک رسول اللہ علی کے بعد سب سے زیادہ عزیر تم ہوہم کو میں سکھر پر چھوڑ تا ہوں اپنی بہنوں سے اچھا برتا دیک اور میر سے او پر جو کی قرض ہاں کوادا کردینا کے۔

دن کومعر کے کارزارگرم ہوا ، اور حضرت عبداللہ "نے دادشجاعت ویتے ہوئے شہادت عبداللہ "نے دادشجاعت ویتے ہوئے شہادت عبداللہ کی ۔ صحابہ میں سب سے پہلے وہی شہید ہوئے کی۔ اسامہ بن اعور بن عبید نے آل کیا کہ اور پھر مشرکین نے بعث مبارک کامثلہ کیا ، لاش کیڑ اڈ ال کر لائی گئی اور آنخضرت تنظیف کے سامنے دکھوی گئی۔ حضرت جابر "کیڈ ابٹا کرمنہ کھولتے اور زاروقطاروتے تھے۔ خاندان سلمہ کے بہت ہے آ دمی جمع تھے

ميلدسخ

اور جاہر " کوئع کرتے تھے۔ آننصرت ﷺ نے بیدہ کیے کر لیٹر انتوادیا ، بہن نے جو یاس کھڑی تھیں آیپ جيخ ماري بوجيعائس كي آواز ت الوكون نے كباعبدالقد "كي يمن كي أيه

قبن كرنے كول يطيقو بهن تے جس كانام فاطم قصاء روناشروع كيا، آنخضرت نے فرمايا "تم روؤ یانہ روؤ جب تک جناز ہر کھار ہا فرشتے پروں ہے سامیا کئے تھے' کے قبر میں دوآ دمی ساتھ وفن کئے گئے سیج بخاری میں مضرت جابر " ہے مروی ہے کہ میر ہا بااور چیا کواکیک جیا در میں گفن دیا گیا سات کیکن دوسری ستمابوں میں عمروبن جموع کانام مذکور ہے جوحضرت عبدالنّہ مجسمے بھا کی نبیس بلکہ بہنوئی تھے۔

٢ مبينه كے بعد حضرت جابر " نے ان كواس قبر سے نكال كر دوسرى قبر ميں وفن كيا \_كان كے سواتمام جسم سالم تقااليهامعلوم: وتاتفا كه گوياا بھي دن ہوئے ہيں تھے۔

اس واقعہ کے ۲۲ ہرس کے بعدایک سیلا ب آیا جس نے قبر کھول دی۔لاش بحبسہ باقی تھی۔ بيدوايت موطاجس فدكور بياب

اولا و 🗀 حضرت جابر 🖰 کے ملاوہ نولز کیاں جھوڑیں جن میں ۲ نہایت خورد 😃 سال تھیں ۔

قرض : قرض بہت زیادہ تھا۔ سی بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جاہر می اوا کیا اس ك تفصيل بم حضرت جابر " ك عالات مين لكها ك مين -

قصائل : مكارم دمحان كاظ يه حضرت عبدائلد " جليل القدرسجابيه " مين داخل بين \_ بنوسلمه میں اشاعب اسلام کے لئے انہوا نے جو کوشش اور سرگری ظاہر کی اور پھر خدا کی راہ میں جس طرح ا بينے كوقر بان كيااس كااعتر اف نوداً تخضرت ع كاكا كوتھا۔

سنن سائی میں ہے:

" جزى الله الانصار عنا خير الاسيما أل عمرو بن حرام وسعد بن عياده''ـ

تعیٰں '' خدا تمام انصار 'و ہماری طرف ہے جزائے خیر دے ،خصوصاً عبداللہ اور سعدین مهاده کوار

جامع تر مذی میں روایت آئی ہے کہ واقعہ اُصد کے بعد آنخضرت علی کے حضرت جابر " کوزارونت کیمکر بوجیما" کیابات ہے' '' عرض کی"باپ آل ہوئے اور بہت سے بیچے چیوز گئے۔

المستيح زفاري جلد المس ١٤٦ من ١٢٠٠ منهم جلد المس ١٣٧٧ ويسيح زفاري جلد المسام ١٦٦ ها بغاری جدرایس ۹ سا الله بن بن جدارس ۱۸۰ الله المناطقة المسلم ۱۸۰ الله المسلم ۱۸۰ م اسداافا برجد۳ ۲۳۴

انہی کی قکردامن گیرہے'۔ فرمایا' ایک خوشخری سنو، خداکس سے بردہ گفتگونیس کرتا ہیکن تہارے باب کی قکردامن گیرہے کہ ایک مرتبد دنیا میں باب سے بالمثاقہ گفتگو کی اور فرمایا جو ما گودیا جائے گا۔ انہوں نے کہامیری تمنا ہے کہ ایک مرتبد دنیا میں جا کر پھر شہید ہوں ، ارشا وہوا کہ یہ کہاں ہوسکتا ہے؟ جودنیا سے آتا ہے وہ داپس نہیں جا سکتا ، عرض کی تو میری نسبت بچھوتی بھیج و بیجئے ، اس وقت آنحضرت پربیآیت نازل ہوئی :

" و لا تحسبن الذَّين قبلوافي سبيل الله امواتاً بل احياء "الخ يعني " و ولا تحسبن الذَّين قبلوافي سبيل الله المواتاً بل احياء "الخ

حضرت عبداللہ کے لئے اس ہے زیادہ کیا چیز قابلِ فخر ہوسکتی ہے کہ ان کی وفات کو • • ۱۳ سال کی دوفات کو • • ۱۳ سال کی مدت گذر چکی ہے، تا ہم ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا ابدزندہ رہے گا۔

سکشته گان محنجر مشلیم را برز مال از غیب جائے ویگرست

# حضرت عبداللد فتبن عبداللد بن الي

نام ونسپ :

عبدالله نام ہےاور قبیلہ مبلی ہے ہیں. جو خرار نی کا نہایت معزز خاندان تھا۔ سلسلہ نسب ہے ہے : عبدالله بن عبدالله بن ابی بن حارث بن مبید بن مالک بن سالم ابن شنم بن عوف بن خرارج۔

حبلی سالم کالقب ہے، جواس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا۔ وجہ تسمیدیہ ہے کہ اس کا پہیٹ مبت برواقھا۔

ما لک نے کے حضرت عبداللہ " کا پر دادا تھا۔ قبیلہ فرزاعہ کی ایک عورت سلول تا می ہے۔ کی تھی۔اس سے الی بیدا ہوا ، جوعبداللہ ایوحباب کا باپ ہے۔

عبدالله ابوحباب (جوابن الى ابن سلول كے نام منتم جورت بقبیله خزرت كے متازترین افراد میں تھا، اس كے اثر اورز وروتوت كا انداز واس سے موسكتا ہے كداسلام تقبل مدینہ كا تخت وجائے اس كے سپر وكر نے كی تجویر تھى ، اوس وفرز رن ورید عداوتوں كے سبب سے بائم خنت مختلف تقص متا ہم اس كے سپر وكر نے كی تجویر تھى ، اوس وفرز رن ورید عبدالله كا تقار كے معبدالله كے فرز ندار جمند ہیں ۔

یہ بجیب بات ہے کہ ابن الی تقلمند دوراندیش اور صاحب تدبیر ہونے کے باوجود شرف ایمان سے محروم رہا، آنخضرت ہوئی ہدینہ تشریف لائے اور خلافت البی کی بنیاد قائم کی، تو رشک ومنافست کا جیب منظر در بیش تھا، ابن الی اور اس کے چند بم خیال اسلام کی اس ترقی کوحسد کی نگاہ ہے و کیھتے تھے، جول جول رسول اللہ بھی کا اقتدار بر هتا تھا، یہ کہ وہ اس کوصد مہیج بیانے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر مسلمانوں نے نالہ اور زور کی وجہ سے ابن الی کوسراطاعت خم کرنا پڑااور اپنی جماعت کے اس کر اس کی جماعت کے اس کر الور اپنی جماعت کے اس کر سلمانوں نے نالہ اور زور کی وجہ سے ابن الی کوسراطاعت خم کرنا پڑااور اپنی جماعت کے اس کر بیانہ کی بیانہ کر بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بیانہ کیانہ کی بیانہ کی ب

اسلام: کیکن این ابی کااثر ان کے بیٹے پر بالکان بیں پڑاوہ بیجرت سے قبل مسلمان ہو بیکے ہیں۔ غور واست: نوروہ بدر بیں شریک ہوئے ، أحد میں آئے کے دودانت بہنہیں ٹینیہ کہا ہا ہے۔ نوٹ گئے تھے، آنخضرت کی نے فرمایا تم سونے کا دانت بنوالو بعض او گول کا خیال ہے کہ ناک از گئی تو سونے کی بنوائی تھی الیکن ہے تھے نہیں مصنف اسدالغابہ نے اس کی تقسر تے کر دی ہے۔ غزوہ تبوک میں کہ اور میں ہوا ایک انساری اور مہاجر کے بھگڑ ہے میں ابن ابی نے کہا تھا ، '' گئٹ درجعنا المی المعدینة لینخوجن الاعوٰ منھا الاذل'' ۔ بیتی ''مہ یا بینی کر بلتد پارلوگ ، ذکیل اوگوں کو تکال ویں گئے ' آئخضر سے اللہ کا کو جو کر سے میر نے اٹو کر بلتد پارلوگ ، ذکیل اوگوں کو تکال ویں گئے ' آئخضر سے اللہ کا کو کر بائی ۔ کہا ہ' آگرا جاز ہے ہوتو اس منافق کا سراڑا دول '' کہ آنخضر سے گئی نے ممانعت فرمانی ۔

حصرت عبداللہ 'آئے اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کوؤلیل کہا ، خدا کی متم وہ خود ولیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آر چہتما م خزرت میں بچھ سے زیادہ اپنے باپ کا کوئی مطبع نہیں ، تا ہم اگر آپ نہیں آب کے اس کے بعد کہا کہ آگر جہتے کا م خزرت میں بچھ سے زیادہ اپنیا آگر کی دوسرے مسلمان نے آپ نہیں آب کرانا چاہیے ہیں تو بھے تکم دیکئے ، میں آب کے دیتا ہوں انگیان آگر کی دوسرے مسلمان نے ان کوئل کی تو آپ باپ کے قاتل کو میں و کھے تیس مکتا ، لامحالہ اس کوئل کرونگا اور ایک مسلمان کے مار نے جہنم کا مسلمان کے مار نے جہنم کا 'سیا تعدید بھی نے فرمایا ''میر آئل کرونے کا بالکل ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے جہنم کا آب ایک ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے جہنم کا آب ایک ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے جہنم کا آب کے اس کی ایک ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے جہنم کا آب کے اس کا بیانا کی ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے کہتم کا آب کی اس کی کرانے کی ایک کرانے کی کا بالکل ارادہ نہیں ، اوک کہیں کے کہتم کا کہ اس کی کرانے کی ان کی ان کی ان کی کرانے کی کرانے کا بالکل ارائے میں گے۔

جصرت عبداللہ "آئفسرت الفائد " آئفسرت الفائد ہے گفتگوکہ کے سڑک پرآ کر کھڑے ہو گئے ،ابن الی اُکا اُنو اونٹ سے اتر پڑے اور کہا " ہم اقرار کروکہ میں ذلیل اور تھر ﷺ عزیر ہیں ورنہ میں آ گے نہ بڑھنے دول گا"لہ چیجے آئخضرت ﷺ نُن تشریف لارہ ہے ہتے ،باپ ہے کی تفتگوین کرفر مایاان کو جھوڑ دو ،خدا کی تشم یہ جب تک ہم میں موجود ہیں ہم ان سے اجھابر تا ؤ کریں کے جی

عُرْدُوهُ تَبُوك لِي بعُدابِن الى نَنْ وفات بيائى ، حضرت عبدالله من آئ اورعرض كى كدا بِيَّ قَبِيصِ اتاره تبجئ ميں اس ميں ان كونفن دون كا ،اوران كے لئے استغفار شيجئے آنخضرت الكئے ندوكر تے زيب تن كئے ہوئے منتھے، حضرت عبداللہ من في نيچ كا كرت ببند كيا كرآنخضرت الكئے كا بسينداى ميں جذب ہوتا تھا۔ارشاد ہوا كہ جنازہ منار ہوتو مُحْتَ فِيرَ كُرنا ہِين نماز مِيْرُ صادَ كا گا۔

قبر میں اتارے بانے کے بعدر سول القدیمی تشریف الے قبر نظوایا اورائی کھنوں برنایا ، اورا جا ب و بسن ملا اس نے بعدر سول القدیمی تشریف اللہ کا مراحات مر کے ایک کھڑے ہوئے۔ حضرت مر کے ایس برنماز برجیس کے ، طالا تک قلال روز اس نے بدالفاظ کیا تھے'۔ ایک خضرت بی کے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کا

ع مسيح بناري جندا في ١٩٠٥ - ١ يا بدالغاب جنده وس ١٩٥٠ س طبقات اين معدرس ١٩٩٠

نمازے فارغ ہوئے تو تھوڑی دریم چندآ ہتیں نازل ہوئیں جن میں ایک ہتی : "ولا تصل علی احد منہم مات ابدا"

یعن 'ان لوگوں کے جنازہ کی ہرگز نماز ند پڑھو'۔ وی البی نے حصرت عمر '' کی تا ئید کی تو ان کواپنی جسارت پرنہایت تعجب ہوا لے۔

وفات : حفرت عبدالله في المحمد من شهادت يائي بير ساجه كاواقعه بيد فضل وكمال :

فضلائے صحابہ طبیں تھے۔ حضرت عائشہ ان سے حدیث روایت کرتی ہیں ہلکھتا جانتے تھے اور بھی بھی وی بھی لکھتے تھے ۔ اور بھی بھی وی بھی لکھتے تھے ۔



### حضرت عتبان بن ما لك

نام ونسب:

عتبان نام ،قویلهٔ سالم ہے ہیں ،سلسلۂ نسب یہ ہے۔عتبان بن مالک بن عمرواین تخیلان بن زید بن عنم بن سمالم بن عمرو بن عوف بن خزرج۔

قبا کے قریب مرکان تھااورا ہے قبیلہ کے سردار تھے۔

اسلام: ہجریت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غز وات اورد مگرحالات:

صاحب طبقات کے قول کے مطابق حضرت عمر "سے اخوت تھی۔ غزوہ بدر میں شریک تھے انہ جب نابینا ہو گئے تو باقی غزوات میں شرکت نہ کر سکے۔

مسجد بن سالم نے امام تھے۔ مسجداور سرکان کے درمیان ایک وادی پڑتی تھی بارش ہوتی تو تمام یائی وہاں بھع ہوجا تا تھا بظر کمزور تھی پائی میں ہے ہوکر مسجد تک جانا نہا ہے۔ بشوار تھا۔ آنخضرت بھی ہے عرض کی کہ ایسی حالت میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں آپ کسی روز میرے ہاں تشریف لا کرنماز پڑھ ویں تو اس جگر کو کجدہ گاہ بنالوں ، فرما یا بہتر ہے میں آوک گا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر سے ہمراہ تشریف لائے اور اجازت کے کراندر داخل ہوئے بوجھاتم کہاں نماز پڑھنا جا بہوں نے وہ مقام جہاں ہمیشہ نماز پڑھے بتا دیا ، آخضرت بی جھاتم کہاں نماز پڑھنا ایس کے بعد تھوڑی دریق قف فرما یا اور گوشت تناول فرما کروا ہی تشریف لے گئے ۔

نابیناہونے پرآنخضرت ﷺ درخواست کی کداب مکان میں تمازیر ہے سکتاہوں ارشاد ہوا کہ او ان کی آ دار پہنچی ہے؛ چونکہ اذان سنتے تھاس لئے آنخضرت کی نے اجازت نہیں دی سلے منصب امامت پرآخری مرتک فائز رہے، حضرت امیر معاویہ سے زمانہ میں ساتھ ہے میں شطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا بھی دین ربھا اس غزوہ سے دالیں ہوکر مدیند آئے تو ملاقات ہوئی ان کا بیان ہے کہ اس وقت مہت ہوڑ ھے ہو گئے تھے ، نابینا تھا درائی مسجد کی امامت کرتے تھے گئے۔

وفات : ای زماندیس اس سرائے فانی سے رصلت فرمائی۔

فضل وكمال:

معتیجین بسندان صنبل اور مسندا بوداؤ وطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے زیانہ میں قرآن اور صدیث سننے کے لئے خاص اہتمام کیا تھا۔ قبامیں رہنے کی وجہے یہ یہ اسلمیل دور جاتا ہے اور اس بنا معظم سن عمر "آتے اور واپس جا کر ان صفرت عمر" آتے اور واپس جا کر ان سیمام واقعات بتائے تھے۔

ان کے مکان کا قصہ جو تمام حدیثوں میں مذکور ہے۔ معنرت انس 'اس'و'''کنوز حدیث' میں شار کرتے متھے اور اینے بیٹے ابو بکر'' کواس کے یا در کھنے کی تا کیپد کرتے ہتھے کے

راویان مدیث میں «طرت انس بن مالک" ، محمود بن رقع ، ابوبکر بن انس " جھیین محمد سالی " چن ۔

ا خلاق : تقدّی اور حبّ رسول بین مصحف اخلاق کی آیات بینات بین در آنخضرت بین کی زمانه بین کسی قوم کی اما مت کرنا کوئی معمولی واقعه نبیس معاذ "بن جبل اور سالم مولی ابی حذیفه بیسی اساطین امت مسجدول کی اما مت پر سرفراز بوت بیند به حضرت عتبان " کے لئے بیشرف کیا آم ہے کہ عبد نبوت بین ان کواما مت کالاز وال فنر عاصل تھا۔

حبّ رسول بھٹے میں بیرواقعہ کس درجہ جیرت انگیز ہے کہ نابیتا اور معذور ہونے کے باوجود صرف فرمانِ نبوت ﷺ کی وہہ ہے مسجد میں جا کر پنج گا نہ نماز ادا کرتے تھے ۔ اور نابینا ہوکر جماعت کے پابند تھے۔

**→**≒≒</br>

### حضرت عبادت بن بشر

نام ونسب:

عبادنام، ایوبشر، ابورافع کنیت ، تبیلهٔ عبدالاشبل سے جیں، سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔عباد بن بشر بن وتش بن زخبہ بن زعوراً بن عبدالاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج ابن عمرو (بنت) بن مالک بن اوس۔

اسلام : مصعب بن عمير" كے ہاتھ برايمان لائے۔

غروات وحالات:

حصرت ابو حذیفہ "بن عتب ہے برادری ہوئی ، بدر میں شریک تھے۔ غزوہ اُحداور تمام غروات ومشاہد میں نمایاں حصد لیا۔

کعب بن اشرف کے آل میں محمد بن مسلمہ کے ساتھ شریک تصاور بھی چندا شخاص تھے جن میں بعض کے نام میہ بین الرف بین معاذ اس معاذ اس میں بعض کے نام میہ بین ، ابو بیس بن جبر ، ابو نا کلہ سلکان بن سلامہ ، حادث ابن اوس ، ابن معاذ اس واقعہ بیں چونکہ فیر سعمولی کامیا بی نصیب ہوئی تھی اور اسلام کے ایک بزے وقت میں کا خاتمہ ہوا تھا اس کئے فرج مسرت میں چندا شعاد کیے ہیں ، جن کوصاحب استیعاب نے قال کیا ہے ۔

اصل واقعہ ہم جمر بن مسلمہ کے حالات میں آئندہ و کی حیس گان اشعارے اس کی کسی قدر تعمیل معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عباد" بن بشر نے اس کو دومر تنبہ واز دی اور کہا ذرار بن رکھنے آئے ہیں ، وہ جلدی سے باہر آیا محمد بن مسلمہ نے گردن کچڑ کر تکوار کا وار کیا اور ابوہس نے مار کر کونہ ہیں ڈال ویا اس جماعت کی کل تعداد ہے۔

م جی خندق کامعرکہ پیش آیا، اس میں وہ آنخضرت ﷺ کے خیمہ کا چندانسار کے ساتھ ہرات ہے۔ ہررات بہرہ دیتے تھے کے۔

خدیبییں اسے میں قریش نے آنخضرت ﷺ کی آمد کی خبرس کرخالدین ولید " کو ۲۰۰ سواروں کے ساتھ آ گے بھیجا تھا۔اس موقع پرعبادین بشر " ۲۰ سواروں کے ساتھ خالد کے سامنے پڑے بتھے "۔ لودوهٔ طا أف سے بعد تنزم <u>و جے</u> میں آنخضرت ﷺ نے سلیم اور مز دیے میں صد قات کا عامل بنا کر جیجا کے

ای سندمیں بنی مسطلق میں ہمی عامل صدقات ہو گر گئے اور وی روز رو گر والیس آئے۔ یہاں سدقات وصول کرنے نے مااوہ اسلام کی ٹیلنج بھی کرتے تھے ، یعنی قرآن پڑ ہماتے تھے اور احکام شراییت کی تعلیم دیتے تھے میڈنام کام انہوں نے نہایت خوبی نے انجام دیگے۔

ابن مدلكية بين

" فلم يعد ماامره رسول الله ولم يضيع حقا" " يعني" آنخضرت عَلَيْ بُهُ جو پُهُونِكُم ديا تقااس سئسر و تجاوز نبيس كيااورسي تن كوضاك نهيس كيا" -

فراہ کا تبوک میں جو الرہے میں ہوارات کوتمام کشکر کے گردگشت انگاتے تھے۔ بہر وو یخ والوں کی ایک خاص تعدایتی اور بیان برانسر بنائے گئے تنے سی

و فات : جنگ بیمامه میں جو <u>ال ج</u>یس ہوئی انہایت بہادری ہے گز کر مارے گئے۔اس وقت ۲۵۵ برس کاس نفیا۔کوئی اولا دنیس جیموڑی۔

فضل وكمال:

معرض عباده آکابرسمایه همی تھے۔اس بناپران کی صدینوں کا بھارے پاس بڑا مجموعہ ہونا عبارت با مجموعہ ہونا عبارت کے خلاف ان سے صرف دوحدیثیں مروی ہیں۔ جن میں ایک ابوداؤ و میں مندری ہے کیاں اسلامت حدیث کا وقت تبیس آیا تھا۔ سمایہ سسلامت ہرجگہ موجود تھے جوخود آغوش نبوت علیہ کے بروردہ تھے اس بنا ء بر بیان ردایت اور تروی حدیث کی ضرورت بھی مفقود تھی۔

ال کے ما سوا آئے منسرت ﷺ کی وفات کے بعد تمام عرب میدان جنگ بن گیا ہ بطر ف فتندانے رہ بنگ بن گیا ہ بطر ف فتندانے رہ بنے مدمیان بوت کی الگ سازشیں تھیں ۔ ایسے وفت بین ظاہر ہے کہ خامہ وقرطاس کی جگہ تی وہم زیاد وہشروری ہے۔ ان فرانفس کے بعد جب بھی سکون واطمینان نصیب بوتا ، دوسرا فرنس بھی اوا کرتے تھے۔ دِنا نچے بنومصطلق میں اروزرہ کرقر آن مجید پڑھایا اورشر ایجت کیا مضروری مسائل کھین ہے۔

ا خلاق : جوشِ ایمان کا نظارہ ، غروات میں معلوم ہوتا تھا ، جانبازی اور سر فروشی کے ساتھ آنخضرت بھی اور سلمانوں کی حفاظت میں رات بھر پہرہ دینااور پھرون کوشر یک جہاد ہوناوہ لا زوال سعادت ہے جو بہت کم لوگوں کومیسر آتی ہے۔

میداری میدان جنگ تک محدود نظی یول بھی عبادت البی میں رات کا بہت سا وقت صرف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ "کے مکان میں آنخضرت ﷺ تنجد پڑھے اسٹے اور حضرت عباد "کی آوازسی تو فرمایا" خداان کی مغفرت کرئے '۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور ابو یعلی نے مسند میں حضرت عائشہ "نے نقل کیا ہے کہ 'انصار میں تین شخص سب سے بہتر ہے۔ حضرت سعد " بن معاذ یکی حضرت اسید بن تغییر "دھنرت عباد "بن بشر"۔



# حضرت عبداللد شبن عتيك

نام ونسب:

عبدالله نام، خاندان سلمہ ہے ہیں ،سلسلہ نسب رہے۔ غبداللہ بن ہلنک بن قبس بن اسود ابن مری بن کعب بن شخم بن سلمہ۔

ہجرت : ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غروات : غروهٔ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے، اُحداور باقی غروابت میں شریک تھے۔

رمضان المعربين آخضرت على أن ان كوچار آوميوں يرامير بنا كرابورافع كى كر برا جيتا في كى كے لئے خيبر بھيجا تھا۔ ابورافع نے آخضرت على كينے عظاف غطفان وغير و كو بحر كاكر برا جيتا اكھنا كرلياتھا۔ يوگ شام كر تريب قلعہ كے پاس بينچ ، عبدالقد سے كہا كہ كم لوگ بيبي تھہر و ميں اندر جاكر ديكھا بهول۔ بھا تک كر يب كو كر چادراوڑ ھى اور حاجت مندول كى طرح و بك كر بينے اندر جاكر ديكھا بهول۔ بھا تك كر يب بينچ كر چادراوڑ ھى اور حاجت مندول كى طرح و بك كر بينے كئے ۔ . . بان نے كہا ميں درواز و بندكرتا بهول اندر آنا بهوتو آجاؤ۔ اندر جاكر اصطبل نظر آيا اسى ميں حجے پ بين كرتے رہاس كے بعد سب اہنے اپنے اپنے گھروں ميں جا جاكر مور ہے۔

سناٹا ہوا تو حضرت عبدالتہ "نے دربان کو عافل پاکر پھا تک کھولا اور ابورافع کی طرف چلے وہ بالا خانہ کی طرف رواز ہے ہے۔ بیجس درواز ہے ہے جاتے اس کو اندر ہے بند کر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورافع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طے کرنے کے بعدابورافع کا بالا خانہ نظر آیا۔ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اندھیر سے کمر ہے میں سور با تھا۔ انہوں نے پکارا ابورافع کا بالا خانہ نظر آیا۔ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اندھیر سے کمر ہے میں سور با تھا۔ انہوں نے پکارا ابورافع ا بولاکون ؟ جس طرف سے آواز آئی تھی بڑھ کرای سست کموار ماری الیکن پہنے تھے۔ نظرا۔

وہ چلایا یے فورا باہرنگل آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھراندر گئے اور آواز بدل کر کہا ابورا فع کیا ہوا۔ بولا ،ابھی ایک شخص نے تلوار ماری ،انہوں نے دوسراوار کیا لیکن و پھی خالی گیا۔اس مرتبداس کے شور سے تمام گھر جاگ اُٹھا۔انہوں نے باہرنگل کر پھر آواز بدلی اور آیک فریادرس کی طرح اندر جا کر کہا ، میں آگیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا انہوں نے دیکھ لیا اوراس سے پیٹ میں اس زور سے تلوار کو نجی کی گوشت کو چیرتی ہوئی مڈیوں تک جا پہنی ۔ اس کا فیصلہ کر سے جلد سے باہر بھا گ۔ عورت نے آواز وی کہ لین جانے نہ بائے ۔ جا ندنی رات تھی اور آئکھوں سے کم نظر آتا تھا۔ زینہ کے باس پہنی کر چیر بھسلا اور کڑ جسکتے ہوئے نیچ آرہے۔ پیر میس زیادہ جوٹ لگی تھی تا ہم اُٹھ کر محامہ سے پیڈلی باندھی اور اینے ساتھیوں کو لے کرکوڑ سے دھیر میس چھپ رہے۔

اوھرتمام قلعہ میں ہلیل پڑی ہوئی تھی۔ برطرف روشنی کی گئی اور حارث ہزار آ دی لے کر ڈھونڈ نے کے لئے نکالئیکن نا کام واپس آئیا۔حضرت عبداللہ "نے ساتھیوں سے کہا کہ ابتم جا کر رسول اللہ ﷺ کو بیٹارت سناؤ میں اپنے کا نوں ہے اس کے مرنے کی ٹیرس کرآتا ہوں۔

صبح کے وفت ایک شخص نے قلعہ کی دیوار پرچڑھ کر یا آ واز بلند بیکارا کہ ابورافع تا جراہل حجاز کا انتقال ہوگیا۔ بعبداللہ '' یہ بن کر نکلے اور بڑھ کرساتھیوں سے جا ملے اور یہ پینیج کررسول اللہ ﷺ کو 'خوشخبری سنائی' آپ نے ان کا بیردست مبارک سے مس فر مایا اوروہ بالکل اجھے ہو گئے گے۔

و میں آئے ضرت ﷺ نے حضرت علی میں کو ۱۰ انصار پر افسر مقرد کر کے بنو طے کا بُت اور افسر مقرد کر کے بنو طے کا بُت اور کا نہیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت عبداللہ میں جو کیچھ پرانا اسباب اور گائیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت عبداللہ میں جو کیچھ پرانا اسباب اور گائیں ہاتھ لگی تھیں۔

وفات : بتل میامه سام بین شهید ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر سکی خلافت کادور تھا۔ اولاد : ایک بیٹے تھے جن کانام محمد تھا۔ سند میں ان کی ایک حدیث موجود ہے۔

#### 

#### حضرت عباس شبن عباده بن نصله

نام ونسب:

عباس نام ،قبیله گزارج ہے ہیں انسب نامہ بیہ ہے۔عباس بن عباد ۃ ابن نصلہ بین ما لک بن عجوا ن بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن خزارج۔

اسلام : بیعت عقب من تریک تضافسار بیعت کے لئے مجتمع ہوئے توانہوں نے کہا بھا نیوجائے ہو! تم رسول القدیو ہے سے ترجیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ بیعر ہو جہم ستا علان جنگ ہے اس میں تم کو بہت سے خطروں کا سامن : وگا۔ ذکی اثر اوگ ماریت جا تھیں کے ، مال تلف ، وگا ، ایس اگر ان مشکلات کا مقابلہ کرسکوتو یسم اللہ بیتا ہے لرلوور نہ بریکاروین وونیا کی ندامت سریر لینے سے نیافا ندہ۔

افسار نے پوچھایارسول القد (ﷺ) بیٹات کرئے اُگر ہم دعد دوفا کریں گئو کیا اجر ملے گا؟ ارشاد: داکہ جنت! سب نے کہا تو بھر ہاتھ پھیلا ہے ، بیعت ہم ہوئی تو حضرت عباس این عبادہ "نے کہا آپ کھی بیند فرمائیں تو ہم میسی میدان کارزار گرم کردیں ،فرمایا ابھی اس کی اجازت نہیں۔

غروات وديكر حالات:

مدینہ آ کر حضرت مثان میں مظعون ہے کہ اکابر مہاجرین میں سے تھے درشتہ اخوت قائم ہوا۔ بدریس ٹریل نہ تھے۔

وفات ﴿ مَرْهُ وَهُ أَحِدِ مِينَ شَرِيكِ مِونَ اورالاَ رَسْبِادت إِنَّى \_

ا خلاق : جوش ايمان اورحت رسول عين كانظار هيعت عقبه من بخو بي مو پيكا ہے۔

#### حضرت عبداللد شبن زبد

نام دنسب :

عبدالله نام، ابوته کتیت ،صاحب الا ذان لقب ، تعبیل خزرت سے بیں ،سلسل نسب بیسے۔ عبدالله بن زیدین تغلید بن عبدرید بن نقلبہ بن زید بن حارث ابن خزرج۔

ان کے والدجن کا نام زید بن تعلبہ تھا ، سحالی تھے۔

اسلام: بيعبة عقبه مين شامل تقطه

غروات اورد مگرحالات:

ا سے میں تعمیر مسجد نبوی ﷺ کے بعد آنخضرت ﷺ نے نماز کے طریقۂ اعلان کے متعلق سحابہ ﷺ نے مماز کے وقت مسجد پرعلم بلند متعلق سحابہ ﷺ نے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دیں کسی نے کہانماز کے وقت مسجد پرعلم بلند کر دیا جائے ،کسی نے تبجو پر بیش کی کہ ناقوس بجایا جائے کیکن اس میں نصار کی مشا بہت تھی ، اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس کو نا بیند فر مایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آ ب نے اص کو نا بیند فر مایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آ ب نے اجازت وے دی۔

رات کو حضرت عبداللہ میں نے خواب ویکھا کہ ایک شخص ناقوس کئے کھڑا ہے ۔ پوچھا پیچو ہے؟ بولا کیا کرو گے؟ کہا اس سے بہتر ترکیب بتا تا ہوں اور اذان بولا کیا کرو گے؟ کہا اس سے بہتر ترکیب بتا تا ہوں اور اذان بتائی ۔ صبح اُٹھ کر آنخصرت بھی کی خدمت میں پہنچے ، اور اس بتنارت نیبی کا ذکر کیا۔ فرمایا ، یہ خواب بالکل سے ہے تم اُٹھ کر ملال کو بتاؤ ، وہ اذان بیکاریں۔

حضرت بلال سنے اذان دی تو حضرت عمر سلی حیادر تھیٹے ہوئے اُنکے اور آنخضرت کی استے سے کہا کہ خدا کی میں نے اذان دی تو حضرت علی الفاظ سنے ستے۔ آنخضرت کی نے دومسلمانوں کے اس مسن اتفاق برخدا کاشکرادا کیا۔

(جائ تريدي سيه ١٠٠٠ مسند جيدا يسهم)

اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ بلال "اقامت کہنا چاہیے تھے کہ حضرت عبداللہ" نے کہا قامت میں کہوں گائے۔

اذ ان کے لئے حضرت بایال "کے انتخاب کی وجہ پیتھی کہ وہ حضرت عبداللہ "سے زیاوہ بلند آ واز بیتنے، چنانچے سی ترندی میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ "سے فر مایا کہ تم بلال "کواذ ان کے و والفاظ بٹاؤ تو اس کے ساتھ ہیکھی کہا:

" فانه اندى و امد صوتا منك " يعنى "ووتم عن ياده بلندا واز بين".

اس مقام پر سے بات لیاظ کے قابل ہے کہ اذان جو در حقیقت نماز کا دیبا چہ اور اسلام کا شعار اُعظم ہے، حضرت عبدائلہ "کی رائے ہے قائم ہوئی ، ہاتف غیب کارویا ، حق ، آنخضرت عبدائلہ "کی رائے ہے قائم ہوئی ، ہاتف غیب کارویا ، حق ، آنخضرت عبدائلہ "کی رائے ہے قائم ہوئی ، ہاتف غیب کارویا ، حق سے جس سے اس کوچھ سمجھنا اور پیمر مسلمانوں میں بالا جماع اس پر مملدر آمد ہونا ہے وہ فضیلت و شرف ہے جس سے حضرت عبدائلہ "قابل رشک تقمیر تے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر " نے آنخضرت علی کو بیم مشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ صحیح بخاری ہے الیا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اصل ہیہ ہے کہ اس میں اذان کے الفاظ کا ذکر تک نہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت مر" نے اپنے خواب کو بیس دن تک چھپایا، جب حضرت ہلال " نے اذان دی تو اس وفت آنخضرت بلال " نے اذان دی تو اس وفت آنخضرت بین سے بیان کیا۔ ارشاد ہوائم نے پہلے خبر کیوں نہ دی ؟ عرض کی عبدالقد " سبقت کر کے بتھے اس لئے مجھے شرم معلوم ہوئی کی۔

بیردایت قطع نظراس کے کہ حضرت عراقی فطرت کے بالکل مخالف ہے فجوا ہے حدیث کے بھی موافق نہیں ،اذان کے متعلق جس قدرروایتیں فہ کور ہیں اس میں قدر مشترک بیہ ہیکہ آنخضرت نے دان کو جلسہ میں مشورہ نیااورائی میں ایک بات طے پا گئی ۔ حضرت عبداللہ میں نیا کے وقت اذان معلوم ہوتا ہے کہ ناقوس بہن طے پا گئی تھا کہ دات کو انہوں نے خواب ایکھا اور فجر کے وقت اذان کیاری گئی اس بنا ویر حضرت عبدا للہ میں زید کی حدیث حضرت این عمر کی حدیث مندرجہ بخاری کی حدیث مندرجہ بخاری کی محرجہ گئی اس بنا ویر حضرت عبدا للہ میں درتے معلوم تھی نیکن چونکہ ان کی شرائط کے لیاظ ہے کم مرجبہ شخی اس کے انہوں نے سیح میں ورتے نہی کی اس معلوم تھی نیکن چونکہ ان کی شرائط کے لیاظ ہے کم مرجبہ منظی اس لئے انہوں نے سیح میں ورتے نہی کیا۔

حقیقت بیب که ان روایات ہے کسی کے تقدم و تاخر کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے عمدانس بجث سے گریز کیا ہے۔ ور شطبرانی کی روایت کے مطابق تو حضرت ابو بکر سنے بھی اذ ان کا خواب دیکھنا تھا۔ امام غز الی نے وسیط میں لکھا ہے ، دس شخصوں سے زیادہ اس میں شریک بھے ، دبلی نے شرح سے بیں ۱۱ اپنے اس کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل صحیح لکھا کہ بیتمام روایتیں بھی جبلی نے شرح سے بیں ۱۱ اپنے اس کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل صحیح لکھا کہ بیتمام روایتیں

إ فتح الباري جندا يس ٢٠ ﴿ فَيْ البَارِي جَندا يَسَ ١٢

نا قابلِ استناد ہیں ،صرف حضرت عبدالقد '' بن زیداور بعض طرق ہے حضرت عمر '' کا قصہ پایئے ثبوت 'تک پہنچنا ہے <sup>او</sup> بہکن ان دوٹو ں صاحبوں میں بھی حضرت عبداللّٰہ بن زید '' کی روایت میں عدوطرق سے نا، ہے ہاورسیٰا ہے'' کی ایک جماعت نے ان ہے اس قصہ کوشل کیا ہے''

نتمام روایتول سے ٹابت ہوگی کے اذان کا خواب جس کی نے بھی پہلے ایکھا ہوئیکن وہ اور اس کی تعبیر جس ذات گرامی ہے منسوب ہوئی وہ حضرت عبدالقہ" بن زید بن عبدر یہ بیں اوراسی وجہ سے وہ ''صاحب اذان'' کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

اس عظیم الشان فخرے مفتر ہوئے کے بعد سعادت ابدی کی اور بہت می راہوں ہے بھی بہرہ یاب ہوئے ، چٹا نچہ اھ میں غزوؤ ہر جیش آیا، انہوں نے اس میں شرکت کا شرف حاصل کیا،اس کے علاوہ تمام غزوات میں شرکیے ہوئے۔

نوزو و کا مکہ کی شاندار فتح میں ہنوحارت بن خزرت کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا ہے۔

جیت الوداع کے موقع پر جب آپ نے بکریاں تعقیم فرمائیں تو پی پاس بی کھٹر ہے ہے۔ ان کو عنایت کی تھے ان کو کھٹ نے ان کو عنایت کی تھے تا ہوائی وعنایت کے تھے ان کو عنایت کئے تا ہوائی اورلوگول میں تقسیم ہوئے ، بیر بال جومبندی ہے در نگے ہوئے تھے ، ان کے خاندان میں تیرکا محفوظ رہے کے

وفات ' الاطریس بعم ۱۲۳ سال انتقال فر مایا جعنزت جنائ نے نماز جنازہ پر سائی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احدیمی جم ۱۲۳ سال انتقال فر مایا جعنزت جنائی نے نماز جنازہ پر سائی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احدیمی شہید ہوئے اور اور سے اور اور سے جم اور ایک جم اور اور احدیمی شہید ہوئے ، حضرت عمر نے کہا تو کھی انہوں نے بھے ما نگاور کامیا ہوائیس آئیس تھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تو بھرجو ما نگام ہوما تگو ،انہوں نے بھے ما نگاور کامیا ہوائیس آئیس تھی تھی۔

یہ جانے کی روایت ہے ،لیکن مسند اور تمام کتب رجال میں اس کے خلاف روایتی ہیں ،اس لئے یہ کیونکر قابل قبول ہوسکتی ہے ،اس کے ماسوایہ نبیال جاتم کا ہاورانہوں نے مسندرک میں خوداس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔

اولاد : ایک صاحبز ادی تھیں جن کا بھی اوپر ذکر ہوا، ایک بٹے تھے جن کا نام تھر تھا آنخضرت عجبہ کے عبد میں پیدا ہوئ تھے۔

فضل وكمال:

امام بخاری کے تنہیا ہے کہ ان سے صرف ایک حدیث اذان کے متعلق مروی ہے امام تر فدی بھی اس کی تائید کرتے ہیں لیکن حافظ ابن تجرکو ۶ ، سے حدیثیں ملی تقیس ، جن کوانہوں نے عیندہ ایک جز ومیں جمع کر دیا ہے گے۔

ان کے راویان صدیث کے زمرہ میں حسب ڈیل نام ہیں، محمد، عبداللہ بن محمد، سعید بن مسیتب، میدالرحمٰن بن ابی کیلی ۔

ا خلاق : عسرت ونظی میں خدا کی راہ میں ایٹارنفس ، اخلاق کا اعلیٰ ترین مرجہ ہے ، حضرت عبداللہ کے پاس بہت قلیل جائیداؤتھی ، جس ہے دہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہتھے ، ایکن انہوں نے کل کی کل صدقہ کردی ان کے باب نے آئخ ضرت عقید ان کو باؤکر کی کل صدقہ کردی ان کے باب نے آئخ ضرت عقید کے کل صدقہ کردی ان کے باب نے آئخ ضرت عقید کے کام سے تم کو واپس ویتا ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہدرا صدفہ قبول کیا لیکن اب باپ کی میراث کے نام سے تم کو واپس ویتا ہے۔ تم اس کو قبول کراوائے۔



# حضرت عبداللد التدانين زيدبن عاصم

نام ونسب

عبدالقدنام ہے۔ابومحد کنیت ،قبیلہ خزرج ہے ہیں۔نسب نامہ بیات خبداللہ ہان زید ، بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن میذول بن عمروین شنم بن ماز ن ابن نبیار بن تعلیدین عمرو بن فرزرج ۔مان کانام آم محارد قفا۔

اسملام : ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر وات : بدر کےعلاوہ تمام غرز وات میں شرکت کی مشہد بیعت رضوان میں موجود بھے لیے جنگ میام۔ میں نہا بیت نمایال حصرایا۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے ان کے بھائی حبیب این زید کوئل کرادیا تھا۔ حضرت عبدالللہ وفت کے منتظر تھے۔ جنگ میمامہ میں خوش تمتی سے موقع مل گیا۔ حضرت وحشی " مناسلمہ کو تیر مارا، پھر حضرت عبداللہ نے برا حار کیا اور کیا اور کی اور کیا گیا۔

وفات : سال میں خوبی ہوئے۔ بریدین معاویہ کی خلافت سے تمام مدینہ بیزار تھا۔اس بنا پراس کی بیعت تو ڈکر حضرت عبدالقد بن حظلہ انساری سے بیعت کی ۔ برید نے ایک اشکر بھینا۔ حضرت این حظلہ نے تمام شہر سے جہادیر بیعت لینا شروع کی حضرت عبداللہ " کوخر بوئی او او چھا بیعت کی شرط ایا ہے؟ جواب ملاموت! بولے کے میں رسول جینے کے بعد سی سے اس شرط پر بیعت نہیں کرسکتا ہے۔

لیکن چونکه ریری و باطل کا معرکه تھا۔ اپنے دو بیؤں کے ساتھ میدان میں پہنچے اور و ہیں شہادت حاصل کی۔ بیہ ماہ ذی المجد کی اخیر تاریخوں کا داقعہ ہے۔

اس دفت بقول دافتدی وه ۲۰ برس کے تقطیکن ہمارے بزدیک بیسی خوروه احد میں ان کی شرک مستدمیں بالنصر تے ندکور ہے ہے۔ اور اسماء الرجال کے تمام مستفین کا بھی اس پر اتفاق ہے، بلکہ بعض نے تو بدر کی شرکت بھی تشاہم کی ہے غوروہ کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کی عمر شرط ہے ، اس بنا پر وہ احد میں کم از کم پندرہ برس کے ضرور تھے اور اس لئے و قات کے وقت ان کی عمر ان کے شمر و تھے اور اس لئے و قات کے وقت ان کی عمر ان کے مفارد اور علی جرہ میں قبل ہوئے۔ اولا و : دولڑ کے تھے ، خلاد اور علی جرہ میں قبل ہوئے۔

فضل وكمال:

پند حدیثیں روایت کیں، راویوں کے نام یہ ہیں، عبادین تمیم ( بھینجے تھے ) سعید بن مسیب، یکی بن عمارہ، واسع بن حیان، عبادہ بن حبیب، ابوسفیان مولی ابن البی احمد۔
اخلاق : حب رسول کا منظریہ ہے کہ ایک مرحبہ آنخضرت عنظ ان کے مکان پرتشریف لے گئے، وہ پانی لائے اور آپ نے وضو کیا گئا انہوں نے یاد کرلیا،
گئے، وہ پانی لائے اور آپ نے وضو کیا گئا کہ وضو کی تھا انہوں نے یاد کرلیا،
چنا نچے ایک زمانہ کے بعد جب لوگوں نے آنخضرت عنظ کے وضو کی کیفیت بوچھی تو خودای طرح وضوکر کے بتلایا ہے۔



# حضرت عبداللد أبن بزيد طمي

عبدالله نام ، ابوموی کنیت ، قبیل اول سے بیں ، سلسلهٔ نسب یہ سے ،عبدالقداین مزید بن زید بن حصن بن عمر و بن حارث بن خطمه بن هم بن ما لک بن اول ـ

والدجن كانام يزيد تها، سحابيت كے شرف محمتاز شے، احدادر مابعد كے غزوات ميں اشريك بهوائ اور فتح كالمرتبل وفات ياكي-

اسلام : عبدالله "اية والدك ماتهوا يمان لاك-

غرز واست 🖫 بیعت رضوان میں شرکت کی ،اس وفت ساہری کاس تھا، بعد میں جوغرز وات ہو 🚅 ان ميں بالالتزام حصر ليا۔

جسر الى نبيد كرا تعديس جوشعبان ساه ميل تفاشكات كي خبرمديند لراريبي كي منها الم جناب امير سيء بدخلافت ميں جومعر كيہو ئے سب ميں ان كے ساتھ شركيا ہے۔

حضرت عیداللہ بن زیبر سے عبد میں بہجر دنوں مکہ معظمہ کے امیر شخصیکن چوتکہ مکہ خود حضرت عبدالله " كاستعفر خلافت تها، اس كئ نائب كي ضرورت نصى ،اس بنايروه اس عبده ت سبكدوش كرد نے سنے اورو بیل تفہر كئے اللہ

يزيد كي وفات كم ماه زميد <u>(45 جدي</u>م حضرت اين زبيرٌ نه ان يو وفيه كالمير بنايا اس زيانه میں شعبی ان کے کا تب ( میرمنش ) تھے۔اس نے بعد کوف کی سکونت اختیار کی اور مرکان بنوایا۔

وفات : ایءمدمیں دفات یائی۔

اولا و : ایک لز کامسمی به موسی اورا یک لز کی (عدی بن ثابت کی مال ) یادگار جمهوری به

فضل وكمال

فضال نصابه میں تنج میں مواد کے اور امیر معادیے کے زمانہ خلافت میں فقہ وقباوی میں مرجع عام .ن گئے تھے ۔ - باایں ہمد نظل و کمال ان سے سلسلہ سے صرف سے اروا بیتیں ہیں ، جمن میں بعض جناب رسول القد ﷺ تیں ، جمن میں بعض جناب رسول القد ﷺ تین سعد و این میاد ہ ، وسول القد ﷺ تین الیمان و بدین تابت ، برا وین عاز ب اور حضرت مرکی کماب سے روانت کی تھیں۔ مدین تابت کی تھیں۔ راویان حدیث کے سلسلہ جی حسب و بل حضرات کا نام لیا جا سکتا ہے ، موی (بینے سخے)

راویانِ حدیث کے سلسلہ میں حسب ذیل حضرات کا نام لیا جاسکتا ہے، موی (بینے سخے) عدی بن ثابت (نواسے بنچے) محارب بن وٹار معنی ،ابوا حاق سبعی مجمد بن کعب قرظی ابن سیرین ،ابو بردہ بن الی موی ،ابوجعفر فرا ،۔

ا خلاق : مصنف اساب لكنية بير. "كمان من اكثير الناس صلاة و كان لا يصوم الا يوم علاقوراء" في نمازون كر تربيس البياقران مع مماز تصالبته وزود و (رمضان كملاوه) صرف عاشوراء كون ركعة منه -



## حضرت عبدالرحمن فأبن شبل

نام ونسب

عیدالرحمٰن نام ہے۔قبیلہ اوس سے ہیں۔عبدالرحمٰن بن شیل بن عمروین زید بن نجدہ ابن مالک بن اوذ ان بن عمرو بن عوف بن عبدعوف بن مالک بن اوس۔

جابلیت میں مالک بن لوذان کی اولا و بنوسما ،کہلا تی تھی۔صما بقبیلہ مزیز کی ایک بورت کا نام تھا جو مالک کی بیوی تھی۔آنخضرت نے نکر دو ہجھ کر بنوسمیعہ نام رکھا۔

عام حالات:

انسارے نقیبوں اسمان کا بھی شارتھا (غالبًا بیعت عقبہ کے نقیب مراد نہیں )۔ مہدِ نبوت کے بعد شام کی سکونت اختیار کی اور معس میں قیام نیا۔

وفات: اميرمعاوية كعبد حكومت مين فوت بوك ـ

اولا د : حسب روایت این معد سیخ اور ایک بیٹی یاد گار چھوڑی ۔ ان کے نام میہ ہیں ، عزیر ، مسعو د ، موسیٰ ، جیلہ ۔

فضل وكمال:

علائے سماہ میں تھے جے۔ امیر معاویہ "نے ان کے پاس خط لکھا کہ آپ نے جو حدیثیں تی ہوں لوگوں کواس سے آگاہ کرد ہجئے۔ حضرت عبدالرحمٰن "نے جمع کر کے چند حدیثیں بیان کیں سے۔ بیان کیں سے۔

بعض روایتول میں ہے:

'' بعث معا وية الى عبد الرحمن بن شبل انك من فقها ، اصحابه رسول الله وقد مائهم فقم في الناس وعظهم '' \_

"امير معاويه" نے كبلا بھيجا كه آپ فقها واور قدما وصحابه ميں سے ميں واس لئے الازم ہے كـ وعظ كہا كريں "\_

امير معاويه " ہے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ميرے ہاں آئيں تو کوئی صديث روايت کريں۔ استقصاء ہے ١٢ صديثيں دستياب ہوئيں ليکن مشہور صرف تين بيں۔ بيصديثيں ادب المفرو، ابوداؤ د ، نسائی اور ابن ماجد ميں نہ کور ہيں۔

راویان حدیث کے نام بیابی حقیم بن محمود، ابورا شدحرافی ، بزید بن خمیر، ابو سلام اسود ۔

#### حضرت عثمان بن حنيف

نام ونسب

عثان نام، ابوہم وکنیت، قبیلہ اوس سے ہیں، نسب نامہ ریہ ہے تان ابن هنیف بن واہب بن العکیم بن تغلبہ بن حارث بن مجد عہ بن ہم و بن صفش بن عوف ابن عمر و بن عوف بن ما لک بن اول۔

اسلام : این برادرا کبر حضرت مہل بن حنیف کے ساتھ مسلمان ہوئے۔
غروات : احدادر ما بعد کے غروات میں شرکت کی امام ترندی کے نزد کیک بدر میں بھی شرکک ہے ،

لیکن بیرائے بہم ورمحد ثین کے خلاف ہے۔

ويكرحالات :

عراق اور کوفیہ فتح ہو گئے تو ۱۱ ہے ہیں حضرت عمر ان شام اوسی کے موافق کسی قد راصلات کے ساتھ بحال عام اصول تھا کہ ہر ملک کا انتظام وہاں کے قد یم رسم ورواج کے موافق کسی قد راصلات کے ساتھ بحال رکتے ایکن عراق میں اس وقت جو مالکذاری کا طریقہ رائی جمانات میں قدیم وستور کے خلاف محلق سے بیان ہوچی تھیں ،اس بناء پر حضرت ہمر نے مزید تحقیقات کے لئے عراق کی بیائش کا فیصلہ کیا۔

جو تکہ اس کام کے لئے دیا ت وامانت کے علاوہ بیائش اور حساب کا جانا نہایت ضروری تھا اور اس زمانہ میں عرب عموماان چیز ول سے نا آشنا ہے ،اس لئے حضرت مر "کوا تناب میں تخت دفت بیش آئی میکل شور کی تھائی کر کے اس کے سام انتخاب کامسکہ بیش کیا تمام سے بیائش کی تعالیٰ بن صفیف حضرت مر "کوا تناب میں تخت دفت بیش آئی میکل شور کی تھائی بن صفیف کو بندو بست کی تولیت کے لئے نام و فرمایا۔

حضرت میر شرخ صحاب کے ایماع سے مثمان بن صفیف کو بندو بست کی تولیت کے لئے نام و فرمایا۔

کی جانب سے قوع میں آئی اس کوقاضی ابولیہ عنصام ہے اس کے وجب پیائش کی اس موقع پر جواصلیا طالب کی جانب سے قوع میں آئی اس کوقائی ہے اس کی جانب سے قوع میں آئی اس کوقاضی ابولیہ عنصام ہے اس کے اس تحق بیائش کی اس موقع پر جواصلیا طالب کی جانب سے قوع میں آئی اس کوقاضی ابولیہ عنصام ہے اسلام المان کو راج فیصلہ مساحہ المدیساج " یہ مان کے میائی بیائش کیا سام میں کو رائی کوئرائ میں بولیہ کی اس بھتمام کے ساتھ بیائش کیا سامتوں کیائی کوئرائ میں بولیہ کیائش کیا سیاحہ المدیساج " یہ میان کوئرائی میں بوری وا تفیت تھی اس بیائی کوئرائی میں بوری وا تفیت تھی اس بیائی کوئرائی میں بوری وا تفیت تھی بھائی کیا

جس طمرح ليمني پيزاناياجا تا ہے'۔

به کام کنی مینیئے تنگ باری رہا، یباز ، محزا، اور دریا کو تیموز کر قابل زراعت زمین تین مردز ۱۷ فا کھ بڑر یب تھیم کی کے پہاڑ و فیبر دکی پیانش کوخود دھنرے ممرَّ نے منع کرویا تھا گے۔

يندوبست ختم ہوا تو کوفیہ کے صاحب الخراج ( کلکن )مقرر ہوئے ، مستف استیعاب لكھيے ہيں ساب

ولاه عمر مساحة الارضين وجباتيها وضرب الخراج والجزية على اهلها. ''حصرت نمرٌ نے ان کوزیین کی بیمائش ما لگذاری کی وصولی اورخراج کی وجزید کی تنخیص پر ماموركها تفا"\_

اس عبدہ پر ماموہ و نے کے بعدائم ول نے مالکذاری کی تشخیص کی اور حسب ذیل شرح پر

انگان مقرر کی ہے۔

| ۱۰ درةم سال | فی بزریب میک ایوان بیکند پخشه | أتخلور           |
|-------------|-------------------------------|------------------|
| н н д       | *1                            | نخلس <b>نا</b> ت |
| 4           | 9.6                           | نيشكر            |
| אל וו וו    | 4 ♦                           | -<br>گيهول       |
| ri en p     | n n                           | <i>9</i> %       |

جزيه كي شرح ذيل تھي :

امرا ، \_\_\_ ۲۸ ورجم سال متوسطه بن سے غرباست

عورتیں اور نے جزید سے مستشیٰ متھ هی

برنيه كوصول كريك كاطريق بيتها كه ذميون كيروسا وجن كود بقان كهنته تقوان كويك أكر عدالت مين حاضر موت تنجيه جعفرت عثمان ان يه روي ليت اور مهر لكات، ينا نجه الأر ڈ میواں کے مہریں انگا نیں ،اس کے بعدان کوسر داروں کے میر دکیااور انگوٹھیاں تو ز ڈ الی تمکیں <sup>الن</sup>ٹ

بندویست جس اہتمام اور خولی ہے ہوااس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دوسرے ہی سال خراج کی مقدار ﴾ كروژ ہے • أكروژ تين ہزارور ةم نف يَنتَجَ عَني كيارات كے بعد برابراضاقية وتا جلا كيا۔

ل للتقوي جند ٣ . سن ١٤ الله المن التي المن المن ١٩٢٥ من التي القراح يص ١٠٠ من الأراخ . س والموابعقولي جدوار من من كان المن الين الس من الله الينار من الله الينار من المن الله المن المن المن المن الم

خاص کوفہ جوخودان کا دار الا مارۃ تھا ،اس کی آ مدنی میں جیرت آنگیز ترتی ہوئی چنا نچے حضرت میر کی وفات کے ایک سال قبل کا خراج ایک کروڑ تک بہنچ گیا تھا۔ (استیعاب بہدایس ۴۹۱)

گووفات کے ایک سال قبل کا خراج ایک کروڑ تک بہنچ گیا تھا۔ (استیعاب بہدایس ۴۹۱)

گیوفات سے ۳ سرم سال قبل عنمان اور حذایف کریٹ آئے تو انہوں نے فر مایا '' شاید تم نے زمین پراس کی طاات سے زیادہ ہو جھولا دویا ہے' اس موقع پر حضرت عثمان نے جوجواب دیا یہ تھا ۔

" لقد تركت النصف ولوالشنت لاخلته".

" میں نے آ وصاح چھوڑ دیا ہے آپ جا ہیں تو وہ بھی بل سکتا ہے"۔

باای ہمہ جب خراج روانہ ہوتا تو کوفہ اور بھرہ کے دس آدی مہ ینہ جاتے اور حضرت عمر کے سے سامنے شری تھا کہ سے شری کے سے ایک بھی جبراوسول نہیں کیا ہے ہے۔
ما منے شری تھی کھا کر کہنے کہ اس میں کسی مسلمان یاذ می سے ایک بھی جبراوسول نہیں کیا گیا ہے ہے۔
حضرت عثمان نے جس قابلیت سے خراج اور جزیہ کی تشخیص کی تھی اس کا مقتصابی تھا کہ سلطنت کے دوسر مصوبوں میں بھی اس کونا فذ کیا جائے چنا نچہ حضرت عمر نے حضرت ابوسوی اشعری مطابق خراج مقرر کرونی ا

کوفیدگی آمدنی و ہاں کےخزاندمیں جمع رہتی تھی دارالخلافہ کو ۳ کر دڑیت سی کر دڑ تک بھیجا ما تا تھا تگے۔

ملک کی اس کشیر آمدنی میں ہے۔ «ہزت عثان کو جو کیھے ماتاتھا وہ قابل ڈکر ہے ابن وانسح کا تب عباس لکھتے ہیں ہے۔

" واجرى على عثمان بن حنيف خمسة درهم في كل يوم و جرابا من دقيق" " واجرى على عثمان بن حنيف خمسة درهم في كل يوم و جرابا من دقيق" " عثمان كود ورجم يومياورا يك تحمل تاماتاتا".

قاضی ابو بوسف صادب نے گوشت کے متعلق بھی تصریح کی ہے بیعنی ایک بکری کے بین میں مصریح کی ہے۔ بیعنی ایک بکری کے بین حصر ہوتے ہے ہے۔ ان او گول ہے مصریوتے ہے۔ ایک حصر والی کو اکرا کی ان او گول ہے۔ فرمایا تھا کہ میں اور تم اس مال ہے اس قدر لے سکتے ہیں جفتا ایک بیتم کا گفیل بیتم کی جا نداد ہے لیتا ہے۔ انتذاقعالی نے فرمایا کہ جوفنی ہوایٹار کر ہے اور جوفتان ہو وہ مناسب رقم لے ، کیونکہ جوز میں آیک بکری روز انددے کی مقدا کی قتم بہت جلد تباہ ہوجائے گی آئے۔

إِ النَّابِ الْحَرَانَ رَسَ ٢١ \_ عَ المِنا مِسَ ٢٥ \_ مع يَعْقُو فِي طِلدًا رَسَّ ٢٤ ما ١٥٥ ـ مع العِنا - ١٥٥ ـ هـ البينا مِسَلاما \_ على النَّبُ بِ الْحَرَانَ مِسَ ٢٠

خلافت فاروتی کے بعد خلافت و آئی میں مدید آئے اور دھرت علی کے مبد مہارک میں ایھرہ کے حاکم مقررہ و نے ،ابھی چند ماہ گذر ہے تھے ، کہ تباز سندایک الموفان اٹھا جس نے اہم ہ ک قصراس والان کی اینٹ سنا ایٹ سند بجادی ، حضرت طلی ، حضرت زیر اور حضرت ما آئی کے حضرت ملی قصراس والان کی اینٹ سنا این مقام و تا کا تھا ، یہاں پہلے سے ان ہزرگوں کا اثر قائم تھا ،اس بنا ، پر حضرت عثان بن من صفیف کور فع شور وشراور قیام اس میں طرح طرح کی دقیق پیش آئیں سیسیا اب بھرہ پہنچا تو امن وسکون کی دیواری ہل گئیں ،اوگوں نے حضرت عثان می کوخبر کی ۔ انہول نے دو تو میوں کواس شکر کے سرارہ و وال کی بیان جواب نہا یت مایوں کن ملا ،حضرت عثان میں طرح کے سیسیا اب آدمیوں کو اس کا میں میں اور ب الکھیا ہوں کو ان اللیہ و اجعون دار تہ جی لا سیلام و رب الکھیا ہوں۔

افسوں! مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی لوگوں ہے مشورہ کر کے مدافعت کے لئے تیار ہوئے ، جیازی کروہ شہر سے قریب پہنچا تو حکومت کی فوج مزاہم ہوئی جس میں لڑائی تک نویت پینچی ، اس موقع پر حضرت عائشہ "کی پُر اثر آواز نے افواج حکومت پر سحروافسوں کا کام کیا اور دوفر نے پیدا ہوگئے ، جن میں سے ایک ٹوٹ لرجیازیوں سے جا ملانتیجہ میہ ہوا کدافواج حکومت نے شکست کھائی اور ایک سے جا ملانتیجہ میہ ہوا کدافواج حکومت نے شکست کھائی اور ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا جو جنب ورج فریل ہے :

#### بسم الله الوحمن الوحيم

هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبيرومن معهمامن المومنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين ان عثمان يقيم حيث الركه الصلح على مافي يده وان طلحة والزبير يقيمان حيث الركهما الصلح على ما في ايديهما حتى يرجع امين الفريقين كعب بن سورمن المدينة ولايضار واحد من الفريقين الاخرفي مسجلو لا سوق ولا طريق ولا فرضة بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخير فان رجع بان القوم اكرهمو طلحة والزبير فالا مرار هماوان شاء عثمان خرج حتى يلحق بطيتة وان شاء دخل معهما وان رجع بانهمالم يكرهافالامرامر عثمان فان بطيتة والمومنون اعوان القالح منهما .

صلح نامہ کے ہموجب کعب بن سوراز دی مدینہ گئے اور جعد کے ون معجد نہوی ہیں بجت عام ہے سوال کیا کہ کیا طلحہ "وزبیر" نے جبراً بیعت کی ! تمام مجمع خاموش تفا ،لیکن اسامہ ابن زید "بول اٹھے کہ خدا کی قسم انہوں نے جبراً بیعت کی ! اس پر جمع کے بچھاوگ اسامہ کے رتبہ کا بھی پاس نہ کر کے ان کی طرف بڑھے ،حضرت ابوب " بحد بن مسلمہ " اور دیگرا کا برصحابہ " نے حضرت اسامہ " کو خطرہ میں دیکھ کر بیک زبان کہا ہاں انہوں نے جبراً بیعت کی اسامہ کو چھوڑ دو ، اس آواز پر جمع منتشر ہوگیا ، اور حضرت اسامہ " کی جان تھا ہوت ہوسکتا گفا۔ مدینہ و کیا ، اور حضرت اسامہ " کی جان نے گئی ،کعب کے لئے اس سے زیادہ اور کیا شہوت ہوسکتا گفا۔ مدید سے روانہ ہوئے۔

حضرت علی نے وٹائ بن صنیف کوایک خط لکھا کے طلحہ کار زبیر سے کوا کر مجبور بھی کیا گیا تو عام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع پر نہ کے تفریق واختلاف پر اس لئے وہ بیعت تو زہے جی تو مجھے کیا جواب و بی گے اور اگر اس کے سواکوئی اور اراوہ ہے تو ان کو اور جم کواس پر غور کرنا چاہئے۔ بید خط اگر چہ سرتا پاخت وصد افت تھا تا جم مخالف کے مفید مطلب تھا کعب نے بھر ہ پہنچ کر سارا حال بیان کیا تو صلح نامہ کا لعدم ہوگیا۔ اور حضرت طلحہ وزیر کی طرف سے شہر خالی کرنے کا مطالبہ پیش ہوا، حضرت عثان کے جواب دیا کہ اب بحث ووسری پیدا ہوگئی، چونکہ امنگ وجوش کا فیصلہ دلیل و بحث سے بجائے تیخ و خیر کی زبان کرتی ہوا۔ حش سے بجائے تیخ و خیر کی زبان کرتی ہو۔

حضرت طلح وزیر شفرات کے دفت اپنی جماعت کے دمیوں کو جامع مسجد بھیجا، عشاء کا دفت تھا، اندھیری را باورسردی کاموسم حضرت عثان کے برامد ہونے ہیں دیر ہوگئی ،ان اوگوں نے اپنی جماعت کے ایک شخص عماب بن اسید کو امام بنا کر آ کے بردھادیا، چونکہ امامت اس زمانہ ہیں لازمہ حکومت تھی ،اور بڑی ایمیت رکھتی تھی ،اس لئے زطاور سیا بچے نے جوشہر کے انتظام کے لےمقرر تھے،عماب کوامامت سے دوکا جس ہیں آلوار تک نوبت پہنی ۔

ان لوگوں نے سپاہیوں کو ایک طرف مصروف کر کے قصر امادت کا رخ کیا چونکہ نماذ عشا بہت دیر میں پڑھی جاتی تھی۔ اس لئے پہرہ دار جو تعداد میں پہ تنے سو گئے۔ بیلوگ موقع پاکرا ندر گھے، اور حضرت عثال کے کہ کر کر حضرت طلحہ ڈز بیر کے سامنے لائے ،انہوں نے حضرت عائشہ ہے پوچھا بھم ہواس کو قل کر دو، لیکن اس سے اقصار کے برہم ہونے کا خوف تھا۔ اس لئے قل کی بجائے قید کرنے کی شہری ۔ چنا نچے اس مقام پر پیروں سے دوندے گئے۔ پہم کوڑے یہ بادر ڈازھی ،مر، ابرو، ادر پکوں کے بال انتہائی ہے دئی سے نوج لئے گئے۔

اللّه البراید کیسا نیب نظارہ تھا، حاکم عراق ، خلافت مظمٰی کا دست وباز و ، عبد فاروقی کا آیب مربراور معزز افسراور سب سن بز دوکرید کد مسند نبوت کا آیک حاشید شین کس برحی سند نیل ورسوا ایا جا تا ہے۔ جو محض کل تک جاہ وجلال خیل و سپاہ اور شیخ وسنال کا مالک تھا، آج اس کی بے کسی کا بیالم ہے کہ اس کے لئے خود اپنا سربھی وبال جان ہوگیا ہے۔ لیکن سیا بنظا ، بیصبراور تمل بے کا رئیس جا سکتا تھا ، حکیم بن جبلہ کوخیر ہو گی تو صبح کے وقت عبدالقیس اور بکر بن واکل کو لے کر ابن زبیر " کے پاس پہنچا اور چند شرطیس بیش کیس ، جن میں ایک عثان "کی قید ہے سبکد و شی بھی تھی۔

حضرت ابن زبیر "فی صاف انکارکیا اور ابن جبله کے ساتھیوں اور ابن زبیر "کی جماعت میں کشت وخون کا ہاڑارگرم ہوگیا ،جس میں ابن جبلہ مع کثیر رفقا کے کا م آیا۔ حضرت طلی فی عمامت میں ابن جبلہ مع کثیر رفقا کے کا م آیا۔ حضرت طلی وزبیر" کوخبر پیچی ،انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس آ دمی بھیج کر حضرت عثان "کا قید قید کا ث

اس کے بعد غزوہ آسل پیش آیااور بھرہ فتح ہوکر عبداللہ بن عباس والی مقررہ وئے ، حضرت عثال نے کوفہ کو جس کو دار الخلافت ہوئے کاشرف حاصل ہوا تھا ، اقامت اختیار کی۔ وفات : امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ اول د : عبدالرجمان نامی ایک لڑکایا، گارچھوڑا۔

فضل وكمال :

حضرت عثمان عوب میں غیر معمولی قابلیت کے انسان تھے، حساب دانی اور مساحت کا کام جس خوبی سے انہوں نے انہام دیا، اس کوآ ب او پر پڑھ چکے ہیں حساب کتاب کے علاوہ حدیث وفقہ کی واقفیت اور مسائل پر عبور کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کو بصر واکاوالی مقرر کیا تھا، افسوس ہے کہ ان کی عدالت مالیہ کا کوئی فیصلہ ہمار سے جیش فظر نہیں، ورنداس نے و ت فیصلہ کا بنو فی انداز و ہوسکتا۔

الے ان تمام واقعات کیلئے و مجموطیر کی کبیر جدر ۴ میں ۲۴، ۴۴۱ والدوانقا یہ جد۳ میں اس

چنداحادیث میمی روایت کیس -ابوامامه بن سهل بن حنیف (برادرزاده)، پانی بن معاویه صدفی ، مماره بن خزیمه بن تابت ،عبیدالله بن عبدالله، بن عتبه ،نوفل بن مساحق ان کے سلسله روایت میں داخل ہیں۔

أخلاق :

ویانت ، حق پرسی ، صبر وشکر ، اظہار حق ان کے صحیفہ اخلاق کے تمایاں ابواب ہیں ، جس کا مغصل مذکر واو پر گذر چکا ہے، یہاں اس کے اعاد و کی چندال ضرورت نہیں۔

## حضرت عماره فلين حزم

نام ونسپ:

عماره نام بسلسلة نسب سيه بيه عماره بن حزم بن زيد بن لؤذان بن عمره بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن نجار ـ والده کانام خالده تقااورانس بن سنان بن و بهب ابن لوذ ان کی بین تھیں ۔ اسملام : لیلۃ العقبہ میں • کانصار کے ساتھ بیعت کی ۔

غروات اورد ممر حالات:

۔ حضرت محرز بن لضنلہ ہے اخوت ہوئی۔ بدر ، اُحد ، خندق اور تمام غرز وات میں شریک ہوئے ۔ فتح کمدمیں بنوما لک بن نجار کاعلَم انہی کے پاس تھا۔

و فات : مرتدین کے جہاد میں حضرت خالد ٹے ہمراہ تھے۔مسیلہ کذاب کی جنگ میں جے یوم یمامہ کہتے ہیں،شہادت حاصل کی۔

اولاد: ما لك تام ايك لزكا چور ا،جس برسل منقطع بروكل \_

فضل وكمال:

حطرت زیاد بن تعیم نے ان سے چند حدیثیں روایت کی ہیں ، جھاڑ بھونک کامنتر جائے تھے۔ آنخضرت دیاد بھونک کامنتر جائے تھے۔ آنخضرت دی تھا اس لئے آپھونک کامنتر آپھی کے اندان میں عرصہ تک وہ منتر فتقل ہوتار ہااورلوگ آپ کے خاندان میں عرصہ تک وہ منتر فتقل ہوتار ہااورلوگ اس سے قائد واٹھاتے رہے۔

#### حضرت عمروه بن جموح

نام ونسب:

عمرونام ،قبیلہ خزرج کے خاندان سلمہ سے ہیں ،سلسلہ نسب بیہ ہے۔ همروا بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن تعنب بن سلم۔

بنوسلمہ کے رئیس بھے اس کے علاوہ نہ ہی عزت بھی حاصل تھی لیعنی بُت خانے کے متولی عظم کا ایک بُت خانے کے متولی عظم کا کام مناف تھاوہ اس کی بے حد تھے۔ اس کے خانہ میں رکھ لیا تھا جس کا کام مناف تھاوہ اس کی بے حد تھے کے لئے کمہ پہنچے اور زمانہ میں سرزمین کمہ سے اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو مدینہ کے چھوگ اس کو لبیک کہنے کے لئے کمہ پہنچے اور عقب میں سلمان ہوکروا ہی آئے اس جماعت میں عمرو میں کیا کے لئے کہ معاذبھی شامل تھے۔

سیلوگ مکہ سے دالی آئے تو شہر یئر ب کا ہم ہر گوشہ کیسر کے نعروں سے گوئے اٹھا۔ ہوسلمہ سے چندنو جوانوں نے جوسلمان ہو چکے تھے باہم مشورہ سے یہ طے کیا کہ کی صورت سے عمرو " کوبھی مسلمان بنایا جائے۔ان کے جیٹے نے اس میں فاص کوشش کی ، چنا نچہ کچھ دنوں تک ان کا مشغلہ دبا کہ شہر کو معالات اور شہر کو معالات اور شہر کو معالات اور شہر کی موت یا کہ برکسی گڑھے میں کہ میں کہ وہ میں کو اٹھ کر ممان آئے اور گھر والوں کو موتا یا کر برت کو اٹھا کر اندر لے باہم کی گڑھے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ وہ میں کہ اور اٹھا کر اندر لے جائے بہرکسی گڑھے میں کہ وہ جیس کے دون میں کو ارتوا کی کہ وہ میں کہ وہ کہ کہ اور کی کہ وہ ہیں دکھ دیے ۔ آخر عاجز آکرا یک دن برت کی گرون میں کو ارتوا کو کہ وہ بیان لڑکوں کو ابنا کہ میں اور اس میں ایک مرے ہوئے ابنا کہ کہ کہ باتھ ہوئے کو باتھ ھے کر کنویں پر لٹھا دیا ۔ عمرو " نے یہ کیفیت دیکھی تو بجائے اس کے کہ اپنے معبود کی تو ہیں پر ایک دون سے براگری کو جین ہوئی اور اس میں ایک میں جو کے کو باتھ ھے کر کنویں پر لٹھا دیا ۔ عمرو شیل میں ہوئی اور اس میں ایک کہ اپنے معبود کی تو ہین پر خصر ہوتے دراہ داست براگری بھٹی موالے دوش کی گورا کی دفت اسلام قبول کر لیا۔

قديم جہالت أت كا قصداور دفعت اسلام كى توفيق ان دافعات كوانہوں نے خودظم كرديا ہے

فرماتے ہیں :

انت و كلب وسط نبر في قرن الان فلنشناك عن سوء الغبن الواهب الوزق وديان الدين اكون في ظلمة فبر مرتهن

قالله لو كنت الها لم تكن ان لمصرعك الها يستدن فا لحمد لله العلم ذي المنن هو اللذي من قبل ان

ساشعار بھی ای تقریب سے ہیں۔

اتوب الى الله سبحانه واستغفرا لله من نار م وانشى عليه با لا له باعلان قلبى واسرار م

غروات : غزوہ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے لیکن سیح میہ ہے کہ شریک نہ تھے چونکہ بیر میں چوٹ آگئی تھی اور کنگڑا کر چلتے تھاس لئے جب غزوہ کے لئے جانا چاہا تو لڑکوں نے آتخضرت بھی کے تھم سے منع کیا کہ ایسی صورت میں جہاد فرض نہیں۔

غروہ اُصدیس بھی بہی واقعہ پیش آیا۔ بولے کہتم لوگوں نے جھے کو بدر جانے ہے روکا اب پھرروک رہے ہو، آنخضرت ﷺ نے بلاکر سمجھایا کہتم معذور ہواس لئے سرے مکلف، بی نہیں لیکن وہاں شہادت کا سودا سوار تھا، عرض کی بیار سول اللہ (اللہ)! بیاڑ کے جھے کو آپ کے ساتھ چلنے ہے روک رہے جی لیکن خدا کی تتم جھے میامید ہے کہ میں ای تنگر ہے ہیر سے جنت میں تھسٹیتا ہوا پہنچوں کا آنخضرت بھی شہادت ہی کرزیادہ زور دینا پہند نہیں کیا اور لڑکوں کو سمجھایا کہ اب اصرار نہ کرو، شایدان کی قسمت میں شہادت ہی گھی ہو۔

شہادت : حفرت عمره " نے بتھ یار کے کرمیدانِ جنگ کارخ کیا اور کہاالہی جھے شہادت نصیب کر اور اب زندہ گھر وائیس نبلا ، وعانہایت فلوس ہے کتھی ، مقبول ہوئی ۔ لڑائی کی شدت کے دفت جب مسلمان منتشر ہونے گئے ، حضرت عمره " نے اپنے بینے فلادکو لے کرمشر کیس برحملہ کیا اور اس قدر پامردی ہے لڑے کہ دفوں باپ بیٹوں نے شہادت پائی اور حضرت عمره " اپ لنگڑ ہے بیر کے ساتھ جنت میں لنگڑ اتے ہوئے بین گئے ۔ اٹاللہ وانا الیہ داجعون ۔ آنخضرت بھی ان کی طرف سے گذر ہے تو و کھا کہ شہید یز ہے ہوئے ہیں۔ فرمایا خدا اپ بعض بندول کی شم بوری کرتا ہے ، ساعمره " بھی انہی میں ہیں۔ اور میں ان کو جنت میں ای لئے دایا کہ ساتھ میلے ہوئے و کھی ماہوں۔

تبعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بدلے ان کو ہاں سجی وسالم پیردیا گیا ہے۔ حضرت عمره " کی بیوی کوان کی شہادت کی خبر بینی تو ایک اونٹ لے کر آئیں اور اپنے شو ہراور بھائی عبداللہ بن عمره " (حضرت جابر "کے والد ماجد) کواس برلاد کر گھر لے گئیں لیکن بعد میں اُخد کا دامن گئے شہیداں قراریایا۔ اسی بنا پر آنخضرت ہے اُلی منگوا کر بیبیں تمام شہدا ء کے ساتھ وُئن کی ۔ چنانچے عبداللہ بن عمرہ "اور عمرون بن جموح ایک قبر میں وُئن کئے گئے۔

اولاً و : چارلز کے تضاور چاروں رسول انٹدی کے ساتھ غروات میں شریک تنے دو کے نام معلوم میں اور دہ میہ ہیں، معاذ (عقبہ ٹانیہ میں شریک نتھے) خلاواً حدمیں شہید ہوئے۔ بیوی کا نام به تدبنت عمر و تقاب بنوسلمه کے مردار عبدالله بن عمر و بن حرام کی مهن اور حضرت جابر ا صحابی مشهور کی حقیق بھو بھی تنفیس ۔۔

حلید : گورارنگ بھونگھروالے بال، پیرمیں لنگ تھا۔

اخلاق : جودو خاعرب کی ایک قدیم میرات ہے حضرت عمره المیں جس ورجہ تک بیصفت موجود تقی اس کا اندازہ اس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کی نے اس کی وجہ سے ان کو ہنوسلم کا سردار بنایا تھا۔ چنانچہ خاندان سلمہ کے بچھاوگ آنخضرت کی نے پاس آئے اور آپ کی نے دریافت کیا کرتم ہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جد بن قیس ایک بخیل شخص ہمارا سردار ہے، آنخضرت کی نے فر مایا بخل سے بدتر کوئی چیز نہیں اس لئے تمہارا سردار عمرہ بن جموح کو بناتا ہوں۔ اس واقعہ کو انسار کا شاعر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منامن تسمون سيدا فقالو اله جدبن قيس على التي بنخله فيها وان كان اسودا فتي ماتخطى خطوة الدنياء ولا مدفى يوم الى سؤاة بدا فسو دعمرو بن الجموع لجوده وحق لعمرو بالندى ان يسودا اذاجاء ه السنول اذهب ماله وقال خذوه انه مائد غذا آخضرت على جب كاح كرت و عرو ووت ويم كرت تمل رضى الله تعالى عنه بهذه السبحينه الموضاة \_

**→**☆☆☆☆☆←

## حضرت عمروه بن حزم

نام ونسب:

عمرونام ابوالنه کاکنیت مفاندن نجارے ہیں بنب نامہ بیا :

عمرو بن حزم بن زید بن توذان بن عمرو بن عبد مناف بن نخنم بن یا لک بن نجار حضرت مجاره" بن حزم جوبیعت عقبه میں شریک بتھان کے برادرعلاقی جیں۔ان کی ماں خاتدان ساعدہ سے تھیں۔ اسلام : ابتدائے اسلام اور ججرت کے زمانہ تک کم سن بتھاس بناء برزمانہ اسلام کی سیح تعیین نہیں ہو کتی ، غالبًا اینے محمر والوں کے ساتھ مسلمان ہوئے ہوں گے۔

عُرِ وات : کم عمری کی وجہ ہے بدراوراصد میں شرکت کے قابل نہ سے جب غرو و خندتی واقع ہوا تو پانزدہ سالہ تھاس لئے غروہ میں شریک ہوئے اس کے بعداور بھی غروات میں شرکت کی۔

وا ہے میں آنخضرت نے خالد بن ولید کونجران بھیجاتھا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت ممرو کو وا کم بنا کرروانہ فر مایا اورا کی بیا دواشت کلھوا کرحوالہ کی جس میں فرائض سنن ، صدقات ، ویات اور بہت ہے احکام درج ہتے ۔ چنا نچہ کاروبار حکومت کے ساتھ ساتھ محکمہ مرہبی بھی انہی کی زیر محراتی تھا بعنی تعلیم اور تبلیغ کا ند ہی فرض بھی انجام دیتے ہتے ۔ صاحب استعاب لکھتے ہیں :

' استعمله رسول الله على الله على نجران ليفقهم في الدين ويعلم القرآن وياخذ صدقاتهم''۔

يعتى "رسول الله على فقدة مران كي تعليم اورصد قات كي تصيل بر مامورفر ما ياتها"-

اس وقت ان کاس عام روایت کے لحاظ ہے کا سال کا تھا الیکن بھارے بڑو یک سے جے نہیں کے وارد کا تھا الیکن بھارے بڑو کیونکہ غزوہ خندق ہے میں واقع بوا،اوراس وفت وہ پانزدہ سالہ نتھے۔اس بنا ، پر ماہے میں ان کا سنسی حال میں ۲۰ سال ہے کہ نہیں ہوسکتا۔

مدینہ ہے دوائی کے وقت ہوی کوجن کا نام عمرہ تھا ہمراہ لے گئے تھے، چنانچے بخران پہنچ کر اس سال ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد اور ابوسلیمان کنیت رکھی ایکن پھر آنخضرت علیہ کو مطلع کیا ہو آنخصرت ﷺ کی نے آلعا کے تعدیا مادرابوعبد الملک کنیت رکھو اُر آنخصرت ﷺ کے بعد غالبًا مدینہ بی میں مقیم دہے۔

وفات : اور يبين الدير مين وفات بإنى مؤرض ني سندوفات مين بخت اختلاف كياب كين صحيح يبي بكرة بياب كيكن مسيح يبي بكر مند بجياس ك بعدائقال كيا-

اہل وعیال:

ووییویال تخصیں۔ پہلی کا نام عمر ہ تھااور عبداللّٰہ بن حارث خسانی کی بیٹی تھیں جو قبلہ ساعدہ کے جلیف متحصیں۔ جلیف متحے علی دوسری کا نام سودہ بنت حارثہ تھا ت<sup>ھ</sup>ے۔اور بیان کے اخیر دفتت تک زندہ تنمیں۔

اولا دکی سیح تعداد معلوم نہیں ، محد البت مشہور ہیں ، جوعبد نبوت ہیں بیدا ہوئے ، حضرت عمر فرق میں محد البت مشہور ہیں ، جوعبد نبوت ہیں بیدا ہوئے ، حضرت عمر وغیرہ سے صدیت میں شہادت حاصل کی ،اس موقع پر قبیلہ خزرج کاعلم انبی کے ہاتھ ہیں فقاء قاضی ابو بکر نقیبہ جوردایت داجتہا د دونوں کے مالک محقیم انبی کے بیٹے ہیں۔

فضل وكمال:

علمی قابلیت ،اصابت رائے ،توت فیصلہ احکام شریعت پرعبور کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کرسول اللہ بھٹھ نے ان کو بخر ان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ۲۰ سال کی عمر میں تحکومت کے ایک عبد و جلیلہ کی انجام دہی اور پیمرقر آن وقفہ کی تعلیم ان کی غیر معمولی قابلیت کا بین ثبوت ہے۔

احادیث نیوی ﷺ بھی ان ہے روایت کی گئی ہیں۔ جن میں وہ کتاب بھی ہے جو آخضرت ﷺ نیوی کھر تحد ثین ہے جو آخضرت ﷺ نے ان کولکھوا کر دی تھی ، اس کوابو داؤ د، نسائی ، این حبان داری اور دیگر محد ثین نے بھی نقل کیا ہے۔

رادیان حدیث کے ذمرہ میں ان کی بیوی اور بیٹے کے علادہ بدیتے ابو بکر، اور نضر بن عبداللہ اسلمی اور زیاد بن تعیم حضری بھی داخل ہیں۔

ا خلاق : حضرت عمرة كم معدن اخلاق عن تن كونى سب مناياں جو ہر ہے۔ حضرت عمار بن ياسر كم متعلق آنخضرت عليہ نے فرمايا تھا كدان كو باغى كروہ فل كر سے كا!

اس بناء پر جب جنگ صفین میں وہ جناب امیر رمنی اللہ عند کی طرف سے شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویة اور حضرت بمروین عاص تا کو بیصدیث یا ودلائی۔

ایک مرتبدامیر معاویہ کے پاس مے تو کہا کہ بی نے رسول اللہ عظامے سنا ہے کہ باوشاہ سے رعیت کے متعلق قیامت میں موال ہوگا۔

امیرمعاویہ نے جب بزید کی خلافت کے لئے تمام ملک سے بیعت لی تو انہوں نے امیر معاویہ سے نہایت سخت گفتگو کی۔

### حضرت عميسر فطبين سعار

نام ونسب:

ميرنام مينج وحده لقب المسلمة نسي بيب:

عميسرين سعدين مويدين نعمان ابن قيس بن ممروين عوف.

یاپ نے جمن کا نام معد بن موید تھا۔ حضرت عمیر سے مصفرت کم میں انتقال کیا ، مال نے جلال بن سوید سے نکاح کرلیا۔ عمیر سنجھی اپنی مال کے ساتھ جلائ کی زیر تر بیت رہے۔ جلائ نے نہایت ناز وقعمت کے ساتھ چیقی اولا د کی طرح پر درش کی۔

عد بن مبید کے نام ہے مورضین نے دھوکا کھایا حضرت ابو زیر جو السار کے اُن چار قار بول میں جن کا ذکر سیجے بغاری میں آیا ہے ،ان کا نام بھی معدا بن مبید نظا ،اس بنا پراٹو کول نے حضرت عمر کوان کا فرز ندتصور کرلیا لیکن پیخت غلطی ہے زمانہ اور سنین وفات کے فرق کے ملادہ صاف بات میر کوان کا فرز ندتصور کرلیا لیکن پیخت غلطی ہے زمانہ اور سنین وفات کے فرق کے ملادہ صاف بات سے کھیر کے والد قبید اول ہے ہے اور حضرت ابوزید نہیں اور ندتو سے کا مورت انس کے حضرت ابوزید کی ہے ،ان کے دھرت ابوزید کے بیارہ و تنے تھے ،طام ہے کہ حضرت انس میں تعمیل میرن سے کیونکر ہو تاہے ہیں۔

اسلام: جلاس مسلمان ہو گئے تھے۔ پیھی غالبًا ای زمانہ میں اسلام لائے۔

غر وات : اگر چه کم من نتیجه تا بهم جلاس کے بمراہ جہاد میں جائے نتیجہ غز وہ تبوک کی بمراہ بی کا واضح طور پر ذکر آیا ہے۔لیکن بالا نبمہ وہ کسی خز وہ میں شرکت کا شرف نہ حاصل کر سکے اور در حقیقت وہ کم ممری کی وجہ ہے اس قابل بھی نہ نتیجہ۔

فقو حات شام میں البیتہ حصہ ایں اور حضریت ممرّ نے ان کوشام کے آبیہ اشکر کا افسر بنایا پہودنوں کے بعد مصل کے حاکم مقرر بہو ہے اور حضرت عمر ''کی و فات تک ای منصب پرسر فراز رہے۔ وفات : حمص میں انہوں نے مستقل اقامت اختیار کرلی تھی ، چنانچہ ابن سعد کے خیال کے مطابق حضرت امیر معاویہ ''کے عبد حکومت میں مہیں فوت بھی ہوئے۔

اولا د : حسب ذیل اولا دخچوژی به عبد الرحمٰن جحد به

'' کاش! مجھ کوعمیر جیسے بندآ وی ال جاتے تو امور خلافت میں بڑی مدو ملتی''۔ حضرت مرّان کی قابلیت مِنْ قَجِبَ كَرِينَ يَتِهِ مِنْ فِي وَحِدٍ و( أَينَمَاهِ إِيَانَهِ ) كالقب اللي حيرت أنكين لبيا فت كي هنبه الناديا تقاله حضرت حيدالله بن مرا كت م كالميز عن بهترشام بين ايك تفس أي ناها

سنسند روایت میں ان ہے چند حدیثیں مروی ہیں جسن کے راوی حسب فریل جنٹرات ہیں ۔ ا بوطلح خولا نی ، را شدین معد ، حبیب بن مبید ، ابوا در ایس خولا نی ، زبیر بن سالم د غیر ه ـ المضلاق : اخلاقی حیثیت به منزت عمیس مهایت بلندیا بیه بننج مزید و تقوی میں ان کامتن بهشکل ال سكتا تقا، جوش ايمان اور «ب رسول كي دولت صغرتي جي <u>ت مليمتي</u> ، چينانچينوز و فه تبوك مين جَبله نهايت خور وسال تصاور جہاویٹ بھن تماشانی کی میٹیت رکھتے تھے جلاک نے ایک موقع پر کہا کہ 'اُرٹند ہون ا ہے وعوے میں سیتے ہیں تو ہم گدموں ہے بھی بدتر ہیں ' ۔ تو عمیسز نے بااسی منیال کے فورا جواب دیا کہ وہ نشرور سیجے ہیں اور تمزیقینا سی موں ہے بدتر ہو'۔ جلاس کو شن نا گوار گذرااور انہوں نے عہد کرایا كاب عميم "كي كفالت ت الأطي تعلق كرليس مي-

حضرت ميرات ميراك بالان وجواب و كراسخضرت الله كويسى خبراروى كداس ك بيعيات يين «بط اعمال اورقر آن نازل: و \_ كاخوف نقاء آنخضرت ﷺ: منه ميزاورجلال ًو باأمر واقعه يواجها، مبلاس نے قطعی ا تکار کیا ابیان وی والہا م کی دسترس ہے کپ کوئی چیز باہررہ سکتی ہے بنا نبید مشرت میں' كى اس ئەتانىد بونى ، آىخىنىرىت ۋايىلىنى ساينما كرىيآ يەتە يۈھى :

"يخلفُون بالله ماقالُوا ولقذ قالُو اكلِمة الكُفُر"

الليتي" ووهم كنيا كر أنت من أيه م نه أيجيبين كها حالا مَا انهول نه كفر كا كلمه منه سه زكال تقالم. اورجب : "فَانُ يَتُوْبُوا بِنَ حَيْرِ" لَهُمْ " لَيْتِي "أَ رُوهُ وَيَرْيُنِ وَبِهِمْ بِأَلْ

یر سنجے تو جلاس نے ہے۔ مانت کہا کہ میں تو بہرتا ہوں اس کے بعد جلاس تینی طور پر مسلمان ہو گئے ، اور پُھِرُونَی نا ٌلوارطرزمُمل اختایارُ نیس لیا بتو تِجُول ہونے کی خوشی ہیں 'مشرت میں ' کی کفالت کرنے کی جواتم هُما أَنْ تَنْمَى تَوْرُ وَى اور يُهِم بمينتُه النّ كَى كَفَالَمْتَ مُرْتَهُم سِيرَةً مِنْ ال

آيت أثرات بهآ تشمنست هؤيّات عميه " كاكان بكر الورفر مايالزيك! تيريه كان ك

تهيك ستانهما به

## حضرت عويم بن ساعدة

نام ونسب:

عویم نام \_ابوعبدالرحمٰن کنیت، تعبیلهٔ اوس ہے ہیں ہنسب تامہ یہ ہے۔ عویم این ساعدہ بن عائش بن قبیس بن تعمان بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف

این ما لک بن اوس \_

اسلام: عقبة النييس شريك تضه

غزوات اورعام حالات:

حضرت مطلب بن الى بلتعد ہے مواضاۃ ہوئی، بدر، احد، خندق اور تمام فرو ت میں آنخضرت ﷺ کے ہمرکاب دہے۔

«هنرت ابوبکر" کی بیعت میں نمایاں حصد لیا، چنا نجیجی بخاری میں «هنرت ممر" کی زبانی منقول ہے کہ جسرت ممر" کی زبانی منقول ہے کہ جسب ہم اوگ انصار کے اجتماع عام کی خبرس کرسقیفہ نبی سامدہ کی طرف جیلے تو راستہ میں انصار کے دوصالے مخصول ہے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انصار کے انفاق رائے کا آمد کرہ کیا اور بوجیما کرھ کا ارادہ ہے جواب ملاسقیفہ کا ، بولے کہ

"لاعليكم الاتقربو اهم اقضو امركم" لينى "وبال جاكرائياكروت التم ايناكام كرو". حصرت مرّبة كها بم ضرورجا تين ك له

یے دونوں بزرگ جبیبا کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے حصرت عویم اور حضرت معن بن عدی ہتے <sup>ہی</sup>۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو انصار کی خلافت منظور نہتی ، اس وہ بہ سے وہ جمع و جمع و میں اس اور طرف جار ہے تنظیمہ ا

و فیات : خوافت فارو تی میں ۱۵ ـ ۲۲ برس کے بن میں انتقال فر مایا ،' سنرت تمرُّ : ناز و نے ساتھ تھے فر مایا 'او نیا میں اس وفت ایک شخص بھی ان ہے بہتر ہوئے کا دمویٰ بیش کر سکتا ،رسول القد ﷺ نے نے جب کوئی آشان کھڑ اکیا ہمو بم بہمیشاس کے سابہ میں رہے''۔ اولاد نا حسب نیل اور د جسوزی عتبه معبید قه

فضل وكمال :

آیب مدین روایت کی جوشر میل بن سعداور سام بن منتب کے دیوست مروی ہے۔
اخلاق ن سفائی ویا کیز کی البہارت ونظافت کا بخت انتمام رکھتے تھے۔ وہ سلمانوں میں پہلے خفس منتے جنے جنہوں نے استنجامیں یائی استعال کیا۔ ان کود کچھ کراورمسلمان بھی اس پرکمل کرنے گئے۔
قرآن مجید نے اس کو بنظم استمان و بکھا ، چنانچے مسجد قبا کے متعلق جوآیتیں نازل ہو کمیں ان میں ویک

"فیه رجال یحبون ان ینطهروا واللهٔ یخب المطهرین" "اس میں پنداوّ بارارت توخمت دوست رکتے میں اوراللہ بھی ایت پاک رہے والوں کومیت رکھتا اسٹا"۔۔۔

آشخضرت بقائر نے ان اوگوں ہے ارباؤٹس کی وجہ سے خدانے تم کو اسلام ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے خدانے تم لوگوں کی مدرج فر مائی ؟ جواب ملا:

"نغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء"

ودہم بینارت سے شمل کرتے ہیں اور یانی سے استخاکرتے ہیں ا

ارش و تواكه بيطر زقم نهايت ايسند بيره بناتم كواس كايا بند بوناحيا بينا

آئٹضرت ﷺ سالیہ مرہبتسی نے بوجیعا کدالقہ تعالیٰ نے آبیت میں انوالوں ں تعریف کی ہے وہ کون اوگ میں افر مایا''امنہی میں ایک ٹیک مروعو یم' بھی ہے!۔ بعض روایتوں میں ہے۔

> "نعم العبد من عباد الله الرجل الصالح" الحق "عويم، تداكا أيد بشره اورجتي التصلح".

+××**<+>**××+

## حضرت فضاله بن عبير

نام ونسب:

قضالهام ابوج كنيت اسلسلة نسب بيري:

فضاله بن عبید بن نافذ بن قیس ابن صبیب بن جمی بن کلفته بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن اور، والده کانام عقبه بنت محمد بن الجلاح انصاریه ہے۔

عبید بن نافذ (حضرت فضالهٔ کے والد ) اپنے قبیلہ کے سر برآ ورو ہی خص ہتھ ، اوس وخزر ن کی لڑائی میں تمایاں رہے ، نمیایت شجاع و بہادر ہتھ ، گھوڑ ووڑ کرائے اوراس ہیں سب سے بازی لے بازی کے بات ، زوروتوت کا پیاخال تھا کہ ایک پیتھر دوسرے پردے ماری آئو آگ انگائی بہرری کے ساتھ فن میں اور شاعری کا بھی کافی ذوق ریکھتے ہتھ۔

اسلام : حضرت فضال مديديس اسلام كالقدم آت بي مسلمان موسي عقر

غروات: ليكن سى وجه بدر من شريك ندبوك ،غزوة احدادر باقى تمام فروات من المخضرة عن المخضرة عن المخضرة عن المحتمد الرضوال من بحى شركت كاشرف حاصل كيا الب

عبد نیوت کے بعد شام گئے اور و بال کی فتو حات میں حصد لیا،اس کے بعد فتح مصر میں شامل ہوئے ، پھر شام آ کر مستقل سکونت اختیار کی اور دمشق میں اپنے رہنے کے لئے مکان بنایا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت معاویہ کئے بنوایا تھا ''۔

حضرت عثان کے مہد طلافت میں قاضی و شق حضرت ابودردا آء ہتے ، انہوں نے انقال فرمایا تو حضرت ابودردا آء ہتے ، انہوں نے انقال فرمایا تو حضرت امیر معاویہ نے وفات سے بہتیاں سے بہتیا کہ آپ کے بعد قاضی س کو بنایا جائے ؟ فرمایا فضال بن عبید " کو ، حضرت ابودردا ، " فوت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے مضرت فضال " کو جا کہ دارالا مارة کا محکمہ کقضامیر دکیا۔

صفین سے سے میں امیر معاویہ جتاب امیر کے مقابلے کو نظاقو دشنی میں اپنا جائشین انہی کو

بنایا ال موقع پراتہوں نے جوالفاظ کے وہ خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔ "لم احبک بھاو لک استقر ت بک من النار" لیے۔ "میں نے تم کواپنا جائٹیں ٹیس بلکہ جہم کے مقابلہ میں سپر بنایا ہے"۔

۳۹ ھیں سلطنت روم پرلشکرشی کی تو تمام کشکرانہی کی ماشختی میں دیا کہ انہوں نے بہت ہے۔ قیدی پکڑے اس صنمن میں جزیر ہ قبرص پر بھی حملہ کیا گئے۔

امیر معاویہ" کی طرف ہے درب (طربوں اور باا دردم کے درمیانی ملاقہ کانام ہے۔ کے بھی عامل مقرر ہوئے ہے۔

وفات : سهر میں وفات پائی امیر معاویہ مند حکومت پر تھے، خود جناز وافعایا اوران کے بیٹے عبداللہ سے کہا، میری مدوکرو، کیونکہ اب ایٹ شخص کے جناز و کے اٹھانے کا موقع نہ طے گا، دمشق میں فرن ہوئے مزار مبارک موجود ہاوراب تک زیارت گا وخلائق ہے۔

أولاد : بيكانام عبدالله تفا

قضل وكمال:

ایوان حکومت کے ساتھ مجلس علم میں ہمی مرجع انام تھے،لوگ دور درازے حدیث سفنے آتے تھے۔ایک شخص ای غرض سے ان کے پاس مصر پہنچا تھا جیں۔

جو خفس رسول الله باین کے شرف صحبت ہے مشرف اور حصرت عمر اور حصرت ابودروا جیسے اساطین امت ہے۔دارا اسلطنت ومشق کی اساطین امت ہے۔دارا اسلطنت ومشق کی مستد قضا کے لئے اور پھر دسترت ابودردا جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہوتا ،ان کی فاہلیت کی سب سند قضا کے لئے اور پھر دسترت ابودردا جیسے بزرگ کی رائے سے منتخب ہوتا ،ان کی فاہلیت کی سب سند بڑی سند ہے،لیکن بااست میں ال مرف ۵ صدیثیں ان کے سلسلہ سے تا بت میں ،راو بول کے نام حسب ذیل ہیں۔

حنش صنعانی ،عمرو بن ما لک اجنبی ،عبدالله الرحلن بن جبیر ،عبدالرحلن بن جبیر ،عبدالرحلن بن محیرین ،ابوغلی ثمامه بن شغی بیلی بن ریاح ،محمد بن کعب القرضی ،عبدالله بن عامر تحصی سلیمان بن تجرع بدالله بن محیرز ،میسز ق ، ابویز یدخولانی . اخلاق : احكام رسول كيتيل اوريابندى سنت كابركام من خيال ركهت تها-

غروہ روم میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہتو حضرت فضالہ نے تھم دیا کہ ان کی قبر زمین کے برابر بنائی جائے کیونکہ آنخضرت ﷺ ہم کوای کا تھم دیتے تھے لیے۔ان کے ملاوہ بھی جومسلمان روم میں شہید ہوئے سب کی قبریں ای طرح بنوائیں گئے۔

آیک شخص مصر آیا اور حدیث سننے کے لئے ملاقات کی تو دیکھا کہ پرا گندہ سراور برہنہ یا ہیں، بڑا تعجب ہوا،اور بولا کہ امیر شہر ہوکریہ حالت؟ فرمایا ہم کوآنخضرت ﷺ نے زیادہ تن آسانی اور بناؤ سنگار کی ممانعت کی ہے اور بھی بھی ننگے ہیرر ہنے کو بھی فرمایا ہے ؟ ۔



## " ق "

## حضرت قناده تغبين نعمان

نام ونسب

قماده نام بها ابوهم کشیت بقیمینداوی ک خاندان ظنیر سن نین به بسین مدید به به ایک بین می از می با با با بین به ا قماده بین نعمان بین زید بین ماسر بین سواد بین ظفیر ( کعب ) بین خزارت بین هم و بین ما لک بین اوس مال کانام انتیار بینت قیمین تها جوقه بیار بینجار سیقیمین اور حضرت ابوسعید خدری کی والد و جوتی تنمیس اس بنا و پرقماد واورابوسعیدا خیافی بھائی شخصہ

اسلام : عقبة البيين بيت كي الم

غرا واست نظر واست نظر مین شریک سے منافر و اُ احدیمی حیرت انگیز صبر واستقال کا ظهار ایا ، میدان میں وادشجاعت و ب رہے ہے کہ سی مشرک نے آنکھ پر حملہ ایا آنکھ باہر نکل کر دخسار پر لفک آئی ۔ لوگوں نے کہاس کا کاٹ وینا بہتر ہے ، بولے رسول اللہ ہے ہے مشورہ کرلو، آب ہوئا نے فر ایا نہیں ۔ اور خود وست مبارک سے آنکھ کو اس کی جگہ پر اگا دیا اور دعا کی "اللهم اسح سھا جمالا"، خدا کی شان! کے یہ آنکھ نہایت خوبصورت اور تیز بھی ان کی اولاد میں سے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں اُن کی نظم کردیا ہے ۔

انا ابن الدی سالت علی الخدعینه فردت بکف المصطفے احسن الرد فعادت کما کانت لا ول امرها فیاحسن ماعین و با حسن مارد بعض اوگول نے اس کو جنگ بدر کا واقع قرار دیا ب کیان تھی ہے کہ اسد کا واقع تھا۔امام مالک دارقطنی بیمنی اور حافظ این عبد البرنے اس رائے کور بھے دی ہے۔ فتح کہ نے کہ ان کے یاس تھا کے غروف نیمن میں ٹابت قدم رہے تھے۔

> ال المدالغاب جند المسلم 19 ما المسلم الم المسلم المدالغاب جند المسلم المسلم

<u>ال ج</u>يين آسنيف سنه بين نها بمامه شين زيد كي محتى من أيك لشكرروان أبيا فها بمام ا كابر عها جراین اورانصاران مین شرکیب تنجه معتربت قناد و بهجی اس مین شامل تنه<sup>ای</sup> و فات : سام ہے میں انتقالی کیا جھنرت عمر انہ اس وقت مسند خلافت پر شمکان کے انہوں ہے امار

جناز هیز هانی حفرت نمر" «طرت ابوسهید" حذری اور تحدین مسلسه" قبر میں اتر ۔ . . **وفا منا کیو**ات ۲۵ سال کاس تحا۔

**اہل و عوبال** 🗀 اواا د کے نام یہ ہیں ہم رہ معبید ہے ہیوی کا نام معنوم نبیس اثنامعلوم ہے کہ ان 😅 نہایت محبت کرتے تھے کہ۔ غز وہ احد ہے بل شادی کی تھی کہ۔

فضل و کمال : فضال نے سناہ <sup>سمی</sup> میں تھان سے خود سی بہ استفسار کرتے تے۔ جعرب نا دو ت اور حضرت ابو عبيد "خدري المستفيخ كتب عديث مين مفول بي رمرويات في تعوالا مرات میں ہے ایک میں بخاری منظر دہیں ۔راو یوں میں «طرت ابوسعید» خدری چطرت صدر افعہ اور «مشرت محمود" بن لبيد جيسا كابرسجا به " كانام داخل سه -

ا خلاق : بیاض اخلاق میں زید کاعنوان نہا بت جلّی ہے۔ ایک مرتباقل ہواللہ یڑ ہے میں تمام ر**ات** فتتم کردی سندایک ره ژ آنهان برابره بیط نخهااور رات نهه بیت تنیره تاریک تقمی به آنخیضرت قاله مسجد میں نماز ویٹا و نے کیے تشریف اوے ، حضرت قادہ مجھی آئے ، بنگی نیکی نوفر مایا قنادہ! سیا ہے؟ عرض کی کہآئے لوگ تم آئمیں ئے .اس لنے قصد کر سے حاضر ہوا ہوں ^نے اس روایت کوا مام اسمہ نے میھی درج سیا ہے۔

#### ----

# حضرت قبيس تقبين سعد بن عباده

نام ونسب:

تقیس نام \_ابوالفضل کنیت ، خاندان ساعده (قبیلهٔ فزرق) کے معزز رکن اور دعترت سعد بن عباده "سردارفزرج کیفرزندار جمند میں \_سلسلهٔ نسب پدرگرامی کے حالات میں بیان ہو چکا ہے۔ والده ماجده کا نام فلیحہ ، تندبید بن ولیم تھااوران کے والد بز گوارکی بنت عمقیس۔

اجدادگرامی ، مدینه کے مشہور مخیر اور رئیس اعظم تنے ۔ والد ماجد قبیلہ خزر ن کے سرداراور صحابیت کے شرف سے متاز تنے ۔ آل سامدہ کا بینامورای سببر بریں کا آفآب عالمتا ب نھا۔ اسلام: جبرت نبوی ہے قبل مذہب اسلام ہے مشرف ہوئے۔

نور وات: تمام فزوات میں شرکت کی جیش اخط میں جور جب مصیمی ہواقعا، شریک ہے۔
یوروات: تمام فزوات میں شرکت کی جیش اخط میں جور جب مصیمی ہواقعا، شریک ہے۔
یوزوہ سلمانوں کے لئے بکسرامتخان وآز مانش تھا۔ ۳۰۰ آدمیوں کو نے کرجن میں حضرت ابو بکر "وهر"
یھی بہتے ، حضرت ابو مبیہ ہ "ساعل کی طرف بزھے وہاں ۱۰۰ وقیام رباز اوراہ نتم ، و چکا تھا اوگ ہے جھاڑ جھاڑ کر کھیا ہے اور ان کوؤئ کر ایا اس طرت جھاڑ جھاڑ کر کھیا ہے اور تمام کھنگر کے تو ت کا سامان کیا۔ حضرت ابو مبیدہ " نے یہ کی کر کر کہ ذیا و وزیر بار ہورہ ہے ہیں اس سے منع کر دیا گے۔
و کی کر کہ ذیا و وزیر بار ہورہ ہے ہیں اس سے منع کر دیا گے۔

حضرت ابو بکر می و عمر سینے کہا کہ ان بوروکا جائے ورندا ہے باپ کا مال ای طرح صرف کرویں گئے کی نے وہ سے واپس ہوکرلوگول نے آنخضرت ﷺ نے کرکیا تو فر مایا کے خاوت اور فیاتنی ای گھرانے کا خاصہ ہے تکی

نوروہ فتح میں رسول اللہ یہ بھڑ کے ہمر کاب نتھے۔ یاد ہوگا سعد بن عبادہ " سے جب آنخضرت ہیں۔
نے جبنڈا لے لیا تو انہی کوعطا کیا تھا تھے۔ نوروات کی علمبر داری کے علاوہ وہ خلافت الہی کے ایک ضروری
رکن تھے۔غلافت کا نظام جن ارکان سے قائم تھا ان میں ایک حضرت قیس " بھی جھے۔ حضرت انسی "
بین مالک فرمات جیں :

ان قيس بن سعد كان يكون بين يد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الامير "أ

''لعنی قیس کا در بارر ماات ﷺ بین و و درجه تھا جو کسی باد شاہ کے پیبال پولیس افسر اعلیٰ کا ہوتا ہے'' یہ

معترت قیس معترے بیا ہے۔ یہ چلے آئے، یہاں مردان موجود تقااس نے دھمکی دی تو مجبور ہوکر کوف چلے تینے اور و بیل : ناب امیر 'ک ساتھ بود و ہاش اختیار کر ٹی آئی ای زیانہ بیل سفین تا دا تھ جیش آیا ، حضرت قیس اس میں شر یک : و نے اور سیاشعار پڑھے۔

چنک نہروان میں اپنی تمام تو مے ساتھ طنر کیا تھے، ابتدااتم میجت سے سنتے دنا ہے امیہ اللہ علی جنت سے سنتے دنا ہے امیہ نے حضرت ابوابو ہا انساری اور حسرت قبیل نے خوارج کے لئے کر میں بھیجا عبداللہ بن نجر ضار بی سے الفتگو ہوئی اس نے کہا ہے کہ اتباع ہمیں منظور نہیں ، ہاں عمر بن خطاب جیسہ کوئی : واقو اس کو ظلفہ بنا سکتے ہیں ،حسرت قبیل نے جواب دیا کہ ہم میں طلی بن افی طالب ہیں ،تم میں اوئی اس مرتب کا بوقو چیش کرو، بولا ہم میں کوئی نہیں ،فر مایا تو پھرا پی جلد خبراو امیں دیات ،واں فتنة ہمارے داول میں گھر کرتا جار ہا ہے۔

لڑائی کے بعد بھی جناب امیر کے وفادار دوست رہے، معمومیں جناب امیر "شہید

ہو نے اور عنان خلافت امام حسن " کوتفویض ہوئی تو قیس ان کے بھی وست باز ور ہے۔ امیر معاویہ نے بن بامیر آئے فیرشہاوت من کرائیل اشکر بیجا تھا تیس کہ ہزار آ میوں و نے کرجن کے سرمنڈ بہو اندازی ہوئے انتہاں کہ بناری ہوئے انتہاں کے سرمنڈ بہو اندازی ہوئے انتہاں کے بناری اندازی بیان ان بیٹر معاویہ نے ابناری محاویہ نے ابناری محاویہ نے ابناری محاویہ نے ابناری محاویہ نے اندازی درمیان میں فریقین میں سلح ہوئی اور امام حسن نے قیس و خطاب کا شہر معاویہ نے ہوئی اور امام حسن نے قیس و خطاب کا شہر معاویہ نے ہوئی اور امام حسن کہا موجئے ہوئی اور کہا کہ اور اور کہا کہ دونوں باتوں میں سے الیا اختیار کرو، قبال بلا امام یا اطاعت معاویہ سب نواجع کر ایک دیگئی کہ بیٹھ نے ایس کے ایک اندازی کی بیا سے میں اندازی کرائے تھے۔

مدینهٔ آگر گوشی تنبائی اختیار آیا۔ اور عباوت البی میں مصروف ہوئے ، یبال تک که ان کا مقرر ہوفت آ گیا۔

وفات : 10 مه بين انقال كيا، بيامير معاويه "كى حكومت كا فير زماند تها كينه ونوال بيار رجه الله يمية ونوال بيار رجه الله يه يبيئة ونوال بيار رجه الله يه يبتد كثرت سان كي تعليم الله كي مياوت كوآت بهوت شربات بين البيول في الله عليان مراويل كه بسم برجتنا قرض بين معاف كرتابه ول الله في منظم والمعتبورة وقت بن عياوت كالمنان مراويل كه بينه شرام منذ آيا به صرت قيم بالا نبانه بيد بنته او كول كه يه شرت بولي كه مدونت مين او خيره الدين و نورة الله بالا نبانه بيد بنته او كول كي يه شرت بولي كرة مدورات مين او خيره الدينون الله بياد بيان الله بيان اله بيان الله بيان

اہل وعیال : از کے کانام عامرتھا کے اپنے والدے عدیث روایت کی ہے۔

فضل وكمال:

نفسا نصابیمی تھے،اشاعت حدیث،خاص نصب العین تھا،معریں جب امیر ہو گئے تو بعض حدیثیں منبر پر بیان کیس سی سسائل میں غور وفکر اور ترکن کے کام لیتے تھے۔ اَیک تُحص نے صدقہ فرنے کی ہاہت سوال آبیا، قرمایا زکو ہے سے پیشتر آنخضہ ہے۔ ہیں گئے اس کا عظم دیا تھا، جہبز کلو قامقرر : وَتَیْ آو نیظم دیا اور نہ تع فرمایا ،اسی بنا پر جمالوگ اب تَک اوا سے بی اُنہ راویان حدیث اور تلافہ وُ خانس میں اسحاب ذیل کا نام لیا جاسکتا ہے۔

حضرت أنس بن ما لك التحليد بن افي ما لك الوعمار عن البي اليوميس قاء عبدالرحمُن بن افي اليلى الوعمار غريب بن نسيد ; مداني شعمي ، تمرو بن شعم أن وغير د-

اخلاق وعادات :

گلتان میرت نیم اخلاق سے شگفتہ ہے خدمت رسول بینی ، زبدوا تقاادب نیوت ، جودوسخا ، رائے وقد ہر ہشجا وت وہسالت ، ہر ابعز ہر کی اور بے تقصبی اس نو باد ہ ساعد ہے گلبائے شگفتہ ہیں۔ رسول اللہ ہیں کی خدمت وین ووئیا کی سعادت ہے وتمام سحابہ اس شرف عظیم کے لئے جدو جہد کرتے ہتے ۔ تیمام سحابہ اس شرف عظیم کے لئے جدو جہد کرتے ہتے ۔ لیکن

> این سعادت بز در باز دنیست «حنرت قیس "کوییشرف بھی حاصل تھا۔ مسندا بن خنبل میں ہے،

ان ابداہ دفعہ الی النبی عَلَائِیْہ یخلمہ اللہ النہی کا النہ عدا کے النہ اللہ اللہ النہ عدا کے الن اللہ اللہ ال آئٹنسرت ﷺ کے جوالہ یہ کوان سے کام نیا کر ہے۔

ز بد کابی حال تھا کہ امام '' بن کے زبانہ خلافت کے بعد بالکن عز استنظین ہو گئے تھے، اکثر مبادت کیا کرت کیے تھے، اوم ماشورہ کا مبادت کیا کرت تھے۔ اوم ماشورہ کا روز ہفتاں ہے۔ اور رمضان فرنس ہونہ والی تک نہایت بابندی سے ادار مضان فرنس ہوئے گئے روز ہونہ کا مبادل ہے۔ اور رمضان فرنس ہوئے گئے بعد اس کی بند ورت یا تی ندر بن تا ہم منرے قبیل ہمیشہ ماشور سے کے دن روز ہر کھتے تھے ''

عامل رسالت ئے اوب وائتر ام کا بیرحال تھا کہ ایک بارآ مخضرت بھڑا مطرت سعدین مہاد ہ کے مکان تشریف نے اپنا گردھا مذکا بااور اس پر جیاور مہاد ہ کے مکان تشریف نے گئے ، وائی کے دفت مسئرت سعد کے اپنا گردھا مذکا بااور اس پر جیاور بچوائی اور تھیں ہے گئے وائی اور تاہیں ہے گئے ایک گرمایا کہ موارز و جاؤان کو تاہل ہوائی او تاہل ہوائی ہوائی ہوتا ہی جو تو او اور تاہد ہوتھ کے دولتو ارشاد ہوا کہ سوار : و باؤ باور ہونرے تھیں آ خضرت تھی کے براہر بیشونا خلاف او بہتھے تھی اس میں وائیس تے اپنی تھیں آ خضرت تھی کے براہر بیشونا خلاف او بہتھے تھی اس میں وائیس تھیں تھی ہوتھ کے براہر بیشونا خلاف او بہتھے تھی اس میں وائیس تا ہے۔

رُود وسنَ ، في النبي أمر مهان في زند في كاروش مرّ وسف ب ما ساء الريال من السنة النبين النبية النبيار

الرابية جيدا الرسي المستدجيد المستدجيد المستدجيد المستدجيد المستدجيد المستدجيد المستدجيد

"كان من كرام اصحاب النبي واسخيا نهم " لعني "وه" دابه "مين نهايت كريم اوركي يخ

ای غروہ میں حضرت ابو بکر "وعمر" نے جوجمله ان کے متعلق استعمال کیا تھا اس کی خیر سعد بن عبادہ" کو پہنچ گئی وہ رسول اللہ ﷺ کے پینچے آکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ابن ابو تخاف ہے "اور ابن خطاب "کی طرف ہے کوئی جواب دے وہ میرے بیٹے کو تخیل کیوں بنانا جیا ہے تھے آئے

جس شخص کاباپ اتنادر یا دل ہواں کی فیاضی کی کیاانتہا ہوسکتی ہے۔مصنف اسدالغابہ

لكھتے ہیں۔

" واما جودہ فلہ فیہ اخبار کثیرۃ لانطول بذکرھا " کی خادت کے قدے کثرت ہے مضبور ہیں ہم ان کا ذکرطوائت کے خوف سے قلم انداز کرتے ہں '۔ ان کی سخادت کے قدے کثرت سے مضبور ہیں ہم ان کا ذکرطوائت کے خوف سے قلم انداز کرتے ہیں '۔

کثیر بن صلت ،امیر معاویہ "کے قرض دار تھے انہوں نے مروان کولکھا کہ کثیر کا مکان تم فریدو کی تورو ہوں کا مطالبہ کرنا ،رو ہید یں تو خیر در ندمکان فروخت کرڈ النا۔ مروان نے کثیر کو یا کراس واقعہ ہے آگاہ کیااور الدن کی مہلت دی کثیر کو مکان بچنا منظور ندنجا۔ رو ہیوں کی نگر کی لیکن مسلم ارکی کی تھی سخت پر بیثان تھے کہ کہاں سے پوری ہو! استے میں قیس "کا خیال آیاان کے مکان بر پہنچا در سلم برار قرض مانگا۔ انہوں نے فوراد ہے دیا چنا نچے مروان کے پاس رو بید لے کر آئے اس کو رحم آگیا اور مکان اور درد پ دونوں ان کے حوالے کرد ہیئے۔ و بال سے اٹھ کرقیس "ک پاس پہنچا ور اس برار کی رقم واپس کی۔ انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کیااور کہا کہ جو چیز ہم دے و بیت ہیں اس کو بھر واپس نیسے لیے ہیں۔ اس کو ایس نیس کے میں اس کو واپس نیسے لیے ہیں۔ اس کو واپس نیسے لیے ہیں۔

ا کیٹ شعیفداین شاور ان ال اور فقر کی شکایت ہے کرآئی اور کہا کہ بہر ہے ہم میں پو ہے گئیں۔ وی ( ایسی انا ج نمیس کی وجہ ہے بو ہے آئیں ) قرمایا سوال نہا یت معدہ ہے اچھا جاؤا ہے تہا ہے۔ اللہ میس چو ہے تی پو ہے ظرآئیں گے دِنا تجہاس کا گھر غلماور رونی اور دوسری کھائے کی چیزوں ہے تہم وادیا کی

آبائی جانداه میں نبایت استفنا ماور بیر پیشمی طاہر کی مشرت معد ارواند ہوئے وفت اپنی انہا مواد اوراد پر پنشیم آب کے بدائیوں کے ایک ان کا اس انہوں نے بین افزایا تھا۔ اوران کا دسرانہوں نے بین افزایا تھا۔ اوران کا دسرانہوں نے بین افزایا تھا۔ اوران کا دسرانہوں نے افزایا تھا۔ حضرت ابو بکر اور میں انہوں نے افزایا تھا۔ حضرت ابو بکر اوران کا میں انہوں نے اوران کے بین بدستور باتی رہیں گے مہاتی میرا حصر موجود ہے وہ انہاں کو دینے ویتا ہوں تربیع میں تمام عرب میں انتخاب تھے۔ مستنف اسدانغا یہ لکھتے ہیں۔

"كانو ايعدون وهدة العرب حين ثارت الفتة خمسة رهط يفال لهم ذوواراى العرب وميكيدتهم معاويه وعمرو أبن العاص وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبه وعبدا الله بن بديل بن ورقاء" "

الله في الله المام فاتنه مين عرب مين حيال اور ضامت مملى والله بياجي شخص عقيم ، معا ويه ممروين العانس، قيمن أن غيراني مبدالهذا بن بديل أنه

، وشیاری اور بیالالی کا بیرمالم تھا کہ جب تک وہ مصرتے والی رہے۔ امیر معاوید "اور ممرو" کی کوئی صَلَمت علمی کارگرنہ ، وکی ۔ وہ کہتے جیں۔ "فولا الاسلام لمکوت مکوالا تطیقه العوب "۔
الجی " اگر اسلام نہ وٹا نویل ایس تفر کرتا جس ہے تمام سے عاجز آجا تا"۔

نہائیت درجہ ہے تھے۔ قادسیہ ٹی سال بن حنیف کے ساتھ ہے گا ایل انباز ہ گذرا کہ جیسا کہ مسلمانوں کا عام قامدہ تھا کھڑے ہو گئے ۔اوکوں نے کہا آپ ناحق کھڑے ہوئے وہ آبک آ دمی کا جنازہ تھا۔ حضرت قیس "نے فر مایا کہ آنخضرت بھٹا بھی آبک یہودی کے جنازہ کے لئے اسٹے تھے، جنب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فر مایا کیا مضا گفتہ آخر وہ بھی تو آبک جان ہے ۔ کے لئے آسٹھے تھے، جنب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فر مایا کیا مضا گفتہ آخر وہ بھی تو آبک جان ہے ۔ شجاعت و بسالت کا تذکرہ غزوات میں آپ کا ہے۔ اس بناء پر اس کا اعادہ چنداں ضروری نہیں۔



## حضرت قرظه بن كعب

نام ونسب :

قرظه تام ۔ ابوعمر وکنیت ، قبیلهٔ حارث بن فزرج ہے جیں سلسلہ نسب ہیہ ہے : قرظه بن کعب بن کعب بن نقلبه بن عمر و کعب بن الاطنا به بعض لوگوں نے اس طرح لکھا ہے ، قرظه بن عمر و بن کعب بن عمر و بن عائمذ بن زید منا قابن مالک بن نقابه کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ۔

مال كانام خليد وبنت ثابت بن سنان تها\_

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات اورعام حالات:

غزوہ اُحد ،غزوہ خدق اور تمام غزوات میں شرکت کی عہد صدیقی مدینہ میں گذرا، حضرت عمر کے دائد کے اور مہیں مقیم ہوگئے، حضرت عمر کے دائد کا دائد کے اور مہیں مقیم ہو گئے، حضرت عبداللّٰہ بن مسعود کے دائدامارت میں مسیلہ کذاب مدی نیوت کے ایک دوست کو جوابن النواجہ کے نام ہے مشہورتھا کو فید میں قبل کیا۔

۳۳ھ(عبد فاروقی) میں دے کی مہم سرکی جناب امیر آجنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے تو ان کوکوفہ میں اپنا جائشین بنایا اور جب سفین کے لئے نکلے تو ان کے ہمراہ لے گئے اور ابومسعود بدری کو جائشینی کے لئے کوفہ میں چھوڑا۔

اس زمانہ میں ان کے علاقہ کا کیک واقعہ تاریخوں میں مذکور ہے ، ذمیوں کی ایک نہر خشک ہوکرمٹ رہی تھی اور ذمی پانی نہ ہونے کی وجہ ہے اس مقام کوچھوڑ دینا چاہئے بتھے ، جناب امیر آکے پاس ایک وفعہ بھیجا اور حالات گوش گذار کئے ، آپ نے قرظہ '' کوایک خطانکھا جو بجنسہ تاریخ بیفقو بی میں درج ہے ،ہم اس کے بعض فقر ہے اس مقام پُنقل کرتے ہیں۔

فانظر انت وهم ثم اعمر واصلح النهر فلعمرى لان يعمرواحب السنامن ان يخرجو اوان يعجزوا او يقصروفي واجب من صلاح البلاد. (٢٣٠- طر٢)

تم اوروه ( فرمی ) مل اراس معامله برغور کرو،ان کآبادر بینی فکرر کھواور نیر درست کرادو خدا کی قشم بیس ان کا آباد ربنا زیاده پسند کرتا ہوں ان کا عاجز آ کر بھاگ جانا یا زبین اور آبادی کی سعی فلائ بیس نا کام ربنا جھے منظور نہیں۔

وفات : حضرت ملی کرم الغدوجهد کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا جناب امیر آنے تماز جنازہ پڑھائی ، اہل کوف کو ان کی وفات کا سخت صدمہ ہوا ، چنا نچد برنم ماتم قائم ہوئی اور برطرف کہرام پچ گیا ،کوف میں بید بالکل نی بات تھی ،ابوحاتم رازی ،ابن سعدا بن حبان اور قاضی ابن عبدالبر کا یہی خیال ہے۔

لیکن سیجے مسلم میں اس کے خلاف روایت آئی ہے۔ اس بنا، پر بعض لوگول نے کہا ہے کہ ان کی وفات حضرت ملی کے زبانہ خلافت کے بجائے عہد معاویہ میں ہوئی ہے، سیجے مسلم میں ہے کہ قرط بن کعب پر کوفہ میں نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، آنخسرت واللہ نے قربایا ہے کہ ''جس پر نوحہ کیا جائے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اس روایت میں چند یا تیس قابل لحاظ ہیں۔

ا۔ مغیرہ بن شعبہ کے کوف میں موجود ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیامیر معاویہ کاعہد خلافت تھا ،اور مغیرہ کوف کے دالی تھے ،کیونکہ جناب امیر آورامیر معاویہ کی باہمی جنگ میں مغیرہ طانف میں گوشد نشین بنتے ،حضرت علی کے انتقال کے بعد کوف آئے اور امام حسن سے ملح ہوجائے کے بعد امیر معاویہ نے ان کوکوف کا حاکم مقرد کیا۔

ا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ مغیر واس زیانہ میں امیر کوف تھے۔

سے تریدی میں ہے کہ غیرہ نے منبر پر چڑ صاکر خطبہ ویا ،اوررونے کی ممانعت پر صدیث پڑھی۔

س\_ تصحیح بخاری کتاب العلم میں ہے کہ مغیرہ نے بحالت امارت حضرت معاویہ کے زمانۂ خلا دنت میں انتقال کیا۔

۵۔ مغیرہ کی امارت کوفد میں تھی۔

ان تمام روایتوں کے ملائے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے عبد میں ان کا انتقال ہوا ہے کہ امیر معاویہ کے عبد میں ان کا انتقال ہوا ہی وجہ سے کہ ابن سعد نے طبقات الکونین میں پہلی روایت کولیا ہے۔ دوسری جگہ اس سے ذرہ بٹ کر فکھتے ہیں۔ مات بالکو فقہ و المغیرة و ال علیها۔

حافظ ابن جر فے تہذیب میں ایک اختال پیدا کیا ہے ، یعنی پر کھیے مسلم کی روایت میں

جوواقعہ ہے، ضروری نہیں کہ امارت مغیرۃ کے زبانہ کا ہو جمکن ہے کہ مغیرۃ امیر نہ ہوں اور یہ جملہ عہد امیر میں کہا ہولیکن یکسی طرح سیح نہیں مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تصریح موجود ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے جناب امیر ؓ کے زبانہ خلافت میں مغیرۃ سرے سے کوفہ میں موجود ہی نہ تھے۔

فضل وكمال:

فضلائے صحابہ میں تھے ،حضرت عمرٌ عمار بن یا سر دالی کوف کے ہمراہ انصار کے دس بزرگوں ک<sup>و</sup>تعلیم فقہ کے لئے بھیجاتھا ،حضرت قرظ بھی انہی میں تھے۔

آنخضرت ﷺ اور حضرت عمرٌ ہے چندر دایتیں کیس عامر بن سعد بجل اور امام شعبی ان کے مسند فیض کے حاشیہ نشین ہیں۔

ا خلاق : مقدس اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود زندہ دل سے ،ان کے بال شادی کی تقریب سختی ،لز کیاں گارہی تھیں۔اور یہ ابومسعود اور ثابت بن زید کے ساتھ بیشے گاناس رہے تھے ، عامر بن سعد نے کہا آپ لوگ صحابی ہوکر گانا سفتے ہیں ،فر مایا آئے ضرت کی نے ہم کوشادی بیں گانے اور موت میں تو حدے بغیر دونے کی اجازت دے دی ہے !۔

## حضرت قطبهره بن عامر

نام دنسپ :

قطبدنام۔ ابوزید کنیت ، قبیلہ خزر ن سے بیں نسب نامد سیہ ، قطبد نام ۔ ابوزیدہ بن عمر دبن میں سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

اسلام : عقبهٔ اولی میں مسلمان اور عقب ثانیہ میں شرکی ہوئے۔

وفات : حضرت عثان ك عبد خلافت من وفات يان .

ا خلاقی : سنت نبوی پر چلنے کی بخت کوشش کرتے ہے زمانہ جا بلیت ہیں انسارا حرام و با تدھ کر ورواز وں سے گھر کے اندر ندآتے ہے ، قرایش ہیں بھی بہی دستور تھا ، لیکن چند قبائل ستشنی ہے ، ایک روزاحرام کی حالت ہیں آنخضرت کی کئی میں وافل ہو اے سحابہ مجھی ساتھ ہے ، قطبہ بھی درواز و سے اندر چلے گئے ، لوگوں نے کہا یارسول اللہ ( ایک ) یہ فاجر آ وی ب آنخضرت کی بھی درواز و سے اندر چلے گئے ، لوگوں نے کہا یارسول اللہ ( ایک ) یہ فاجر آ وی ب آنخضرت کی سے فرمایاتم کو یہ فاجر آ وی ب آنخضرت کی سے فرمایاتم کو یہ فاجر کہتے ہیں جب احمام باند ھے جے تو بھر اندر کیوں آ نے ؟ جواب دیا آ ب کے ساتھ چلاآ یا فرمایا ہیں تو آئمسی ہوں ۔ عرض کی دینی دینک جوآ ب کا دین ہے وہی میر انجمی ہے ، کلام مجید نے اس خیال کی تا ئید کی اور بیآ بت انزی ۔

" ليس البربان تاتو االبيوت من ظهورها"

يَوْنَى لَيْكُنْ بِينَ كُرِيمٌ كُم ول مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اس آیت کے بھوجب النسار کی ایک قدیم رسم جو بالکل تماقت پرجی تھی ،منز وک ہوگئی لیکن جس شخص نے سب سے پہلے اس کوٹرک کیاوہ حضرت قطبہ تصاوراس کئے میں سن مینۃ ان کے وہ مصداق کیے جا کتے ہیں۔

## ,, کی

## حضرت كعب بن ما لك

نام ونسب :

کعب تام ۔ ابوعبداللہ کنیت، بنوسلمہ سے ہیں نسب نامہ رہے۔

کعب بن مالک بن ابی کعب عمر و بن قیس بن سواد بن تعم بن کعب بن سلمه بن سعد بن علی بن ساله بن سعد بن علی بن سارد و بن ماله بن سعد بن علی بنت زید بن تعلید تعمااور بنوسلمه سی تعمیل بن سارد و بن بند بن تعلید تعمااور بنوسلمه سی تعمیل بن سارد و بنوسلمه سی ماله بنوسلمه بن می ابویشیر کنیت کرتے ہے ، آنخضرت اللی نے بدل کرا بوعبدالله کردی ، مالک کے بیل ایک چیشم و جراغ ہے۔

اسلام : عقبه ثانييس عقر وميول كماته مكر آكربيعت كى إلى

غر واست نه آنخضرت ﷺ بدینتشریف لاین اورانسارومهاجرین میں برادری قائم کی توحضرت طلبے بین میں برادری قائم کی توحضرت طلبی بین عبداللہ کو کی عشرہ میں میضان کا بھائی بنایا۔

غر وہ بدر میں جلدی کی وجہ ت نہ جاسکے ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ رہ میٹے ہتے، لیکن آنخضرت عین نے کسی کو بچھونہ کہا۔

اس نزوه ہے محروم رہے کا ان کو بھی افسوں بھی نہ تھا۔خود فرمات ہے کہ ایلۃ العقبہ کے مقابلہ میں جو اسلام کی آئندہ کا میا بیوں کا دیا چیتی ، میں بدر کوتر جیج نہیں دیتا کولو کوں میں بدر کا زیادہ جے جا ہے ۔

حفز وهٔ احدیمی اپنے مباجر بھائی کی طرح دادشجاعت دی ،آنخضرت علیہ کی ذرد زرہ بہن کر میدان بیں آئے ،آنخضرت علیہ ان کی زروزیب تن کئے شخصائ از نم کھائے۔
میدان بیں آئے ،آنخضرت علی کے متعلق خبراز گئی کی کہ شہید ہو گئے سحاب '' کو بخت تشویش پیدا ہوگئی سب
سے پہلے انہوں نے بہجانا اور باداز بلند پکارا مصے کہ رسول الله علیہ یہ ہیں۔ آنخضرت علیہ نے ارشاد
فرمایا کہ ناموش رہو'' سے۔

احد کے بعد ہونو وات چین آئے ،ان میں انہوں نے نہایت مستعدی ہے شرکت کی ہیں۔ جی محروم جی ہیں۔ بہت ہے کہ مبد ہوت کے سلے غزوہ کی طرح بیچلے غزوہ کی شرکت کے شف ہے بھی محروم بیجے بین ہوت ہے۔ غزوہ تی شرکت کے شف ہے بھی محروم کرتے ہوئے وہ تی شرکت کے شف ہے بھی محروم میں ہوئے کی استحد نور وہ تی تابیل ہے ۔ آئی شرک بیجی محروب کی اور میں کو ارادہ کرتے تو صاف صاف نہ بتائے لیکن اس وقعہ خلاف معمول ظاہر کرویا تھا ،تا کے مسلمان اس طویل اور مشکل سفر کے لئے تیار ہوجا کیں۔خود حضر ہے کعب نے اس کے لئے دو اونٹ مہیا کے تھے ،ان کا بیان ہے کہ میں کسی فروہ میں اتناقوی تیار اور خوشحال نہ تھا چینا اس وقعہ تھا۔

اہتمام کی اسمل وہ ریھی کہ رومیوں ہے مقابلہ تھاجو ساز وسامان ، تعداد جمہیت و کٹرت کے لیا ہے اور سے دیا گی اسمب لحاظ ہے و نیا کی سب سے بڑی تو ہے شار ہوتے تھے آنخضرت ﷺ کے مسلمانوں کی بہت بڑی جمہیت فراہم کی ،اور شدیدگری کے زمانہ میں تیاری کا تھم دے ہا۔

حضرت کعبّ روزانه تنهیکرت کیکن کوئی فیصله نه کریا ہے ای حیض وسیص میں وفت گذر کیا ، اورا پختینرت پیچیز سحایہ ''کو نے کرتہ وک روانہ ہو گئے۔

یہاں ابھی تک سامان بھی درست ند ہوات ول میں گئت بھے کہ میں جاسٹ ہوں ہیں ہے۔ میت بدل جاتی اور ڈک ہائے ،اس طرح روزانہ فر کااراد وکر نے اور نیٹ کرنے بیبال تک کے رسول ہون کے تیوک تیا بھتے کی خبر آئی کے شہر میں نکلتے تو منافقین اور ضعفا ، کے علاوہ کوئی نظر ندآ تا ، خت شرمندگی ہوتی کے تیومند بھوی ،اور سیجے سالم ہو نے کے باوجود کیول چیجے روگیا۔

آ مخضرت ﷺ وان كره جائے كاكوئى خيال بھى نشفاء نافون كا كوئى رجمہ تھا۔ جس سے غير ماضرر ہے والوں كا بيت جاتا اس بنا ، پر آمخضرت الله كا كومعلوم ، و في كاصرف آيك ذرايعة تما اور و و وي كاصرف آيك ذرايعة تما اور و و وي البي تھى ۔

جنوک بینی کران کے متعلق در یافت کیا تو بنوسلمہ کے ایک فیض نے کہا یارسول القد ( ایج نہ )
ان کوا پنے کیٹر ۔ دیجت سے اب فرصت بھی جو یہاں آئے ، حضرت معافی بن جہل نے کہا یہ فلط ہے ہم نے ان میں کوئی بری ہا ہے فلط ہے ہم نے ان میں کوئی بری ہا ہے فیصرت بیج بین سر ضاموش ہو گئے۔ فروہ ہم ہو ایما اور سول اللہ بیج نہ کی وائیسی کی خبر ان کو ملی تو ان ہے ول میں مختلف خیالات وجزئان ہوئے گھر کے او گوں سے مشور والیا کہ رسول اللہ بیج کی نارائسی ہے ہے گئی نارائسی ہے ہیں کی ایما تد بیر ہے۔ بھی یہ خیال آتا کے باتی بنا کر آئی ضربت بیج نے کی کیا تد بیر ہے۔ بھی یہ خیال آتا کے باتی بنا کر آئی ضربت بیج نے کہ سے نیجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی نے خیالہ بیٹے تو بیا تم موسو سے نیجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی نے دی گئی ہو بیات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی ہو سے نیجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی ہو تھی اسے نیجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی ہو تھی ہو سے نیجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ بیج بھی ہو تھی ہو کیا تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو

ل مفصل واقعه مج بخاري مين ندور يه سي ١٣٦٠ ١٣٣٨ ، ١٣٣٧

دور ہو گئے اور انہوں نے تیمہ کرلیا کہ جا ہے ۔ کھر ہو جی جی ساراماجراحضورے عربش کردیں گے۔

ید و بال سے اٹھے ، نوسلم کے پھاو کول نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کس تناہ کا ارتکاب نہ کیا تھا ، اور تعجب ہے کہ اس کے لئے تم کوئی عذر بھی شہیش لرسٹ ، ایا اجھا ہوتا الراور او کول کی طرح تم نے بھی کوئی عذر کر دیا ہوتا۔ رسول اللہ علی نے استغفار کیا تھا۔ تمہارا اکناہ بھی معاف ہو جاتا۔ بیس کر پھر ان کے دل میں بے خیال بیدا ہوا کہ رسول اللہ علی کے ساسنے جاکرا کے بیان کی تر دید کر دیں پھر پھی سوچ کر ویٹ جر ارق بن رہے اور سے تھے اور اوگ بھی ہیں؟ معلوم ہوا بال دوآ دی اور جی ۔ مرار ق بن رہے اور بلال بن امیڈ دونوں بزرگ نہایت سالح اور غرو و کہ بدر میں رسول اللہ اللہ بن امیڈ دونوں بزرگ نہایت سالح اور غرو و کہ بدر میں رسول اللہ اللہ بن امیڈ دونوں برگ بیا ہے اور اور ہو تا ہو کہ در میں رسول اللہ اللہ بن امیڈ دونوں برگ با ایت سے اللہ ان اور جو دے باز آئے۔

 بیجاسویں دن فجر کی نماز پڑھ کر ایک جیت پر بیٹے ہوئے تھے اور دل میں کہر ہے تھے کہ اب تو زندگی سے بیزار : ول ،زمین وآ الن سب جی پر تک ہیں کدائے میں پہاڑ پر سے آواز آئی کہ اسے کھب! بیثارت : و بجھ نے کہ در قبول وا : وال اور الند نے تو بہول کر لی ،فورا سجد و میں گر ہے ، خداو ند تھائی کاشکر اوا کیا اور اپن ، ففر سے جات و وا دمیوں نے جس میں ایک گھوڑ ہے پر سوارتی آ کر فخرات جات کر دونوں کو دے ویئے۔ مزید کیڑ ہے موجود نہ تھاں گئی کر بیٹے اور دسول الند ہے ہے گئی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے جلے۔

 مبلدس

فر مایا کہ پچھصدقہ کرو۔ انہوں نے جیبر کا حصہ صدقہ کردیااس کے بعد کہا کہ خدا۔ نے جھے کو صرف سے کی وجہ سے اور ما وجہ سے نجادت دی اب بینم ہدکرتا ہوں کہ ہمیشہ سے بولوں گا۔

سے ہو لئے میں حضرت کعب " کوجس ابتلا کا سامنا ہوا اس کی نظیرے تاریخ اسلام خالی ہے ایسے بڑے برے ہو کے مصائب پر بھی ان کا قدم جادہ استقلال سے نہ ہٹا۔ قر آن مجید کی یہ آ بیتیں این کے متعلق نازل ہوئیں :

" وعلى الشلغة الدين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الا اليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التوب الرحيم ، "

الله ین خدان این تمن آومیول کی توبیقیول کی جو پیچیے چھوڑے گئے تھے بیبال تک کے جب ان پرز مین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگئی اور خودا پنی زندگی ہے بھی تنگ آئے اور انہوں نے بچھے لیا کہ صرف خدائی ہے بناولیا جا ہے تو خداان کی طرف رجوع ہوا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع ہول سے شک خدائق بقول کرنے والا اور مہر بان ہے '۔ (سور وَ توبدرکون الدیدا)

اس آیت میں خطفوا کالفظ ہے جس کے معنی غزوہ سے پیچھے رہنائیں بلکہ رسول اللہ ہولا کاان کے معاملہ میں امر اللہی کا منتظر رہنا اور ان کو تجھوڑ رکھنا ہے لیے عبد نبوی بھی کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے روح فرساوا تعدیس انہوں نے مرشہ کھا تھا ، حضرت علی رضی اللہ عنداور امیر معاویہ کی شہادت کے روح فرساوا تعدیس انہوں نے مرشہ کھا تھا ، حضرت علی رضی اللہ عنداور امیر معاویہ کی گڑا ایوں میں وہ دونوں سے الگ د ہے۔

وفات : اميرمعادية "ئے عہد ميں وفات بائی۔ سندميں اختلاف ہے بعض کا خيال ہے کہ وہ قام مرے سال تھی۔

اولاد : عبدالله عبدالله وبدالرحمن بمعيد جمد قصر كعب كاركان خمسة تصان من بهاول الذكركو يشرف حاصل تفاكه جب ان كوالدنا بينا بو كاتوبيان كقائداور راونما بفتا تقص

فَصْلَ وَكُمْ الله : حدیث کی کتابول مین ۸روایتین بین اورخود آنخطنرت هی اور اسید بن تفییر" سے روایت کی ہے۔ راوبوں میں حضرت عبدالله بن عباس "محضرت جابر" مصرت ابوامامه با بلی " امام باقر رضی الله عنه بمروبن تکم بن تو بان بلی بن افی طلحه بمرین کشیر بن افلح بمرین تقییم بن راجع جیسے اکابرشامل بیں۔

ا مسیح بخاری جاروا میس ۲۳۲ م می مسیح بخاری مبدس ۲۳۲

مشہور شام سے ،طبیعت انہی پائی اور اشعار میں جدت تھی جا بلیت میں شاعری کے انساب سے مشہور شام ہے؟ فرمایا کہ بچھ انساب سے مشہور تھے آیک م جبہ آنخصرت بھی سے دریافت کیا کہ شعر کبنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ بچھ مضا کفتہ بیں ہسلمان اس کی جب سے آلواراورزبان دونوں سے جہاد کرتا ہے، جب بیشعر کہا:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها

تغیرنه کا نمان ب کهاس کا معبوداس کو مااب کرے گا

فليغلبن مغالب الغلاب

بہتر ہے، وتمام غالب بونے والوں کے غالب (خدا) پر غلب حاصل کریں

تو آنخضرت علیٰ نے فر مایا کہ اس سے تم نے خدا کومشکور بنایا۔ ان کی شاعری کا موضوع کفارکوٹرائی ہے ڈرانااور سلمانوں کاان کے قلوب میں سکہ جمانا تھا۔ در بار رسالت جی میں تین شاعر مختصا در تین کے در بار رسالت جی میں تین شاعر مختصا در تین کے در بار سالت جی میں تین شاعر مختصا در تین کے در کا انداز و میں سے ایک حضرت کعب مجمی تھے۔ کام کا تداز و اس سے بوسکتا ہے کے صرف دور وروی ت کے اور تمام قبیلہ دور مسلمان ہو کیا و دی مسلمان ہو کیا و دیا مسلمان ہو کی اور کی مسلمان ہو کیا و دیا کہ دی مسلمان ہو کہ دی کی مسلمان ہو کیا و دی مسلمان ہو کیا و دیا ہو کی مسلمان ہو کیا و دیا ہو کیا ہو کی مسلمان ہو کیا ہو کیا ہو کی مسلمان ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی مسلمان ہو کیا ہو کیا

قضینا من تها مه کل وتر و خیر شم ا غمدنا ایسونا تهامدادر خیبرت ایم کی کیداددر کرک کو اری نیام میں کرلیں یخو ها و لو نطقت لقالت قوا طعهن دوسا او ثقیفا ابتم پجران کو انجات بی ادر اگر بول کیس توکیس کیاب دی یا تی نیبر ب دوسیول نے ساتو کیا کے مسلمان : و جاتا بہتر بودن آقیف کی طرح بھارا بھی حشر بوگا۔

ا خلاق : صدق ورائق ان كا نياص وصف تفااوراس كوانبول في جس طرق بنايا الى سے زياده دونا نامكن بوعا قبول بوٹ ك زمر بهى جموث ند بوك فورفر مات بيس " والله ما تبعيم دت كذبة منذ قلت ذلك لوسول الله نفظ الى يومى هذااو انى لا رجو ان يحفظنى الله فيما مقرامال

سے فود وہ ہوک سے بڑھ کی زندگی نہایت یا ک اور صاف گذری تھی نے چنا نچہ جب بیواقعہ چیش آیا تو ہوسلائے برجستہ کہا

-××**4** 

# حضرت كلثوم بن الهدم "

نام ونسب :

كلوم نام - صاحب رحل رسول الله بلالقد لقب وسلسلة تسب بيب

کلتوم این الهدم بن امراء القیس بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر دین عوف این ما لک بن اوس \_

السنفی کاعالم تھا کہ اسلام کی صدا کا نوں میں پہنچی اور انہوں نے اس کو لبیک کہا۔

· 海 (シャ・コ /デ

تھوڑ ہے دنوں کے بعد آنخضرت ﷺ نے بجرت فرمانی ، ابتدا، قبیلہ عمر و بن موف میں نزول اجلال ہوا اور حضرت کلتوم کے مکان میں قیام فرمایا گھر پہنچ حضرت کلتوم کے اپنے نوکرکو آوز دی ، یا تی ، عرب شکون اور فال کے عادی ہوتے تھے، ارشاد ہوا، اسج حست یا ابابہ کو!
آئخضرت ﷺ یہاں جا رروزمقیم رہے ، اس کے بعد حضرت ابوابو بانساری کے مسکن کونوازا۔
و فات :

مسجد نبوی اوراز واج مطہرات کے حجرول کی تعمیر شرد عظمی ،اور بدر کو بہت کم عرصہ باقی تھا ،کہ بیغام اجل آبہ بچا ،اس بنا پر حصرت کلثو م کسی غزوہ میں شریک ندموسک ججرت کے بعد سحایہ میں یہ بہلی موت تھی ، اس کے بعد بندونوں کے بعد اسلام ک مرجوش داغی حضرت ابوا مامہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

### دد م ،،

## حضرت معاذبن جبل

نام دنسب اورا بندائي حالات:

معاذیام ۔ ایوعیدالرحمٰن کنیت ، ایام الفتها ، کنز العلماً اور عالم ریانی القاب ، قبیلهٔ خزرج کے خاندان ادی بن معدے تھے ،نسب نامہ بیہ ہے :

معاذین جیل بن عمر و بن اوس بن عائذین عدی بن کعب بن عمر دین أدی بن سعد بن علی بن اسد بن سار د قابن بیزیدین جشم بن خزرت اکبر۔

سعد بن علی کے دو بینے بتھے 'سلمہ اورادی ،سلمہ کی نسل ہے بنوسلمہ ہیں جن ہیں حضرت
ایوقیا دہ ، جاہر بن عبداللہ 'کعب بن مالک ،عبداللہ بن عمر و بن حرام مشہور صحابہ '' گذر ہے ہیں ۔
ان لوگوں کے ماسوا اور بھی بہت ہے بزرگوں کو اس خاندان ہے انتساب تھا۔لیکن سلمہ ک دوسر نے بھائی ادی کے گھر ہیں رسول اللہ علی کی ججرت کے وقت صرف ایک فرزند تھا، جس ل وفات برخاندان اوی کا جراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

امام سمعانی نے کتاب الانساب میں حسین بن محمد بن لیمطام رکوای اوی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ اس خاندان میں کیا ہے۔ ک

بنوادی کے مکانات ان کے بنوا عمام ( بنوسلمہ ) کے پڑوس میں واقع بتھے ،مسجد مسجد اسلامی ہوئی۔ جہال تحویل قبلہ ہوا تھا ، پہیں واقع تھی ،حضرت معاذ " کا گھر بھی پہیں تھا۔

اسلام : طبیعت فطرۃ اثرید رواقع ہوئی تھی ، چنانچ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ ہیں اسلام کی دعوت تروع ہوئی تو سے مدینہ ہیں اسلام کی دعوت تروع ہوئی تو حضرت معاد نے اس کے قبول کرنے میں ذرو بھی ہیں وہیش نہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر داعی السلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق ول ہے تو حید کا اقرار کیا ،اس وقت ان کاس ۱۸ سال کا تھا۔

جے کاموسم قریب آیا تو حضرت مصعب شکدروانہ ہوئے ، اہل مدیدی ایک جماعت جس میں مسلم اور مشرک دونوں شامل ہے ، ان کے ہمراہ ہوئی ۔ حضرت معاذ بھی ساتھ ہے ، مکہ بہنچ کر حقبہ میں وہ نورانی منظر سامنے آیا۔ جو حضرت معاذ "کی آئھوں نے بھی ندریکھا تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تشریف لائے اوراس جماعت سے بیعت لی۔

یہ جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی، تو آفآب اسلام کی روشن گھر کھر پھیل گئی بیٹر بتمام مطلع انوار ہو گیا

حضرت معافی شمس سے مگر ہوش ایمان کا بیما کم تھا کہ ہؤسلہ کے بت تو ڑے جانے لئے، تو بت شکنوں کی جماعت میں وہ سب کے پیش پیش سے، بت کا کس کے گھر میں موجود ہونا، اب ان کے لئے حت تکلیف دہ تھا، بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان کی ردشنی مور ہو ہے سے بہان بہی کھولوگ ایسے باتی شے ، جن کا نفس آبائی مذہب چھوڑ نے ہے ابا کر تا تھا، ہمر ڈ بن جمو ح بھی انہوں نے لکڑی کا اب بھی انہوں نے لکڑی کا اب بھی انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنارکھا تھا جس کا نام من ق تھا، حضرت معافی اور کچھدوسر نے نو جوان دات کوان کے گھر ایک بت بنارکھا تھا جس کا نام من ق تھا، حضرت معافی اور کچھدوسر نے نو جوان دات کوان کے گھر پہنچ، وہ بے خبر سور ہے بیتے ان لوگوں نے بت کوا تھا کر محلّہ کے ایک گڑھے میں پھیل دیا، کہ آنے جانے والے اس کو؛ کچھ کر عبرت عاصل کر ہیں۔ شبح کو بت کی تلاثی کے لئے نکلے تو اپنے معبود کوایک گڑھے میں اوند ہما برا و کچھ کر عبرت عاصل کر ہیں۔ شبح کو بت کی تلاثی کے لئے نکلے تو اپنے اٹھا کر گھر لائے نہلا یا، خوشبولگائی، اور اس کی اصل جگہ پررکھ دیا۔ اور نہایت طیش میں کہا کہ جس شخص نے بیچر کرت کی ہے آگر بھی اس کا نام معلوم ہو جائے تو بری طرح خرلوں ایکن جب پھر تھا ہم و تر بہت کی عرشہ لگا تاریش آیا تو کفر سے بیزار ہوکر اسلام کے صلقہ میں داخل ہو گئے۔

یکی واقعہ کی مرشہ لگا تاریش آیا تو کفر سے بیزار ہوکر اسلام کے صلقہ میں داخل ہو گئے۔

تعاہم و تر بہت :

حضرت معاذی ابتدای ہے ہونہار تھے، آنخضرت بھلائے مدینہ تشریف لائے تو وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چند ہی دنول میں فیض نبوت کے اثر سے اسلام کی تعلیم کا اعلی نمونہ بن گئے اور ان کاشار صحابہ کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔

 پھران کا نام پیکاراانہوں نے پھرای اوب اور محبت بھرے الفاظ سے جواب دیا ای طرح تھن مرتبہ آپ نے ان کا نام لیا۔ اور وہ ای طرح برابر لبیک کہتے رہے۔ پھرار شاوفر مایا کہ ' جوشن صدق دل سے کلمہ ' تو حید پڑھ لے اس پر دوز خ حرام ہو جاتی ہے'۔ حضرت معاذ '' نے کہایا رسول اللہ بھٹا کیا میں لوگوں کو بیہ بٹنارت سناووں؟ آنخضرت بھٹا نے فر مایا : ' نہیں ورنہ لوگ عمل کرنا جھوڑ دیں سے کا م

حضرت معافی پرشفقت نبوی کا بیرهال تھا کہ دہ خودکوئی سوال نہ کرتے تو آنخضرت بھی ۔۔ کوڑ سے یا عصا سے ان کی پشت پر آ ہستہ سے نصوکر دی۔ اور فر مایا '' جائے ہو بندوں پر خدا کا کیا بن ہے؟' عرض کیا اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فر مایا' یہ کہ بندے اس کی عبادت کریں اور شرک ہے اجتناب کریں' ۔ تھوڑی دور چل کر بھر بو چھا کہ' خدا پر بندوں کا کیا تی ہے''؟ پھرعرض کیا کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ آ ہے نے فر مایا'' یہ کہ دہ ان کو جنت میں داخل کریے'' یہ کہ دہ ان کو جنت میں داخل کر ہے'' یہ کہ دہ ان کو جنت میں داخل کریے'' یہ کہ دہ ان کو جنت میں داخل کریے'' یہ کہ دہ ان کو جنت میں داخل

حضرت معافر میمیشد شفقت نبوی ہے سرفراز رہتے تھے ،ان کواٹھتے ہیٹھتے ، حامل نبوت ہے تعلیم ملی تھی ایک مرتبہ آتخضرت الکھنے ان کو درواز و پر کھڑا و یکھا تو ایک چیز کی تعلیم وی ایک اور مرتبہ لطف وکرم ہے فر مایا کے 'میں تمہیں جنت کا ایک درواز و بتاؤں''؟ گذارش کی ارشاو ہو ، فر مایا لاحول ولا تو قالا باللہ تعلیم کی ارشاو ہو ،

تعلیم زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی تھی ، ندہبی ،اخلاقی علمی عملی ہرشم کی تعلیم ہے وہ بہرو درہو تے ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

الى بخارى جلدا يص ٢٣ باب من ترك بعض الاختيار تخافة ان يقدر فيم بعض الناس مسلم مسندام دجلد ۵ يس ٢٣٨ مسند احد جلد ۵ يس ٢٢٨

حصوں میں پڑھی جاتی ہے ، پھر بیآیت تلاوت فرمائی ، تنسجافی جنوبھم عن المضاجع ( یعلمون تی) پھرفر مایا کہ اسلام کے سراور عوداور چوٹی کی خبردیتا ہوں ،سراور یاؤں تو نماز ہے اور کو ہان کی چوٹی چہاڈ'۔

حضرت معاذ" کو آخضرت الله نے دی باتوں کی وصیت کی تھی ، (۱) شرک نہ کرنا، خواہ تم کوکوئی اس کے عوض قبل کرد یہ باجلاد ہے۔ (۲) والدین کو گزندنہ پہنچانا۔ خواہ تم کو وہ تمہار یہ بال بچوں اور مال سے علیحدہ کردیں۔ (۳) فرض تماز قصدا بھی ندترک کرنا، کیونکہ جوشن قصدا نماز چھوڑتا ہے خدااس کی ذمہ داری سے بری ہوجاتا ہے۔ (۳) شراب نہ بینا، کیونکہ یہ تمام فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت پر خدا کا غصہ طلال فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت میں متلاشہ ونا، کیونکہ بنتلائے معصیت پر خدا کا غصہ طلال ہوجاتا ہے۔ (۲) لڑائی سے نہ بھا گنااگر چہتمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو ، موست عام ہوجاتا ہے۔ (۲) لڑائی سے نہ بھا گنااگر چہتمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو ، موست عام ہود کے بیادی آئے تو تا بہت قدم ر بہنا۔ (۸) اپنی اولا دے ساتھ سلوک کرنا (۹) ان کو ہمیش ادب دینا اور (۱۰) خدا ہے خوف دلانا سے۔

ا خلاقی تعلیم ان الفاظ میں دی ، معاذ! ہر برائی کے چھیے نیکی کرلیا کرو، نیکی اس کو مناد ہے گا ورلوگوں کے سامنے النظاق ظاہر کرو سے ۔

یہ بھی ارشاً وفر مایا کہ اتبق دعوۃ المظلوم فان لیس بینھا و بین اللہ حجاب! یعنی مظلوم کی بدد عاسے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پروہ نیس (بناری)۔ حيلدسا

(١) يمن كا حاكم مقرر كرك بهيجاتو فرمايا" معاذ! خبر دارعيش وتعم سے عليحده ربهنا کیونکہ خدا کے بند ہے عیش پرست اور تعم پسندنہیں ہوتے کے۔

اجتماعی زندگی کے تلقین اس طرح کی'' انسان کا جھیٹر یا شیطان ہے جس طرح بھیٹریا اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلہ ہے دور ہوتی ہے، ای طرح شیطان اس انسان پر قابو یالیتا ہے جوجما عت سے الگ ہوتا ہے ،خبر دار !خبر دار !متفرق نہ ہونا ، بلکہ جماعت کے ساتھ رہنا'' <sup>ہو</sup>۔

اشاعت اسلام کے متعلق فر مایا ،معاذ!اگرتم ایک مشرک کوبھی مسلمان کرلو،تو تمہارے لئے دنیا کی تمام تعمقوں سے بردھ کر ہے گے۔

غرض یہ پاکیز ہ خیالات اور اعلیٰ تعلیمات جس بزرگ کے رگ و یے میں سرایت کرگنی تخصير ، وه جماعت انصار کاوه ' 'نو جوان' 'نها ، جس کو حضرت ابن مسعودٌ فر دنہیں بلکه ایک امت کہا

غزوات اورعام حالات:

آتخضرت ﷺ نے مدینہ تشریف لا کرموا خاق کی تو حضرت معاذ " کا مہاجری بھائی ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ كوتبجويز فرمايا ..

۲ ه میں غز و ه بدر چین آیا ،حضرت معاذ "اس میں شریک تھے اور اس وقت ان کاسن ۲۱ سال کا تھا۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت معادؓ نے شرف شرکت حاصل کیا۔ ان فضائل کے ماسوا حضرت معاذ " نے آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں قر آن حفظ کیا تھا۔ امامت مسجد:

بنوسلمد نے اسپے محلے میں ایک مسجد بنالی تھی جس کے امام حضرت معاذ " تھے ایک دن عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ یقرہ پڑھی چیجے صفول میں ایک شخفس تھا جو دن بھر بھیت میں کام کرنے کی وجہ ہے بالکل تھرکا ہوا تھا ،حضرت معاذ "کی نمازا بھی ختم نہ ہوئی تھی کیو ہ نبیت تو ژکر چل دیا ، حصرت معاذ" کواطلاع ہوئی تو کہا کہ وہ منافق ہے اس کو یہ تہا یت نا گوار گذر ااور رسول اللہ ﷺے آ كرينكايت كي أتخضرت الله في في معاولات في مايا افتسان انت الكيالوكول كوفتنه من جنالا كروك! اس کے بعد فرمایا کہ '' جیموئی سورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے بیجیے صفول میں بوڑ ھےضیف اور ار باب حاجت مجی قتم کے لوگ ہوتے ہیں تم ان سب کا خیال کرنا جا ہیں۔ ( بناری جلداس ۹۸ ) ،

#### امامت يمن اوراشاعت اسلام:

9 میں آنخضرت عجمی نے نو کہ تبوک ہے تشریف لائے تھے کہ رمضان میں ملوک تقمیر ( یمن ) کا قاصد اہل یمن کے قبول اسلام کی خبر لے کریدینہ پہنچا ، اب آنخضرت علیہ نے یمن کی امات کے لئے حضرت معان کو تجویز فرمایا۔

اس سے پیشتر حضرت معاذی کی جائداد قرض میں نیچ ہو چکی تھی، حضرت معاذی بہت فیاض سے ،اورخوب فرق کرتے ہے ،اورلاز مااس کابار جائداد پر پڑر ہاتھا، قرض خواہوں نے زیادہ شک کیا تو پچھ دنوں گھر میں جیسپ رہ ہو وہ لوگ آنخضرت عین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ معاذی کو بلوایا قرض خواہوں نے شور مچایا کہ بہا کہ معاذی کو بلوایا قرض خواہوں نے شور مچایا کہ ہمارا بھی فیصلہ ہونا چاہئے نے آدی بھیج کر حصرت معاذی کو بلوایا قرض خواہوں نے شور مچایا کہ فرمایا جو خضرت بھی نے فرمایا جو خصر جھوڑ دیالیکن فرمایا جو خصر ہونا چاہئے نے حصر جھوڑ دیالیکن فرمایا جو خصر ہونا چاہئے نے حضرت معاذی بھی اوا نہ ہوا، تو آخضرت بھی نے حضرت معاذی کی کل جا کداوان لوگوں پر تقسیم کردی لیکن قرض اب بھی اوا نہ ہوا، تو آخضرت بھی نے فرمایا کہ زیادہ نہیں مل سکتا اس کو لیے جاؤ حضرت معاذی اب بالکل مفلس ہے ، آخضرت بھی کو این کا بہت خیال تھا فرمایا کے گھرا نائیوں خدا اس کی معاذی اب بالکل مفلس ہے ، آخضرت بھی کو این کا بہت خیال تھا فرمایا کے گھرا نائیوں خدا اس کی جائے حضرت کے کھرانائیوں خدا اس کی کرد ہے گا۔

فتح مکہ کے بعد آنخضرت بھی نے ان کوامارت یمن کے لئے منتیب فرمایا اگر پیدان کی قابلیت پر آپ کو برطر ن کا اظمینان تفاتا ہم امتخان لے لین مناسب نقا، پو بچھا'' فیصلہ کس طر ت کرو گ' جضرت معافی نے کہا کہ قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا،فرمایا'' اگراس میں نہ ط ''کہا کہ سنت رسول اللہ ہے نے مطابق فیصلہ کروں گا،فرمایا'' اوراس میں بھی نہ ہو' کہ میں فود اجتہا وکروں گا، آخضرت آگ نہا بیت مسر ور بوت ،اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہا کہ رسول اللہ (گا) کے رسول کا میں کوروں گا، اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہا کہ دسول اللہ اللہ اللہ کی اللہ کو ایس کارسول پیند کرتا ہے۔

امتخان ہو چا تو اہل <sup>ہم</sup>ن کو ایک فرمان کھوایا جس میں حضرت معاف<sup>ر س</sup>ے رہبہ کی طرف ان الفاظ میں اشار ہ تھا۔

> انبی بعثت لکم خیو اهلی! میںائے او کول میں ہے بہترین کوتمہارے لئے بھیجتا ہوں۔

اس میں بیبھی تحریر تھا کہ معاذبن جبل اور دومرے آدمیوں کے ساتھ دسن سلوک کرنا اور صدقہ اور جڈید کی رقمیں وصول کر کے ان کے پاس جمع کرنا اور معاذبن جبل کوسب پرامیر بناتا جوں ،ان کوراضی رکھنا ابیانہ ہو کہ وہ متم ہے ناخوش ہو جائیں۔

پیتمام مراصل مطے ہو گئے تو حضرت معافی نے یمن کے سفر کی اور سوار ہوکر

آنخضرت کے خدمت میں حاضر ہونے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے، روائی کاوقت آیا تو پھی

دور تک خود سردارد وعالم کے نے مشابعت کی ، حضرت معافی بین بیل اونٹ پر سوار سے اور شہنشاہ

مدید دن کے ساتھ پاپیاوہ چل رہاتھا، اور بائم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس کے ایک آیک فقرہ

سے شفقت و محبت کا اظہار ہور ہاتھا، فر مایا 'معافی تم پرقرض بہت ہے اگر و کی ہدید لائے تو قبول

کر لیٹا، میں تم کو اجازت و بیا توں' کہ ودائے کا وقت آیا تو حضرت سرور کا نئات کے حضرت

معافی سے فر مایا شائد اب تم سے ملا قات نہ ہو، اب مدید والیس آؤ تو میر ہے بجائے میری قبر ملے

معافی سے نہ مایا تھا کہ حضرت معافی کی آئے تھیں آبل پڑیں اور زار وقطار روئے گئے، آخضرت کے فر مایا ' حفظک

فر مایا ندر و و، رونا شیطانی حرکت ہے، رخصت ہوئے گئے تو آئے ضرت کے نہ نہ نے فر مایا ' حفظک

ومین تحت و ور اء عنک و مس حلفک و عن عینیک و عن شمالک و من فو فک

ومین تحت و ور اء عنک و شہر ور الانسس و المجن''، یعنی جاؤ، غداتم کو ہرشم کے مقیوں کو ایجا ہے میں اور کہا کہ میں مقیوں کو ایجا ہے میں اور کہا کہ میں مقیوں کو ایجا ہے میں اور کہا کہ میں مقیوں کو ایجا ہے میں اور کہا کہ میں مقیوں کو ایجا ہے میں اور کی موں ( بینا لبا خلفاء کی طرف اشارہ فنا)

مصرت معافی ملک بیمن کے سرف امیر بھی نہ تھے بلکہ محکمہ مذہبی کے بھی انبیاری مقتے ایک طرف اگر ووسو بیا بیمن کے والی وگورنر تھے تو ووسری طرف وین اسلام کے بہانج ومعلم بھی ،اس کئے حضرت معافی عدالت وقضا ، کے فرائض کے علاوہ ندہبی خد مات بھی انجام ویتے تھے، مثال لوگوں کوقر آن مجید پڑھانااوراسلام کےاحکام کی تعلیم دلنتین کرنا۔

قبیل حوال کی ایک ورت ان کے پاس آئی اس کے اسے بھی جمن میں مب سے چھوٹا بھی ہے داڑھی مونچھ کے نہ تھا، شو ہر کو گھر میں تنہا چھوڈ کر ان سب کو اپنے ساتھ لائی تھی، ضعف کا یہ حال تھا کہ دو بینے اس کے باز و پکڑ ہے ہوئے تھے، آکر پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے ؟ حضرت معاذ " نے کہا بھی کورسول اللہ ہیں گئے ہیں جا ہے اس نے کہا تو رسول اللہ ہیں گئے میں اس دو ہیں ؟ میں آپ ہے کہہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ بتا کمی گے؟ حضرت معاذ " نے کہا بال جو جی جا ہے پوچھواس نے کہا ہے کہ سے بات ہو ہی کہا تو رسول اللہ ہی اس جو جی جا ہے ہو تھواس نے کہا ہے کہ اس ہو ہی کہا تو ہیں اس کو خدا کے تشم میاں خور ہے اور اس کی اطاعت و فر مانبر داری کرے، اس نے کہا آپ کو خدا کی قسم کھیک تھیک تا ہے ،حضرت حاذ " نے کہا" کیا ہے پرتم راضی ٹیس ،وہ بو لی کہ لاکوں کا باپ بہت بوڑھا ہے ہیں اس کا حق کس طرح اوا کروں؟ حضرت معاذ " نے کہا" جب یہ بات ہو تم ان کے گئی سیکر ہی سیکر ہو اور تم اپنا منداس میں لگا دو تب بھی حق ادانہ ہوگا'' !۔

میمن کا ملک آئے نشرت ﷺ نے پانچ حصول پرتقسیم کرویا تھا، (۱) صنعاء۔ (۲) کندہ۔ (۳) حضر موت۔ (۳) جند۔ (۵) زبید۔ (رمعہ عدن اور ساحل تک اس میں شامل تھا) یمن کاصدر مقام جند تھااور حضرت معاذبہ یبیس رہتے تھے، باتی چار حصول میں حسب ذیل حضرات حاکم تھے۔

«عنرت غالد بن \* بيد صنعا ،

حضرت مبرجران الي اميد

حضرت زياؤن البيد

حضرت ابوموی ٔ اشعری نیراد رساحل

میہ جاروں ہزرگ اپنے اپنے علاقوں سے صدقہ اور جزیدہ نجیرہ کی رقمیں وصول کر کے حضرت معافر کے پاس تھا۔ حضرت معافر کے پاس تھا۔

حضرت معاؤ "اپناتحت ممال کے علاقوں میں دور ہ کرتے تھے اُن کے فیصلوں کی وکھیے بھال کرتے تھے اُن کے فیصلوں کی وکھیے بھال کرتے تھے چنا نچے حصرت ابوسویٰ وکھیے بھال کرتے تھے چنا نچے حصرت ابوسویٰ

مبلدسه

اشعریؓ کے علاقہ میں جا کرایک مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا ، دور ہیں قیموں میں تیام فریائے تھے ، چنانچہ يهال بھي آپ كے لئے خيمہ بى نصب كيا گيا اور آپ اس ميں فروكش ہوئے ،اوراس كے قريب سے حصرت الوموی مجھی ایک خیمہ میں مقیم ہوئے کے

حضرت معاذ" صدقات کی تحصیل اس فریان کے مطابق کرتے تھے جورسول اللہ ﷺ نے ان کولکھوا کر حطافر مایا تھا۔ میفر مان تاریخ کی کمابوں میں بتامہا ؟ ندکور ہے اس میں ننیمت جمس ، صدقات، جزیداور بہت ہے نہ ہی احکام کی تفصیل ہے۔ حضرت معاذ" نے ہمیشداس پڑمل کیا۔

ا کی مرجبہ گاموں کا ایک گلہ ایک شخص لے کر آیا ، گائمیں تعداد میں 🗝 ہے کم تھیں \_ رسول الله ﷺ نے ان کو حکم ویا تھا کہ 🗝 ہر ایک بچہ لیما سیجہ اس لئے حضرت معافی نے کہا کہ میں تا وقتیکہ رسول اللہ ﷺ نے اس یو جھے نہ لوں اس پر بچھے نہ لوں گا کیونکہ آنخضرتﷺ نے اس کے متعلق مجھ ہے پیچھبیں فر مایا۔اس واقعہ ہے میعلوم ہوا کہ عمید نبوت کے ممال دیاوی حکومتوں کے امراء وعمال کی طرح جہارادور ظالم نہیں ہوتے ہتھے۔راعی اوررعایا کے جوتعلقات اسلام نے بیان کئے ہیں ان کی ہمیشے تگہداشت کرتے ہتے اور راعی برشر لیت کی طرف سے جوذ مدداریاں عائد کی گئی میں وہ ان پرنہایت شدت ہے مل درآ مدکر نے تھے۔

فیصلوں میں بھی اس کی رہا یت الہمی جاتی تھی کہ رعایا کی حق تلفی شہو ، امال کی عدالتوں میں جن وصد افت کوغلیہ ہوتا تھا۔ ایک یہودی مرتمیا ورثہ میں صرف ایک بھائی تھا جومسلمان ہو چکا تھا ، «عشرت معاذ ﷺ کی عدالت میں مرا فعہ ( اپیل ) ہوا تو انہوں نے بھائی کو تر کہ دلوا یا <sup>س</sup>ے هضرت معاوٰ می کی حکومت بیمن میں میں رہی ۔ <u>بھی میں</u> وہ مامل بنا کریکون جیسے گئے مخصاور الصب میں خود ہی اپنی مرتنی ہے دایس آ گئے۔

حضرت معاد من نے یمن میں بہت المال کے روپہیے ہے تجارت کی تھی اس سے جومنا فع تھا اس ہے اپنا قرض بورا کیا جے۔اس کے ما سوابدیہ کی رقم بھی رسول اللہ ﷺ کے تھم سے قبول کی تھی۔ چٹانچہ جب بمن ہےروانہ ہوئے تو ۲۰ راس ان کے ساتھ تھیں بیسب ٹوایک طرح ہے خود امیر وفت کے اشارے کے مطابق ہوا تھالیکن چونکہ کوئی تصریحی علم نہ تھا اس لئے بیت المال كسريابيه سياتنا فائدوا ثفانا بحبي كفئكنا تغابه

ئیمن سے واپسی :

ا تورنزی کی میعاد نتم کر کے مدینه منوره وائیس آئے تو رسول القد ﷺ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بَهر بنس بقد منه کا عبد خلافت تھا۔ حضرت معاذی مال ومتائ کے ساتھوآ نے تو حضرت عمر '' نے حضرت ابو میکر '' کومشورہ ویا کہان کے گذراہ قات کے بقدر ملیحدہ کر کے بقیہ سارا سامان ان ہے وصول کرایا جائے۔حضرت ابو بکر"نے کہا کہان کورسول اللہ ﷺ نے حاکم بنا کر جسجاتھا اگران کی مرضی ہوگی اور میرے ماس لائمیں گے تو لےاوں گا ورندا کیسعبہ نداوں گا۔حضرت ابو بکر '' سے بیصاف جواب ملاتو مشرت مر " خود «عشرت معافی کے بائی کنتے اور ان سے اپنا خیال کا ہے کہا انهول نے کہا کہ مجھ کورسول اللہ ﷺ نے صرف اس کئے بھیجا تھا کہ و ہاں رو کرا ہے آنتصال کو اورا کر لوں ، میں کیجھ بھی نہ دون کا۔ <عشرت عمر '' خاموش ہوکرواپس چلے آئے تا اہم و واسینے خیال پر قائم تھے۔ حصرت معانی نے گوای وقت حسرت مراستان کارکرد پالیکن آخر تا سیکین نے حسرت مرا کی موافقت کی ۔ «بنترین معانی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ویائی میں تو تن بورے ہیں ، منست نہ ' نے آگر نکالا اور اس مسیب نے جات دی۔ سوٹر ایٹھے تو سید سے مشرت مر سے یاس سے اور تواب بیان کرے کہا کہ جوآ ہے ۔ کہا تھا جھے منظور ہے۔ وہال سے حضرت ابوبکر سکی خدمت میں آ کاور خواب كابوراوا قعد سنا كوشم لحماني كه جو بجه ي سب لا كر دول كا ، حضرت ابو بكر " في فر ما ياميس تم ت به جه تەلول گامى<u>ں نے ت</u>م كوببه كردى \_ - دھنرت تمر<sup>ى نے حضرت معاف<sup>ى</sup> سے كيمااب اپنے ياس ركھواپ تسهيں</sup> احازت ل كي\_

شام کی روانگی:

بیمراص طے دو کئا قر حضرت معافی نے شام کا قصد کیا اور اینے اہل وعیال کو لے کر و ہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر '' نے انتقال کیا تو حضرت عمر '' خلیفہ ہوئے فتو حات اسلامی کا سیال ب بلادشام نے گذر ربائتیاں 'حضرت معافی بھی فو ن میں شامل بھے اور میدا اول میں واد شجاعات دیتے تھے۔

سفارت:

رسول الله ﷺ کی خوبی و کیجئے کے متحابہ ''میں بیل وقت مختلف کاموں اور گونا کوں فرائض کے انجام دینے کی قابلیت پیدا ہوئی تھی یہی حضرت معافی مفتی شرت بھی تھے مجلس ملکی کے ممبر بھی جامع مصل میں قرآن وحدیث کے علم بھی تصاورصو یہ ہین کے جورسول اللہ ﷺ کے مہدیس سلطنت کا سب سے بڑا صوبہ تھا جا کم وقت بھی اسلام کے سفیر بھی نتھے اور میدانِ جنگ میں عازی ونٹھاع ومجاہد بھی۔

سفارت كامنصب تفويض مواتونها يت خوش اسلوبي سے متعلقه فرائض انجام ديئے۔ شام کے ایک شبر مخل میں سمالے میں معرکہ کی تیاریاں ہو کمیں تو روی ملح میر آ مادہ ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ " سيه سالار نشكر اسلام كى قدمت ميں بيغام بھيجا كە كى تخف كوسفير بناكر بهار بياس بھيئے وحضرت ابوعبيده نے حضرت معافر " کوتبجویز کیا حضرت معافر" رومی نشکر میں مہنچ تو وہاں نہایت ساز وسامان سے دربار آراستدَايا كياتها ـ ايك خيمه نصب تهاجس مين ديبائ زڙين كافرش بجها ہوا تها معاذ" في يتكلفات و کیجے تو باہر کھڑ ہے ہو گئے ایک عیسائی نے آئے بڑھ کرعرض کیا کہ گھوڑ امیں تھام بیتا ہوں آپ اندر تنشریف لے جائیں ۔حضرت معاؤلۂ جن کی بزرگی اورتفترس کا عیسا نیوں تک میں پڑ جیا تھا ،فر مایا کہ میں اس فرش پر جوغریوں کاحق چھین کر تیار کیا گیا ہے جیٹھنا پسندنہیں کرتا ، یہ کہہ کر زمین پر جیٹھ گئے ۔ عیسا نیوں نے افسوں کیا کہ ہم آپ کی عزت کرنا جائے تھے لیکن آپ کوخوداس کا خیال نہیں۔ یہ سناتھا كه حضرت معاذ " كوغصه آسميا "كفنول كے بل كھڑ ، ہو كئے اور فرمايا كه " جس اُوتم عزت سيجھتے ہو ،اس کی مجھے حاجت نہیں ،اگرز مین پر بمیٹرمناغلاموں کا شیوہ ہے تو جھے سے بڑھ کرخدا کا کون غلام ہوسکتا ہے؟''۔روی حضرت معافر کی اس آزادی اور بے پر وائی پر سخت متحیر تھے پہال تک کہ ایک شخص نے ان سے یو چھا کے سلمانوں میں تم سے بر صراع کی کوئی ہے، انہوں نے کہا، ' معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب ہے بدتر ہوں'' ،رومی خاموش ہو گئے۔ معنرت معاذ '' نے پکھ دیرانتظار کر کے تر ہمان ہے فر ما یا که رومیوں ہے کہو کہ اگر وہ کوئی معاملہ کی گفتنگو کرنا جا ہے ہیں تو تھیروں ورنہ جاتا ہوں ۔رومیوں نے کہا ، ہمارا آپ ہے میں وال ہے کہ ہمارے ملک پر کیول جملہ کیا گیا؟ صبشہ کا ملک عرب ہے قریب ہے، فارس کابادشاہ نوت ہو چکا ہے اور سلطنت کی باگ ایک عورت کے ہاتھو میں ہے ان منکوں کو چیپوڑ کر تم نے ہماری ہی طرف کیوں رخ کیا طالا تک ہمارا باوشاہ ، تا جداران روئے زیبن کاشہنشاہ ہاور تعدا د میں ہم آ سان کے ستاروں اورز مین کے ذرول کے برابر ہیں ۔حضرت معاذ " نے کہا ہمیں تم ہے جو ' پھے کہتا ہے اس کا ماحصل میہ ہے کہ سلمان ہوجاؤ ، ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھو، شراب جیموڑ دو ،سور کا '''نوشت جے وڑ دو وا گرتم ایبا کرو گئو ہم تمبارے بھائی ہیں اورا گراسلام منظور نہیں تو جزید دواوراس سے بھی انکار ہے تو اسلان جنگ کرتا ہوں آگرتم آسان نے ستاروں اور روئے زمین کے ذروں کے برابر ہوتو - م کوقلت و کتر ت کی قطعی پر واونهیں\_ اور ہائی آم کواس برناز ہے کہ تمہارا شہنشاہ تمہاری چان اور مال کا مالک ہے لیکن ہم نے جس کو جارشاہ بنایا ہے وہ اپ آئے کوہم پرتر جی نہیں دے سکتا اگر وہ زنا کا مرحکب ہوتو اے درے اگائے جا تھی اور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کائے جا تھی ، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کوہم ہے ہوا منہیں جھتا ، مال و دولت ہیں بھی اس کوہم پر کوئی ترجیح نہیں ، رومیوں نے ان یا تو اس کو ہز نے ور سے سنا اور اسلام کی تعلیم پر بیروان دس ضیف کے طور وطریق پر نہایت چرت زوہ ہوئے حضرت معاذ " ہے کہا " ہم آپ کو بلقا ، کا نسلن اور دون کا وہ حصہ جو آپ کے علاقہ ہے مصل ہے ویتے ہیں اب آپ لوگ اس ملک کوچھوز کرفاری جائے"۔ پونکہ یکوئی خرید وفروخت کا معاملہ ندھا، حضرت معاذ " نے اس کا جواب نفی ہیں و یا اور اوال ہے جائے آئے۔

#### فوجی خدمات :

حضرت معاذی اگر چداہے عہد کے تمام غزدات میں بڑے بردے عبدوں پر مامور ہوئے تاہم دوموقعوں پران کونبائے متاز فوجی عبد ہے تفویض ہوئے۔ ایک مرتبہ مفارت سے والی آئے تو لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئی اس موقع ہران کو جواتمیاز حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ آئے ان کو میمنہ کا افسر بنایا۔

جنگ رہوک میں بھی جو ہے ہیں ہوئی اور نہایت معرک کی جمرت معانی اور نہایت حصر کا انہ بنایا ہیں۔ میسائنوں کا حمله اس زور وشور کا تھا کے مسلمانوں کا میر نہ نوٹ نہایت استقادل اور ثابت قدی کا ثبوت دیا۔
سے ملیحد وہو گیا تھا۔ حضرت معانی نے بیرحالت ویکھی تو نہایت استقادل اور ثابت قدی کا ثبوت دیا۔
گھوڑ ہے ہے کو دیڑ ہو اور کہا میں پیدل کروں گااگر کوئی بہادراس گھوڑ ہے کا حق اوا کر سکے تو گھوڑ احاسہ ہے۔ ان کے جنے بھی میدان میں موجود تھے ، بولے بیرحق میں اوا کروں گا کیونکہ میں سوار ، وکر انہا کہ اور اس دلیہ کی ہے۔
لئرسکتا ہوں ۔ غرض دونوں باپ جنے روی فوٹ کو جیر کر اندر گھس سے اور اس دلیہ کی ہے۔ ان سے ایک ہوں ہے گئر ہوں یا گھڑ ہے ۔ وہ کی گھرٹ کے ۔

مجلس شوری کی رکنیت

محکسی شوری کی با ضابط شکل اگر چے عہد فاروقی میں عالم وجود میں آئی لیکن اس کا ضاکہ محبد صدیقی میں تارہ و چکا تھا۔ چنا نچہ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت ابو کبر آجمن او گوں سے سلطنت کے محافی کا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت محافی کا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت ابو بیر آئے بعد حضرت میں مشور و لیتے تھے ان میں حضرت معافی کا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت ابو بیر آئے بعد حضرت میں شوری کا با قامد و

انعقاد کیا تو مضرت معاذ" اس زمانه میں بھی اس کے رکن تھے ۔ افواج شام کی سیدسالاری:

عبدِ فاروقی می ملک شام کی تمام فوج حضرت الوعبیده "سے ماتخت تھی۔ ٨١٥ مين نهايت زورشورے شام میں طاعون نمودار ہوا، جو طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابوعبیدہ "نے اس ميس وفات يائي ، انتقال كي قريب حصرت معاذ" كوابنا جانشين بنايا اور چونكه نماز كا وقت آجكا تما بحكم دیا کروہی نماز پڑھا کیں ادھرنمازختم ہوئی آدھرانہوں نے داعی اجل کولیک کہااورحصرت معاذ " کیجھ دنوں سیدسالاری کے منصب برفائز رہے۔

وہا ای طرح زوروں پر تھی اورلوگ بخت پریشان تھے ،حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ يبال سے بث چلو ، ياري نبيس بلك آگ ب\_ حضرت معاف شف ساتو نهايت برجم بوت \_ کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا،جس ہیں عمرون کو بخت وست کہا۔اس کے بعد فر مایا کہ بید دیا، بلاہیں خداکی رحمت ہے، نبی کی دعوت ہے اور صالحین کے اٹھنے کی ساعت ہے۔ میں نے آنخضرت علیہ سے سناتھا ك مسلمان شام مى جرت اختياركري عي ،شام اسلام كعلم سے ينج آجائے كا جراك بيارى بيدا ہوگی جو پھوڑ سے کی طرح جسم کوزخی کرے گی جواس میں مرے کا شہید ہوگا اواس کے اعمال یاک موجا كيس كرالي اكريس في بيصديث رسول الله الله الله علا عن بين وحمت مر عكرين عيج اور ج کواس بیس کافی حصددے <sup>ع</sup>۔

تقریر ختم کر کےاسیے بیٹے کے پاس آئے جن کانام عبدالرحمٰن تھا ، دعا قبول ہو چکی تھی۔ و يكما توجياً الي يماري بيل بتلاتما، باب كود كيدكها، " المحق من ربك فلا تكونن من الممتوين "، "بيموت جوئ إضما كي طرف ب بشك كرن والول من نهو جانا" حضرت معاذ" في جواب دياء "ستبجلني ان شاء الله من الصابوين"، "توانشاءالله مجصصابرول يل يائة كا". حصرت عبدالرحمٰن نے انتقال کیا جئے کے فوت ہونے سے پہلے دو بویاں اس بیاری میں مرچکی تھیں، اب حصرت معاذ " تنهاره محيّ تقييمهاعت مغرره آئي تو خدا كابنده خاص بهي دائر وُرحت مين شامل مواروا كي باته ككلروالي الكلي من بهور الكلات حصرت معافظ نبايت خوش منصغر مات من كرتمام ونيا کی دولت اس کے سامنے نیچ ہے، تکلیف اس قدرتھی کہ بے ہوٹی ہوجاتے تھے، باای ہمہ جب ہوٹی آتا تو كيت "خدليا جهوكوات عم مل مكسن كر، كيونكه من تجه سينهايت محبت ركمتا بول اوران كوتوخوب جانتا

ہے نہ چھر ہے ہوتی ہوب تے جب افاقہ ہوا تو چھر ہی قربات و فات کی رات بھی جیب رات تھی ، محرت معافہ منبایت ہے بیٹن تھے، باربار پوچھتے تھے ، اویکھوسے ہوئی ، بوگ کہتے تھے کہ ابھی نہیں جب سے ہوئی اور فیرکی کئی تو فر مایا اس رات سے ضدا کی بناہ جس کی سے جہنم میں واخل کرتی ہو، مرحبا اے موت! مرحبا! تو اس دوست کے باس آئی جو فاقہ کی حالت میں ہے۔ البی میں بچھ ہے جس قدر خوف کرتا ہوں بچھ کو فو سے معلوم ہے آج میں تجھ سے بردی امید میں رکھتا ہوں میں نے بھی دنیا اور درازی عمر کواس لئے بہند نہیں کیا کہ ورخت ہونے اور نہر تھود نے میں وقت صرف کرتا ، بلک اس لئے جاہتا تھا کہ فضائے و فواحش سے دور رہوں ، کرم و جود کو فر و نے دوں اور ذکر کے طقوں میں ملاء کے باس جیموں ۔ وفات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت معافہ "کریے د دکا میں مشغول تھے ، لوگوں نے تسلی دی کہ جیموں ۔ وفات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت معافہ "کریے د دکا میں مشغول تھے ، لوگوں نے تسلی دی کہ شرورت ؟ حضرت و حاف کی میں اس کے ماسوا فضائل و منا قب سے متاز میں آپھوڑ نے کا غم ، جھے ضرورت ؟ حضرت و حاف کا خیال ہے۔ ای حالت میں روح مطہر جسم سے پر واز کرگن اور خالی کون و مکاں کا بیارا عذا ہے جو اردم میں بیتی گیا۔

وفات کے وقت حضرت معاذ "کی عمر شریف ۲ سال کی تھی اور مراجے تھا۔ وفات بھی نہایت میارک خطر میں واقع ہوئی۔ بیت الممقدی اور دمشق کے درمیان غور نامی ایک صوبتھا جس میں بہایت میارک خط میں واقع ہوئی۔ بیت الممقدی اور دمشق کے درمیان غور نامی ایک صوبتھا جس میں بیسان ایک مشہور شہرتھا جو نہرار دن کے قریب واقع تھا اسی میں حضرت معاذ " نے وفات پائی۔ شہر کے مشرقی طرف وہ مقدی مقام واقع تھا جہاں ہے حضرت عیسی میارا الله مآسان پر اٹھا لئے گئے تھے۔ مذن سے کے لئے وہی مقام تجویز ہوا اور نعش مہارک و جی سیر دخاک گئی۔

علیه : حسرت مناه " کا حلیه به قاار تگ سبید، چهره روش ، قد دراز ، آنکه میں سرگیس ، اور بزی بزی ایر و پیشد : حسرت مناه " کا حلیه به قها، رنگ سبید، چهره روش ، قد دراز ، آنکه میں سرگیس ، اور بزی بزی ایر و پیشد ، بال جنت کوفار و است ن بیش فارت ساف اور چیکدار ، بات کر فی بیش وانت ن بیک خاهر ، و جاتی تقی ، اس اوان کا ایک عقیدت کیش اور اور اور اموتی " تجییر کرتا به آواز بهت بیاری اور گفتگونها بیت شیر یک تنی ، اس طاهر کے کیا ظ سے دہ تمام سحاب میں متاز شھے۔

اولا و : حضرت معانی کاس بی کیاتھا، وفات کے وقت وہ شباب کی دوسری منزل پر ہتے، تاہم سا حب اولا و تنے ، آلر چاہنی بزرگول نے یہ کی کہا ہے کہ لسم یولد لہ قط ، یعنی حضرت معانی کے سا حب اولا و بھی آلر چاہنی برگول مستند و رائع ہے ان کے ایک بیٹے کا بیتہ چلتا ہے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا، معا حب استیعا ہے کہ بید حضرت معافی کے ساتھ برموک میں شریک ہتے اور

٨ اه ين طاعون عموال من مصرت معاذ" هي يشتر و فات يا كي -

ازواج کی تفصیل آگر چہ نامعلوم ہے کیکن اتنا پیتہ چلتا ہے کہ طاعون عمواس میں اوٹا ہی وو

يو يون نوفات يائى ـ

علم وصل : حسرت معاد " کوجن علوم میں کمال تھا، وہ (۱) قرآن، (۲) صدیث اور (۳) فقد بیں قرآن دانی کا نیوت اس سے برا حکر اور کیا ہوسکتا ہے کہ خود حامل قرآن نے ان کی در قربائی ہے، پہانچہ ایک جدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر قربن عاص کے ذریعہ سے مردی ہے، ہمارے اس قول کی تفید بین کرتی ہے، اس حدیث میں ہے کہ آنخضرت الله نے صحابہ میں جار بزرگوں ہے قرآن پڑھنے کی تاکید فر مائی تھی، اس میں سے ایک حضرت معاد " بھی شھاس کی جہر بیتی کہ آنخضرت الله سے کہ عضرت معاد " بھی شھاس کی جہر بیتی کہ آنخضرت الله سے کہ عضرت معاد " بھی شھاس کی جہر بیتی کہ آنخضرت الله الله کے عہد میں دوقرآن کے حافظ ہو جیکے تھے۔

حدیث : رسول الله های کو ماندیس اگر صحابه "کوروایت صدیث کی بهت کم ضرورت پڑھتی تھی کہ خود حال نبوت سامنے تھا، تا ہم اس زماندیس بھی متعدد صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، چنا نبید حضرت انس "کاواقعہ اسدالغابہ میں فہ کور ہے، لیکن چونکہ وہ احادیث کی روایت میں بہت مختاط متصاور نیز اس لئے بھی کہ آنخضرت ہیں نہ کور ماندے لئے ارابی و فات تک بڑے ہیں کہ آنخضرت ہیں نہ کے انہوں کے انہوا موال کے انہوا موال میں بہت کے انہوں کے انہوا موال میں بہت کے انہوا میں ان کو جیسا کہ شاہ ولی النہ صاحب نے لکھا ہے " حدیث او چنداں باتی تما ند مصرت تمریز نے اپر رہے اس لئے جیسا کہ شاہ وروایت حدیث کے لئے میں ان کو تعلیم وروایت حدیث کے لئے شام بھیجا تھا، اور و ہیں ان کا مادہ میں عمریث کے لئے شام بھیجا تھا، اور و ہیں ان کا مادہ میں عمریث عالم شباب میں انتقال ہوگیا۔

تاہم روایت حدیث کا سلسلہ زندگی کی اخیر سائس تک جاری تھا ہمواس کے طاعون میں جب انگلی کی سوزش ان کو بستر مرگ پرتز پارہی تھی ، زبان مبارک اس فرض کی اوائیکی میں مصروف تھی اند جب انگلی کی سوزش ان کو بستر مرگ پرتز پارہی تھی ، زبان مبداللہ رضی اللہ عنداور کچھاورلوگ یاس جیھے ہے ، چیا نجے دفات کے وقت حضر ت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنداور کچھاورلوگ یاس جیھے ہے ،

چنانچے وفات کے وقت حضرت جاہر بن عبدالقدر میں اللہ عنداور بھے اور لوک پاس جیھے سے ، وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا "میر دوا تھاؤ میں صدیت بیان کروں گا جس کراب تک میں نے اس

لے مخفی رکھا تھا کہ لوگ تکمیدلگا کر بینے س کے اس کے بعدا کیے صدیث بیان کی 🔭۔

حضرت معافی کی روایش اگر جداور صحابہ سے کم بیں تاہم ان کا شارراویان صدیب کے شیر سے طبقہ بیس ہے ان کی اعادیت کی مجموعی تعداد (۱۵۵) ہے جس بیس دوحد پڑوں پر بخاری اور سلم کا تفاق ہے۔

تلاندهٔ عدیث کی تعداد کشرتھی اکابر صحابی کا ایک برواطبقدان سے عدیث کی روایت کرتا ہے، حضرت ابوقتاد گاانساری ،ابوموکی اشعری مجابر بن عبداللله ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن عمرة ، عبدالله بن عمروبن عاص، آس ،ان ما لک ،ابوا مامہ بایلی انصاری ،ابواطفیل \_

تلائدهٔ غاص میں حسب فریل شامل ہیں ، ابن عدی ، ابن ابی او فی اشعری عبد الرحمٰن بن سمرة بعثی ، جاہر بن انس ، ابوتغابہ شنی ، جاہر سمرة السوائی ، ما لک بن نیجا مر ، عبد الرحمٰن ابن غنم ، ابوسلم خولا نی ، ابو وائل ، سسروق ، جنا دو بن ابی امید ، ابوا در پس خولا نی ، جبیر بن تضیر ، اسلم مولی حضرت عمرٌ ، اسود بن بلال ، اسود بن بن بدوغیر جم۔

فقد : خودعبدنبوی میں حضرت معاذ " کا شارا کابرفقها عیس تھا ،اس سے بردھ کرشرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے ان کے فقیہ ہوئے کی شہادت دی اور قرمایا : •

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل \_

ہمار ہے سحابہ میں حلال وحرام کے سب سے بروے عالم معاذبین جمل ہیں۔

حسرت مر بلاک ہوجائے ایک وقع پران کے تعلق کہالو الامعاد لھلک عمر لین آگر معاذ "نه ہول آت مر بلاک ہوجائے اس سے مسرت معاد "کے رتبداجتہاد و درجه استباط پر کافی روشی پرتی ہے، حضرت ممرز نے اس کے ملادہ اور بھی متعدد مرتبہ حضرت معاذ "کے فقیہہ ہونے کا اعلان کیا چنا نچہ جب جابیہ میں خطید یا تو فر مایا۔

من ارافقه فليات معاذا

لعنی جسے فقہ سکھنے ہووہ معاف<sup>س</sup>ے پاس جائے۔ ما

طلب علم اور شوق محصيل:

ان اوراق ویزه کرتم کوجب، وگاان کویفش و کمال کا منصب کیونکر ہاتھ آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ان کا فطری شوق اور طبعی فرگا وت و فرہائت جس کا ہرموقع پر اظہار ہوتا تھا۔ دوسر نے خوو معلم نبوت ﷺ کا ایسے جو ہر قابل اور مستند طالب علم کی طرف جوش النقات و عنایت خاص حضرت معافی موسول الله ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے، اس کے ملاوہ آنخضرت ﷺ کی جرمجلس تعلیم و تربیت کی ایک درستگار ، و کی تھی ، اس لئے ان کوا کٹر اوقات اس سے استفادہ کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ حضرت معافی میں ایک و تنظیم اس کے ماتھ تنہا ہوئے تھے۔ آنخضرت ﷺ ایسے حضرت معافی کے ساتھ تنہا ہوئے تھے۔ آنخضرت ﷺ ایسے اوقات ناص میں ان و مختلف میان تعلیم آبا کرتے تنے ، میں ایسا بھی ہوتا تھی کے حضرت معافی کو حضرت میں ان و مختلف میں ان و مختلف میں کا کو حضرت معافی کا کو حضرت میں ان و مختلف میں کا حضرت میں کو حضرت میں کا کو حضرت میں کی کا کو حضرت میں کا کو حضرت میں کا حضرت میں کو حضرت میں کا کو حضرت کی کو حضرت کو حضرت کی کو حضرت کو حضرت کے حضرت کے مناز کا کو حضرت کے حضرت کے حضرت کے حضرت کی کو حضرت کے حضرت کی کو حضرت کے حضرت

غرده ویوک سے مراجعت کے وقت رسول الله عظی کو تنها اور خالی پاکر حضرت معاذ "نے اور چھا کہ جھوکووہ کل بتا ہے جومیر ہے دخول جنت کا سبب ہے۔ آنخضرت علی سال ہے نہا میت مسرور ہوئے اور فرمایا: بنخ القد استالت عن عظیم الیتئی تم نے بہت بری بات ہو تھی اللہ ستالت عن عظیم الیتئی تم نے بہت بری بات ہو تھی اللہ ۔

اس کے ساتھ ہی ہے بھی خوف لگار ہتا تھا کہ بیں اور لوگ خلل انداز ند ہوں ، کیونکہ شمع نبوت کے کرد ہر دفت پر وانوں کا بجوم رہتا تھا چنا نبچہ اس روایت میں حضرت معاذ "فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیم اس میں میں دوایت میں حضرت معاذ "فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیم اس میں میں دیا ہے گئے ایک و دیئے بھی کو اراکا کہ رسول القد ﷺ کی توجہ میری طرف سے منعطف ند ہوجائے میں نے رسول اللہ ہے سے عرض کی کہ فلال بات جو آ ب نے فرمائی تھی اس کے متعلق کیا ارشاہ ہے ؛ چنا نبچہ آنخضرت ﷺ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔

حضرت معاذ " کوالیے موقع کی ہروفت تلاش رہی تھی ،موقع ملنے پر آنخضرت والنظر ہے سوال کرتے ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوات کرتے سے اللہ علی کا مزان پہچان کر سوال کی جرات کرتے ہے ،غز دہ ہوک سے اوراونٹ ادھرادھرداستہ ہیں جزرے سے اوراونٹ ادھرادھرداستہ میں جزرے سے حفرت معاذ " نے اس موقع نے فائدہ اٹھایا ،اور آ تخضرت ہیں کہنے ، کہ خدمت میں ہنے ، اور کھنانے مصروف خواب سے اور ناقہ مبارک جے نے اور کھنانے میں مصروف خواب سے اور ناقہ مبارک جے نے اور کھنانے میں مشغول ،حضرت معاذ " کے اور کھنانے میں مصروف خواب سے اور ناقہ مبارک جے نے اور کھنانے میں مصروف خواب سے اس کی مہارک جے نے اور کھنانے میں مسئول ،حضرت معاذ " کے اور کھنانے میں مسئول ،حضرت معاذ " کے اور کھنانے کے بدر کئے سے رسول اللہ کھنا

کااونٹ بھی بدکا ،آنخضرت ﷺ خواب ہے بیدار ہوئے مزکر پیچھے دیکھاتو معاذ "ہے ذیادہ کوئی قریب النہوں نے ہماا' حضور''آپ نے فرمایا میر نے آئریب آجاد ، حضرت معاذ " اس قد رقریب آگار المعاذ " انہوں نے کہا' حضوت معاذ " کے اونٹ بالکل برابر ہو گئے ،آنخضرت ہیں نے فرمایا ویکھولوگ کس قدر دور جین حضرت معاذ " نے کہا سب لوگ سور ہے جیں اور جانور چرر ہے جین فرمایا ویکھولوگ کس قدر دور جین حضرت معاذ " نے کہا سب لوگ سور ہے جین اور جانور چرر ہے جین آپ نے فرمایا میں بھی سور باتھا آپ ہیں گئے کا رخ اور التفات دیکھا تو کہا یار سول الله ( الله )! آپ اجازت دیں تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے جھ کو گھین مریض اور تقیم بنادیا ہے۔ آخضرت اجازت دیں تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے جھ کو گھین مریض اور تقیم بنادیا ہے۔ آخضرت اجازت دیں تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے جھ کو گھین مریض اور تقیم بنادیا ہے۔ آخضرت اجازت دیں تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے جھ کو گھین مریض اور تقیم بنادیا ہے۔ آخضرت اجازت دیں تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے جھ کو گھین مریض اور تقیم بنادیا ہے۔ آخضرت نے نور مایا جو چاہو یو جھ کے جو گھی ہوں گئے ہوں گئے۔

ایک اورسفر میں جیسا کہ آپ کہیں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو تین دفعہ پکاراً اور ہردفعہ دانہوں نے ادب سے جواب دیا ، چنا ٹچہ تیسری دفعہ ان کو پکارا او فرمایا کہ کلمہ کالالا سے الااللہ کا قائل جنت میں داخل ہوگا ،اگر چہوہ گنہ گارہو، حضرت معاذ ﷺ نے اس کا اعلان کرنا جا ہا تو فرمایا ،ایسانہ کرواوگ مل مجھوز جینیس کے۔

طبیعت تلاش اور آرید کی عادی تھی ایک شخص نے آنخضرت و شش ہے ایک خاص مسئلہ دریافت کیا تھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کائی تھا، لیکن حضرت معاذ ' نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کائی تھا، لیکن حضرت معاذ ' نے اس پر اکتفانہیں کیا۔ بوجھایا رسول اللہ ایک سے کم اس شخص کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے ہے، آپ نے فرمایا نہیں عام ہے گے۔

سیختصیل علم میں جدو جہداور مسائل میں غور وخوش کا مرحلہ دُشوار گذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سائے سیختصیل علم میں جدو جہداور مسائل میں غور وخوش کا مرحلہ دُشوار گذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سائے سی سی سی کے رسول اللہ کھی کے زمانہ مبارک ہی میں حضرت معاذ '' مسندار شاد پر مشمکن ہو کی تھے ، ۸ھ میں مکہ فتح ہوا تو آنحضرت کی ان کو مکہ میں چھوڑ گئے کہ یہیں رو کرلوگوں کو نقد وسنت کی تعلیم دیں گا۔

۹ حین والی یمن بنا کر بھیجا بوفصل قضایا کے علاوہ اہل یمن کی تعلیم بھی انہی کے ذرمہ کی ، معفرت ابو بکڑ کے عہد میں بھی منصب افقا ، پر سرفراز تھے ، حصرت میر سے خرافت میں اہل شام کو تعلیم کی ضرورت تھی ، بیزید بن الی سفیان والی شام نے حصرت میر "کولکھا کہ بچھلوگوں کواس فرض کے لئے میبال جھیجئے ۔ حضرت ہمر "کولکھا کہ بچھلوگوں کواس فرض کے لئے میبال جھیجئے ۔ حضرت ہمر "کولکھا کہ بچھلوگوں کواس فرض معاذ" و نیبر ہکو بلایا اور شام جائے کی ہدایت کی بحضرت معاذ" و نیبر ہکو بلایا اور شام جائے کی ہدایت کی بحضرت معاذ" و مندس ۱۲۳۳ ہے۔ مندس ۱۹۹ مقران معان کے مندس ۱۲۳۳ ہے۔

نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور تعلیم میں مشغول ہوئے کی بتمام ملک شام میں صرف ورصحا بی ہتھے، جن کی ذات علوم وفنون کا مرکز بنی ہوئی تھی ،حضرت معاذ "ان میں ہے ایک تھے۔

حضرت معاذ " کی سکونت اگر چه علاقه فلسطین میں محدود تھی کیکن اشاعت علوم کا دائرہ غیر محدود تھا فلسطین سے متجاوز ہوکر دمشق اور ممس تک میں ان کے حلقہ دُری قائم شے اور خود حضرت معاذ " مندود تھا فلسطین سے متجاوز ہوکر دمشق اور ممس تک میں ان کے حلقہ دُری قائم سکلہ پرمباحثہ کرتے ، فیان مقامات میں جاذ " خاموش میں جائے سے معاملہ طے نہوتا تو حضرت معاذ " اس کا فیصلہ کرتے ہے ، حضرت معاذ " اس کا فیصلہ کرتے ہے ، حضرت معاذ " عاموش میں جیٹھے رہے ۔

ابوادرلس خولانی اک مرتب جامع دشتن میں گئود کھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جیھا ہے اوروہ ان کے توریخ ہیں ،اوروہ ان اوروہ ان کے گردلوگ جمع ہیں جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اوروہ ان کوسلی بخش جواب دیتا ہے ، بوجیما کون ہے؟ لوگوں نے کہائے ،حضرت معاذ "بن جبل ہیں۔

ابوسلم خولانی جامع تمص می آئے تو دیکھا کہ ایک صلقہ قائم ہے، جس میں ۱۳۳ صحابہ میشیے ہیں ، اور سب من کہولت کو بہنچ کے ہیں ، ان میں ایک نوجوان بھی ہے ، جب کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو نوجوان سے فیصلہ کرائے ہیں معلوم ہوا کہ بینوجوان معاذ میں جبل ہیں تکے۔

غُرْض حصرت معاور سی درس وافاده کا سلسلهم سی وسیع تھا، شہروں کی جامع مسجدیں درسگاه کا کام دیتی تھیں، وہ مختلف شہروں میں دورہ کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے فیض و برکت کا سرچشمہ جاری ہوجا تا تھا۔

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف تین عالم میں ، جن میں ایک شام میں ایک شام میں ایک شام میں ایک شام میں اقامت پذیر ہے ، یہ حضرت معاد کی طرف اشارہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں ہے یو چھتے میں اقامت بن جوعقلا کون ہیں؟ لوگ لاعلمی ظاہر کرتے تو فرماتے معاذ "بن جبل اور ابودروا عقلا سے مقصود ظاہر ہے کہ علمائے شریعت ہیں۔

مجتبتد کے لئے سب سے زیادہ ضروری اصابت برائے ہے، حضرت معاذ "اس ورجہ صائب الرائے متھے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے بعض موقعوں پران کی رائے کو پسند فرمایا۔

بڑھ چکے ہیں کہ بمن روانہ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے معاذ " سے بوچھا تھا کہ " "مقدمہ آئے گاتو کیونکرفیعل کرو مے"؟ حضرت معاذ "نے جواب دیا کتاب اللہ سے، آپ نے فرمایا "اگراس میں نہ باؤ"، تو عرض کی سنت رسول اللہ ( الله الله علی است کے بیم قرمایا "اگراس میں بھی نہ باؤ"، تو عرض کی کہ اجتباء کروں گا۔ بیس کرآ مخضرت ہے الله اس قدرخوش ہوئے کہ ان کے بینہ پر اپنا است مقدس بھیرا اور قرمایا خدا کا شکر ہے جس نے تم کواس بات کی توفیق دی جس کو میں پہند کرتا ہوں"۔ "مضرت معاف" کے جواب ہے کو بیااصول فقہ کا بیہ پہلا اصول مرتب ہوا کہ احکام اسلامی کے بیتین بہتر سے ماخذ ہیں اول کتاب البی بھرجد بیث نبوی اور اس کے بعد قیاس۔

شرد کا زمانہ میں جواوگ وریس پہنچتے ، اور پیچہ رکھتیں چھوٹ جا تیں تو وہ نمازیوں سے
اشار و سے بوچھ لینے کہ تنی رکھتیں ہوئیں ، اور وہ اشارہ سے جواب دے دیتے ، اس طرح اوگ فوت
شدہ رکھتیں بوری کر کے صف نماز میں ل جاتے تھے ، ایک دن جماعت ہور ہی تھی ، ااور لوگ قعدہ میں
تھے کہ حضرت معاذ" آ نے اور دستور کے خلاف قبل اس کے کہ رکھتیں بوری کرتے جماعت کے ساتھ
تعدہ میں شریک ہو گئے ، آنخضرت بھی نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ " نے اٹھ کر بقیہ رکھتیں بوری
کیس ، آخضرت بھی نے دیکھیا تو فر مایا قلسس لکم فھکذا فامنعوا یعنی معاذ " نے اٹھ کر بقیہ رکھتیں بوری
ایک طریقہ نکالا ہے ۔ ہم بھی ایسا ہی کیا کروٹ سے حضرت معاذ " کے لئے کتی قائل فخر مزیت ہے کہ ان
کی سنت تمام مسلمانوں کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک ای پرعمل ور آمد ہے اور و نیا کے
سارے مسلمان ای نے مطابق اپنی فوت شدہ رکھتیں اداکر تے ہیں۔

نماز اورروز ہے تین دورانہوں نے جس طرح سے قائم کئے تھے آ۔ وہ بھی ان کے فقد پر شاہد عدل ہے ،ای بنا ، بران کا جنتادات جہاں دوسرے صحابہ کے مختلف تھے، دہاں صحت اور یقین بھی انہی کو حاصل تھا۔

جماع کی ایک صورت خاص میں صحابہ کرائم میں اختلاف تھا، حضرت ہمر جمی نہا بہت متردہ سے بھی بھی نہا بہت متردہ سے بھی بھی بھی نہا ہے۔ کر سکتے ہتے بہین حضرت معاذ "اور حضرت ملی بنی اللہ عنہا کو سب سے اختلاف تھا ، آخر حسرت عائش نے حسرت معاقط کی دائے سے اتفاق کیا ،اور اس پر حضرت مراور تمام سحابہ کی دائے سے اتفاق کیا ،اور اس پر حضرت مراور تمام سحابہ کی کا اجماع ہوگیا تیں۔

حضرت عمرٌ نے اس وفتت جھوڑ دیااورفر مایا وضع حمل کے بعد سنگسار کیا جائے ہاڑ کا بیدا ہوا تو خو بی قسمت سے اپنے باپ کے بالکل مشائہ ڈکلا ، باپ نے دیکھا توقتم کھا کر کہا کہ بیتو میر ابیٹا ہے، حضرت عمر " کو خبر ملی تو فر مایا کہ' معاذ " کامٹل عور تیس نہ بیداکریں گی ،اگر معاذ " نہو تے تو عمر ہلاک ہوجا تا ہے۔

قدرت نے جس فیاضی ہے حضرت معاذ " کو کمالات عطافر مائے تھے، اس کا احتراف طبقہ تحل معاذ " کو کمالات عطافر مائے تھے، اس کا احتراف طبقہ تحل معاذ " معاد شبیل ہر کہ ومہ کوتھا، حضرت بحر "فر مایا کرتے تھے۔ عبجے زت النساء ان یللن مثل معاذ " میں فیصلے بیرا کرنے سے عورتیں عاجز ہیں "۔ میں بیرا کرنے سے عورتیں عاجز ہیں "۔

وه خلافت کے مسحق تھے:

حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کس کوخلیفہ منایا جائے ،حضرت عمر نے ایک مختصر تقریب آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کس کوخلیفہ منایا جائے ،حضرت عمر نے ایک مختصر تقریب آیا ہے نہا کہ اس شخص کوخلیفہ بنا کر آیا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "یاتی معافہ" بین العلماء بوتوں"۔

اخلاق وعادات :

حفرت معافی شیمناقب و کامرکا ایک باب براه چکه اس سان کی افلاقی خصوصیات معلوم بوگئی بول گی ، ایک مسلمان کاسب سے برا ادصف خالق کا نتات کے ساتھ والبانہ لگاؤ اوراس کی اطلاعت و عبادت ہے، چنانچ حضرت معافی ورس سے تربیت یافت گان نبوت کی طرح بچیلی پہر رات سے اٹھ کر اس کاروبار میں مصروف ہوجائے تھے، یہائی عشق البی و عبت خداوندی کا اثر تھا کہ جب عبواس میں طاعون کی وبا بھیلی اور حضرت عمرو "بن العاص نے آبادی جھوڑ کر میدان میں نکل جانے کی مسلاح دی تو ان کواس تی طاعون کی وبا بھیلی اور حضرت عمرو گی اور فر مایا کہ یہ رحمت البی ہے اسے خداا پی اس رحمت کو تو میرے گھر بھیج و ہے۔

حت رسول ﷺ:

دب اللی کے بعد دب رسول کا درجہ ہے۔ س چکے ہیں کہ وہ جب بھی آپ ﷺ کونہ پات تو کسی میں کے بعدہ تھا کہ سفر میں آپ ﷺ کونہ پات تو کسی میں اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ سفر میں آپ ﷺ کا جائے جسی اللہ علیہ کی الماش میں اللہ جائے جسی اللہ جائے کی الماش میں اللہ جائے کی الماش میں اللہ جائے کسی سفر جب کہیں الر تے ہے تھے و مہا جرین کو اپنے قریب اتارتے تھے۔ چنا نچو ایک باررسول اللہ جھٹے کسی سفر میں تشریف لے کے صحابہ " بھی ہمراہ تھے ، ایک جگدان کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تنظیفتے سحابہ "

اكنزالعمال جلد ٤ - ص ٨٦ - بحوال يحج بخارى ومسلم

کے جمع سے جن میں معاذ بن جبل " بھی تنے ،اٹھ کر کہیں چلے گئے معاذ " کو بڑی پریشانی ہوئی ،شام تک انتظار کرتے رہے: ہے آپ چھٹانہ آئے تو حضرت ایوموی اشعری " کو لے کرآپ علا کی تلاش مِينَ مُكُلِّ كُنَّةِ \_راسته مِن أَوازمعلوم مِونَى \_ ديكها تو آتخضرت تَلِيقٌ مِين ،معاذ" كود كَيرَكر حضور ﷺ تے یو بھا تمہار کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا آج آپ ﷺ ہم میں تشریف ندر <u>کھتے تھے، ہ</u>م کوخوف ہوا كدخدانخواستدكونى ضررت بيني مواس كناس وقت آپ كودهوند في فك جيل النه ادبر سول ﷺ :

آتخضرت ﷺ کا بے حداوب کرتے ہتھے۔ایک باریمن ہے آئے تو آنخضرت ﷺ ہے ورخواست کی کہ بمن میں نیں میں نے پچھالوگوں کو ویکھا کہ وہ ایک دوسرے کو تجدہ کرتے ہیں کیا جم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے لئے بجدہ جائز کرتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اینے شو ہر کو تبدہ کرے کیے

جناب رسالت بناه ﷺ بھی اس محبت و جاں نثاری کی بتا ویران سے نہایت محبت کر ت تھے۔ ایک بار حصرت معاذ '' رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ بکڑااور فر مایا کہ جھ کوتم ہے بہت محبت ہے، «عزت معافہ " نے کہامیر ہے مال باپ آ پ بر**فدا! میں بھی آ** پ ﷺ کو نہا بت محبوب رکھتا ہوں ،آنخضرتﷺ نے فر مایا میں آیک وصیت کرتا ہوں اس کو بھی ترک نہ کرنا۔ یہ کہدکرایک دعابتائی، جودعنرے معاہ " ہرنماز کے بعد ہمیش پر ھنے رہے ک

رسول الله ﷺ كَي وسيت كااس قدر خيال تفاكدات تلميذ خاص صنا بحي كوهنرت معافي في وصیت کی مصنا بھی ہر بیا تر تھا کہ انہوں نے اینے شا کر دابوعبدالرحمن حبلی کواور حبلی نے عقبہ بن مسلم مسیتی کواس کے بیشن کی وصیت کی تھی اللہ

مْدِكُورُ وَبِالا وَاقْعَاتُ مِنْهَا مِهْرُ عَبِدُ نَبُوتُ ﷺ عَلَى رَكِيتَ بِينِ اوراسَ عَبِدُ مِينَ مَصَرَت معافّ کی محبت جوحال تفاوه او میز گذرین کا کسیکن رسول القد ﷺ کے بعد ان میں کیا کیفیت تھی ماس کا بیان اب سننا جائے۔رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت معافرہ کااضطراب قابل وید تھا۔ یمن سے والیس ہوكرآئے تو مدينه منوره رسول الله على كے جمال جہال آرائے محروم ہو چكا تھا اس لئے انہوں نے مدين منوره کوجیموژ کرشام میں سکونت اختیار کی۔ شام میں بھی محبوب کا فراق چین نہ لینے دیتا تھا۔ البھے میں «طرت عمر رسی اللہ عند بیت المقدی تشریف لیے ، حضرت بلال " بھی وہاں موجود تقید حضرت عمر رسی اللہ عند ان سے درخواست کی آج افران و بیجئے ۔ حضرت بلال " نے کہا میں تو اراد و کر چکا تھا کہ رسول اللہ علیہ کے بعد کسی کے لئے افران نہ دول گا ، کیکن آج آپ کا ارشاد ، بجالا تا ہوں ۔ افران شروع کی تو سحابہ " کورسول اللہ علیہ کا عبد مہارک باد آگیا اور ان پر رفت طاری ہوگئی اور حضرت معاف بن جبل " تو روتے روتے روتے ۔ بے تاب ہوگئے۔

امر بالمعروف : حضرت معاذ "نے امر بالمعروف میں بھی اومۃ الائم کی پروانہ کی ،شام گئے تو ویکھا کہ شامی وترنبیں پڑھتے۔امیر معاویہ " حاکم شام تصان سے پوچھا کہ ان کے وتر نہ پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ امیر کومعلوم نہ تھا، پوچھا کیاوتر واجب ہے؟ حضرت معاذ "نے کہاباں لی

جود : نهایت فیاض تھے، چنانچہ ای سخاوت کی بدولت ان کی تمام جائداد تھے ہوگئ اسلام کوان کی سخاوت ہے بڑافائدہ پہنچا۔

کیندوحسد ہے مبرا تھے۔قرآن اور ہمعصرا کٹر حس کرنے پرمجبور ہوتے ہیں، چند ہا کمال ایک زمانہ میں موجود ہوں تو مجھی ایک دوسر ہے کواچھا نہ کم گالیکن رسول اللہ ﷺ نے سحابہ "کواس قسم کے رکیک و باطل خیالات ہے باک کر دیا تھا وہ ہمعصروں اور ہمسروں کی قابلیت کا اعتراف کرتے تھاور وقت پراس کوظا ہر بھی کر دیتے تھے۔

حضرت معاذ " کی وفات کا وقت آیا تو تمام لوگ رور ہے ہے کہ ملم اٹھایا جارہا ہے۔ حضرت معاذ " ہے کہا، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا وو، حضرت معاذ " ہے کہا افر مائے آئے ہے بعد کس سے بڑھیں انہوں نے کہا، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا وو، بیشے گئے تو فر مایا، "سنوعلم وایمان اٹھ نہیں سکتے وہ بدستور رہیں گے جوجہتو کر ہے گا، یائے گا" (تمن مرتبذر مایا) علم چارآ ومیوں سے پیھویعنی ابو درواء " سلمان فارس ، ابن مسعود ، عبداللہ ابن سلام ہے تا ہمتی الله عرص سے کے میں ابور مرواء " سلمان فارس ، ابن مسعود ، عبداللہ ابن سلام ہے کے متی الله عرص سے کے میں ابور مرواء " سلمان فارس ، ابن مسعود ، عبداللہ ابن سلام

# حضرت مسلمة بن مخلد

مسلمہ نام۔ ابوسید اور ابوسٹن کنیت بقیل ٹنز رہے ہے ہیں اسلیئنسب ہے : مسلمہ بن مخلد بن السامت بن نیار بن لوذ ان بن عبدوذ بن زید بن تقلب بن الخر رہے ابن ساعدہ بن کعب بن الخر رہے الا کبر۔

اے میں مدینہ میں پیدا ہوئے آنخضرت ﷺ کی وفات کے وفت دوسالہ تھے، صغرت کی وفات کے وفت دوسالہ تھے، صغرتی کی وجہ ہے سی غزوہ میں شریک نہ نہ و سکے۔

مصرفتح ہوا تو مسلمۃ نے وہیں اقامت اختیار کی ، پھرمدین آئے ورسفین میں امیر معاویہ " کی طرف سے شریک ہوئے ، یہ جیب بات ہے کہ انصار کا ہر فرد جناب امیر رضی القد عنہ کے ساتھ تھا، لیکن میریز رگ اور نعمان بن ابتیر امیر معاویہ کے طرف دارہے ہیں۔

جنگ صفین ئے اور جس میں جنگ کا بیجدامیر معاویہ کے خاطر خواہ نکلا تھا ، اس جس محمد بن ابی برقل ہوئے ہوئے ہن ابی برقر جب بنیں کہ بیجے ہوئے بن ابی برقر جب بنیں کہ بیجے ہوئے بن ابی برقر جب ما ہم ہوکر مصر گئے تو قیس نے ان کو مجھا دیا تھا کہ سلمہ معاویہ بن خدیج وغیرہ کے ساتھ عفود در گذر کا برتا و کا مم ہوکر مصر گئے تو قیس نے اس کے باکل خلاف کیا جس کا بیچہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جو محمد بن ابی برقی ہوئے۔ بن ابی خلاف کیا جس کا بیچہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جو محمد بن ابی برقی ہوئی۔

محمد بن الى بكرّ في قل ك بعدامير معاوية في عمر دبن العاص محمد بن الي بنايا ان ك بعد اور لوگ به بنايا ان ك بعد اور لوگ بهي ان كي طرف سند والى بهوكرآئ جن ميسب سند آخير والى اور سب سند بهل نائب السلطنت مسلمه بن مخلد تقد -

#### أمارت مصروا فريقه:

حضرت مسلمہ ،امیر معاویہ کے پاس شام میں ہے کہ امیر معاویہ نے عقبہ بن عام جبنی کے بچائے انکومصر کا حاکم مقرر کیا اور تاکید کی کہ عقبہ سے امارت مخفی رکھی جائے وہ سری طرف عقبہ کے بام فرمان بھیجا کہ آپ امیر البحر ہیں ، جزیرہ روڈس پر تملہ بیجے چنا نچ مسلمہ معمر پنچ اور حقبہ کے ساتھ اسکندر بید دانہ ہوئے ، اوھر عقبہ کے جہاز نے جزیرہ روڈس پر تملہ کے لئے کنار اٹھایا اور اوھر مسلمہ تخت امارت پر تشمکن ہو گئے ،عقبہ کو جہاز نے جزیرہ روڈس پر تملہ کے لئے کنار اٹھایا اور اوھر مسلمہ تخت امارت پر تشمکن ہو گئے ،عقبہ کو تبر ہوئی تو ہز اافسوس کیا گے ۔ بید ارزی الاؤل سے کا واقعہ ہے بعض لوگوں نے ۵۰ م کھا ہے کین میں میں میں میں ۔

معراورافریقداب تک دوجداگانہ صوبے نتھاوران بردووالی حکومت کرتے تھے، حضرت مسلمہ دونوں صوبوں کے امیر بنائے گئے اوراس کے ساتھ ساتھ محکمہ کذہبی وخراج بھی انہی کی نگرانی واہتمام میں دے دیا گیا۔

حضرت مسلمہ یے نظام حکومت از سرنو ترتیب دیا، سائب بن ہشام بن کتانہ عامری کو پولیس کا افسراعلیٰ بنایا، وہ ۲۹ ھ تک اس منصب پر فائز رہاں کے بعد عابس بن سعد مرادی کو کہ ان سے ذیا دہ انتظامی قابلیت رکھتے تھے اس عبدہ پر مامور کیا۔

معادیہ بن خدیج کومغرب کی سر صدیرغز دو کے کئے مامور کیا<sup>یا</sup> ۔ادر ہری و بحری کڑائیوں کے لئے بعض مقامات برگشکر بھیجے۔

حصرت مسلمہ یے اپنے فرائض منصی نہایت بیدار مغزی ، ہوشیاری اور مستعدی ہے انجام دیے ، ایک بحری لڑائی کے لئے آ دمی کٹر ت ہے بھرتی کئے تو فوج میں عام نارائٹنگی پھیل گئی ،اس موقع پر حضرت مسلمہ یے فوجی جو کم کرنے کے لئے ایک خطبہ دیا جو بجنسہ درج ذیل ہے لیے۔

يا اهل مصرمانقم منى والله لقد زرت في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والله في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والدي نفسى بيده لايا تينكم زمان الاالآخر فلآخر شرفمن استطاع منكم ان يتخذ نفقا في الارض فليفعل!

لوگو اہم کو جھے ہے ناخوش نہ ہونا جا ہے میں نے تمباری تعدادادر کمک میں اضاف کر کے وہمنول کے مقابلہ میں تم کومضبوط بنایا ہے خد کی تم الرجھ کو تندہ وزیانہ میں وہمنوں کے مقابلہ میں تم کومضبوط بنایا ہے خدگی تم الرجھ کو تندہ وزیانہ میں اسلامی کا تندہ زیانہ کا تندہ زیانہ میں اسلامی کی تندہ زیانہ کی تندہ زیانہ کی تندہ زیانہ کا تندہ زیانہ کی تندہ کی تندہ زیانہ کی تندہ کی ت

شخت و جابر عمال آئیں گے اس وقت کے لئے البت تم کوز مین میں کوئی سوراخ علاش کرلینا جائے۔

سائے میں روی کشکر برنس پر چڑھ آیا۔ تو حضرت مسلمہ نے فوج بھیج کراس کا سخت مقابلہ کیا اگر چاس میں مسلمان کٹرت ہے کام آئے تاہم فیصلہ مسلمانوں کے موافق ہوا اس میں عائد بن تغلبہ بلوی ابور قید عمرو بن قیس کنمی وغیرہ۔

غالبًا اسی سند میں حضرت مسلمہ "نے عابس بن سعید کو پولیس کے تکمدے ہٹا کرامیر البحر یہ بنا یہ اورانہی کی ہاتھتی میں ا۔ طاف نہ ( غالبًا فسطنطنیہ کی تقیف ہے کیونکہ اس قدر ثابت ہے کہ مسلمہ " کے عہد میں مصر سے قسطنطنیہ پر ایک تملہ ہوا تھا۔ ) پر لفکر کشی کے لئے ایک مہم جیجی مہم سے دالیس ہونے تک سائب بن ہشام عابس کے بجائے پولیس کے اضر رہے، دھھے میں جب وہ روم سے واپس آئے تو ایس منصب یہ بحال ہو گئے۔

ولا ہے میں حفرت سلمہ" کوئی ضرورت سے اسکندر ہے گئے تو فسطاط میں عابس بن سعید" کواپنا جانشین بنایا۔

ای سندیں رجب کے مہینہ میں امیر معاویہ نے انتقال کیا اور پر بدان کا جائشین ہوا ہسلمہ اسکندر بدیس ہے، پر بدی فرطی تو عابس کو خطاکھا کہ رعایا سے پر بدی بیعت لے او، چنا نچ تمام اشکر نے بیعت کی بیعت کی بیکن عبداللہ بین عمر و بن العاص مشر ہے، عابس نے آگ منگوا کر دھمکی وی کہ 'ان کارکرو گے تو اس میں جھو تک دول گا'۔ دھنرے عبداللہ نے بید کھے کر جبر آو قبر آبیعت کی اور دنیا میں آگ کے عذاب سے محفوظ رہے۔

سیکھودنوں کے بعد «طرت مسلمہ "اسکندریہ ہے واپس آئے ،اب عابس کو پولیس سے محکمہ کے ساتھ قضا کا محکم بھی تفویعن کیا۔ بیادائل الاہے کا داقعہ ہے۔

محكمه مندمبي كاانتظام:

مسلمہ فی خکمہ کنہ ہی کے انسراعلیٰ ہونے کی حیثیت ہے بہت بی فد ہات بھی انجام دیں سے بہت بی فد ہات بھی انجام دیں سوھ ہے معرف کی توسیع کی اور حضرت عمرو بن عاص نے جو جامع مسجد کی توسیع کی اور حضرت عمرو بن عاص نے جو جامع مسجد تعمیر کی تھی اس کو منبدم کیا۔

مسجدوں میں روشی کے منارے بنوائے ،اورخولان اور نجیب وغیر ہے ذمہ روشی کا جوانظام تھا،اس کوموقوف کر دیا ہمسجدوں میں بیچم بھیجا کہ رات کے وقت سب جگہ ایک اذان ہو، فجر کے وقت یدانظام کیا کہ پہلے جامع مسجد میں کی مؤذن اذان بیکاریں جب وہاں اذان ختم ہوتو فسطاط کی ہر ہر مسجد میں اذان کہی جائے ہوئو فسطاط کی ہر ہر مسجد میں اذان کہی جائے ، چونکہ بیطر یقد نہایت پسندید و مستحسن اور اسلام کی شان و شوکت کو دو بالا کرتا تھا، نہایت مقبول ہوا اور مُسؤ دہ کے زبانہ تک متواتر رائج رہا ، ان لوگوں کے زبانہ میں کسی وجہ ہے بیر رسم موقو ف ہوگئی اور پھرافسوں کہ بھی زندہ شہر سکی۔

وفات: ۲۵/رجب۱۲ه میں حضرت مسلمهٔ نے انتقال فرمایا ۱۲۰ سال کاس تفا۵۰ ابرس جار ماہ حکومت کی ،وفات کے وقت کاروبار حکومت عابس بن سعید کے سپر دکیا۔ معرف سے علی میں استان

اولاد: كونى صلى يادگارېيں چھوڑی۔

فضل وكمال:

حفرت مسلمہ وقر آت کے امام ہیں اور اپنے زمانہ میں اس فن میں بے مظہر سلیم کئے جاتے تھے، حفرت مجابع تفسیر وقر آت کے امام ہیں اور اپنے زمانہ میں اس فن میں بے مظہر سلیم کئے جاتے تھے ان کا بیال ہے کہ میں دنیا میں اپنے کوقر آن کا سب ہے بڑا حافظ مجھتا تھا، کین مسلمہ کے جیجے ایک روز نماز فجر پڑھی تو یہ خیال غلط تابت ہوا، انہوں نے سور وُبقر و پڑھی تھی ، آئی بڑی سورت میں کہیں داؤ اور الف کی ہمی غلطی نہیں کی ۔

صدیت بیل بھی مرجعیت عامد حاصل بھی ،اور خود صحابہ طدیث سننے کے لئے ان کے پاس مصر جاتے ہتے ،عقبہ بن عامر مصر جاتے ہتے ،عقبہ بن عامر جہنی بھی ای غرض ہے گئے متھا ور صدیت بی تھی گئے ۔

تلاندهٔ خاص اور راویان حدیث میں حسب ذیل حضرات ہیں ،اسلم ابوعمران ،شیبان بن امیہ بحیدالرحمٰن بنشامہ علی بن ریاح ،مجمع بن کعب ، مجاہد بن جبر ، ہشام بن ابی رقبیہ۔

# حضرت محمد بن مسلمة

نام ونسب:

محدنام - ابوعبد الرحمٰن كنيت بتبيل أوس سے بين اسلسله تسب سيت:

محمدین مسلمه بن سلمه بن خالدین عدی بن مجدعه بن حارث بن حارث بن تخریرج بن عمر داین ما لک بن اوس ـ

بعثت نبوی سے ۲۲ سال قبل پیدا ہوئے ، محمد نام رکھا گیا ، سن شعور کو پہنچ کرعبدالا شبل کے حلیف بن گئے۔

> اسلام : سعد بن معاذ ہے ال حضرت مصعب بن جبیر کے ہاتھ پراسلام آبول کیا۔ غرز واست اور دیگر حالات :

ہیں ،اب چھوڑ تے بھی نہیں بنمآء ہم انجام کا انتظار ہے ، کعب نے کہا جھے منظور ہے لیکن کوئی چیز گرور کھ دد۔ ساتھیوں نے کہا کیار ہن رکھیں؟ بولاعور تیں کہانہیں تم خوبصورت آ دی ہو، بولا تو بچے ، کہا یہ بھی ٹھیکے نہیں لوگ انگلیاں اٹھا تھیں گے۔ کہ ایک دووس کے لئے اولا دربمن رکھ دی میہ بڑے شرم کی بات ہے کیا ریبہتر نہ ہوگا کہ جھیا رگر در کھ دیں اس نے کہاا چھامیرے یاس پھرآنا ،رات کے وقت مجمد ابن مسلمہ اُبونا کلہ کو کہ کعب کے رضاعی بھائی تھے،اورمسلمان ہو چکے تھے۔ لے کرینیجے کعب نے قلعہ میں بلالیا اور ملنے کے لئے گھریے نکل رہا تھا کہ بیوی نے کہا ایسے دفت کہاں جاتے ہو؟ جواب دیاوہ میرے دو بھائی آئے ہیں۔ان نے ملنے جار ہا ہوں بولی کہ 'ان کی آواز ہے تو خون ٹیکتا ہے، کہا خیرا گر یمی ہے تب بھی جھے جا ہے کیونکہ شریف آ دمی رات کو بھی نیز ہ کی دعوت قبول کرتا ہے۔غرض نہا بت عمد وعطرالگا کراور جا دراوڑ ہے کر گھر ہے نکلا جمہ بن مسلمہ نے پہلے سے ساتھیوں کو کہر رکھا تھا کہ میں آس ریقابو یا نے کی کوشش کروں گا۔جس وقت اشار ہ کروں فورا قتل کردینا۔ چنانجہ اس سے کہا،نہایت عمدہ خوشبو ہے، کیا میں تمہارا سرسونگھ سکتا ہوں ،اس نے اجازت دی تو انہوں نے سر پکڑ کرسونگھااور کہا کہان لوگول کوچھی اعازت دو،سب اٹھے اور سرسونگھا، آئی دیر میں وہ بنو بی قبضہ میں آگیا تھا، ساتھیوں ہے کہالواس کونٹل کرو، اتنی دیر میں آلواریں برس پڑیں کیکن جان پھربھی باقی رہ گہی ،خدا کا دشمن اتنی زور ہے چلایا کہ تمام یہود نے آوزمن لی اور ہر قلعہ پرروشی ہوگی محمہ بن مسلمہ ئے جرائت کر کے پیش قبض پیپ میں بھو تک دی جو ناف کے نیج اس کی اور وہ معند اہو گیا ہے۔

ان لوگوں نے اس کا سرکاٹ کرساتھ لے لیا اور وہاں سے روانہ ہوگئے ،بقیع پہنچ کر تھیں کہی ، آخوش سے بھی ہے ہیں کہی ہ آخوش کہی ہ آخوش سے بھی ہے ہیں ہوگی آ وازگوش مبارک تک پنچی ہے ہے ہیں ہوگی ہما منے آئے تو فر مایا کہ ،کامیاب پھرے ہیں ،لوگوں مبارک تک پنچی ، سمجھے کہ مقصد میں کامیابی ہوئی ،سما منے آئے تو فر مایا کہ ،کامیاب پھرے ہیں ،لوگوں نے کعب کاسر سامنے رکھ دیا تو نہایت خوش ہوئے اور خدا کاشکرادا کیا ،غرو و ا حد میں نشکراسلام کی حفاظت پر متعین تھے۔ بیچاس آ دمیوں کے ساتھ تمام دات گشت لگایا تھا ہے۔

واقعہ نضیر میں جو سمے میں پیش آیا تھا استخضرت کے ان کو بنونضیر کے پاس بھیجا کہ سے اعلان کردو کہ جمارے شہرے نکل کرئسی جگہ جلے جاؤ بتم لوگوں نے آنخضرت بھی ہے جوفریب اورد غائی ہے ، وہ ہم کوخوب معلوم ہے تم کووس روز کی مہلت ہے ، اس کے بعد اگر یہاں ایکے گئے تو مقل کرد ہے جاؤ کے ، بنونضیر نے عبدالند بن الی کے اغواسے اس تھم کی برواہ ندکی ، اور مقابلہ پر تیار مقل کرد ہے جاؤ کے ، بنونضیر نے عبدالند بن الی کے اغواسے اس تھم کی برواہ ندکی ، اور مقابلہ پر تیار

ہو گئے ،آنخضرت بھٹانے بجور ہوکری صرہ کرلیا اور شکست دی جھر بن مسلمہ کے ذمدان کے جلاوطن كرف كامعامل سيرد جوال جس كوانبول في بخو بي انجام ديا-

غزوہ خندت کے بعد مصر میں غزوہ قریظہ ہوا۔ ۵اروز کے محاصرہ کے بعد بہودی قریظ نے زج ہوکرسپر ڈال دی اور آئے ضرت اللے کے عظم پر راضی ہو گئے جمد بن مسلمہ نے عورتوں اور بچوں کو جدا کرکے باغیوں کے ہاتھ باندھ دینے اور ایک طرف لاکر کھڑا کر دیا <sup>ہا</sup>۔

اس دافعہ کے بعد ۲۰ سوارول کے ساتھ آنخضر ت بھٹانے بکرات روانہ کیا،جومدینہ ے عدن کی مسافت پرواقع تھا مقصود قرطاء برغارت گری تھی جمہ بن مسلم ارات کو چلتے اورون کو ہیں حصب رہتے ، گاؤں پہنچ کر اجا مک ان کو جالیا مجھ مل ہوئے باتی فرار ہو گئے ، بہت ہے اونٹ اور عكريال فنيمت ميں ما تھ آئيں۔جن كى تفصيل يہ ہے۔ اونث ١٥٠، بكريال ٠٠ ١٩-١٩ روز كے بعديدينه والبسآئة

رئي الثاني الصيم من ا آدميول كرساتهوذي القصد بصيح كئه ميه مقام مديند المميل پر ہے،اور ریزہ کی سڑک پر واقع ہے رات کودہاں بنجے تو قبیلہ والوں نے سودہ آآدی جمع کر کے تیراندازی کی، پھر نیزے کے کرٹوٹ بڑے جمز بن مسلمہ کے علا وہ ادھر کے سب آدمی مارے كے ، كوتھ بن سلم شہيد بيں ہوئے كيكن ان كے شخفے ير جوث آئى تھى جس سے بلتا بھى مشكل تھاان لوگوں نے سب کے کیڑے اتا رکئے اور برہند چھوڑ کر چلے گئے ، اتفاق ہے ایک مسلمان ادھرے كرور باتفا يحمر بن مسلمة كواس حال مي ويكها تو الفاكر مديندلا يا، آنخضرت باللهان إسكانتام <u>ے لئے حضرت ابوعبیلاً وکوروان فرمایا سے</u>

ع من عمرة القضاء بوا\_ آتخضرت على نے زوالحليف بن كو كھوڑ ہے جمہ بن مسلمہ"ك سپردکردیئے اور فرمایا کہتم آ گے بڑھور پر مرظہران پہنچتو قریش ہے ملاقات ہوئی یو جھا کیا ماجرا ہے؟ کہا آنخضرتﷺ تشریف لارہے ہیں اورانشا والندکل یہاں پہنچ جا کیں سے <sup>ھے</sup>غزوہُ تبوک میں جو <u> 9 ھ</u>یں واقع ہواتھا۔ آنخضرت علیٰ نے مدینہ میں ان کو کاروبار خلافت سپر دکیا تھا ہے۔

حضرت مر " کے عہدِ خلافت میں قبیلہ جبینہ کے صدقات وہی وصول کرتے ہے حضرت مر " نے گورنروں اور عاملوں کی تگرانی کا ایک عہد قائم کیاتھا۔ در بار خلافت میں وقتاً فو قتاً عمال کی جو ﷺ

> ع اليناص٥ الم اليشاص ١١٩ هي الميتأص ٨٥

موصول بوتين ان كَنْ تَقِيق وَ يَفْتِيشَ كَ لِنَهُ مُرْت عَمْر " فَ الْبِي كُواتَخَاب آيادها (ب اسمالغاب آلات بي : " وهو كنان صناحب المعتممال اينام عمر " كان عمر اذا شكى اليه عامل ررسيل منحمد ايكشف المحال وهو الذي ارسله عمر الى عماله ليا خذ شطر امو الهم !

'' بید مشرت عمر '' کنز ماند خلافت میں عمال کے نگران سے۔ بسی سامل کی حضرت عمر '' نے عمال کی حضرت عمر '' نے عمال کا بیت کی جاتی تو جھنے ق حال کے لئے محمد بن سلمہ '' بھیجے جائے ، انہی کو حضرت مر '' نے عمال کے باس بھیجا تھا کہ ان کے مال کا جو تھا حصہ وسول کریں''۔

حضرت میر " کونبر ملی که حضرت سعد بن ابی و قاص " نے گل بنایا اوراس میں ڈیوزشی رکھی ہے۔ قر مایا کداب سی مظلوم اور فریادی کی آ واز ان تک نہیں پہنچے گی۔ محمد بن مسلمہ " کو بھیجا کہ جا کر ڈیوزشی میں آگ ایک ایک میں میں ایک اور پوچھا کیا معاملہ ہے، ڈیوزشی میں آگ انگادیں۔ انہوں نے اس تھم کی تھیل کی حضرت سعد باہر نکلے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے واقعہ بیان کیا علی تو ناموش ہو گئے۔

ایک مرتبہ من سامر گرازار میں پھررہ بھوایک فیض نے آواز دی ہمرا کیا چند شرطیس تم کو خدا ہے نیجات ولاوی کی بہتمارا عالی عیان بن غنم جومصر کا حاتم ہے بار ایک پٹر ہے پہنتا ہے اور درواز ہیر دربان مقرر کرر کھا ہے۔ حضرت مر "نے تھ بن مسلمہ" کو باا کر مصر بھیجا کہ وہ جس جس حال میں بول ان کو بلوالا ؤ ۔ تھ بن مسلمہ "نے و بال بہنچ کر دیکھا تو واقعی درواز و بروربان تھا ، اندر گئة تو عیاض یاریک کرتہ ہے تھے کہ چلوامیر الموشین نے طلب کیا ہے ، درخواست کی کے تیا تو بہن لول۔ عیاض یاریک کرتہ ہے تھے کہ چلوامیر الموشین نے طلب کیا ہے ، درخواست کی کے تیا تو بہن لول۔ جواب مانیوں ای وفق ہے چلو بخوش ای حالت میں مدینہ آئے۔ حضرت میں تنے وہ مرتبہ اتر وا نر بوال کا کرتہ بیایا اور بر یوں کا گلو منگوا کر تھی میں مدینہ آئے۔ حضرت میں تھ وہ مرتبہ اتر وا نر بول کا کرتہ بیایا اور بر یوں کا گلو منگوا کرتھ کے دیگئی میں لے باکر چراؤ گئے۔

حضرت مروین العاص مستعلق معلوم ہوا کہان کے مال ودولت میں بہت اضاف ہو گیا

اِ المدالغا بِجلد ٣ سِين ٣٣٠ مِن التي تعلى العلم الطبر التي تعلى ٢٠١٩ على ١٩٠٩ على ١٩٠٩ على ١٩٠٩ على ١٩٠٩ على ا على اصابه جعد ٢ يس ١٢ من ب الخراج س ٢١ على المناب الخراج على ٢١ ہے۔ جھر بن سلمہ "کوان کے نام فرمان و ہے کر دوانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ سارا مال ان کے ساسنے رکھ دیا جائے۔ یہ جس قد دمناسب سمجھیں گے، لے بس گے۔ جھر بن سلمہ "مصر پنچ تو ہر و" نے بدیہ بھیجا۔ انہوں نے واپس کر دیا جھڑے۔ انہوں نے واپس کر دیا حضرت ہم و "کواس کا بڑا المال ہوا اور کہا کہتم نے میر اہدیہ واپس کر دیا حال تکدر سول الله ہوا وارس میں فرق ہاس کر دیا حال تکدر سول الله ہوا وارس میں فرق ہاس میں یہ میں برائی پوشیدہ ہے۔ ہم و " نے کہا خدااس دن کا براکر ہے جب میں ہم" بن خطاب کا وائی بنا، میں نے عاص بن واکل (عمر و کے باپ کا نام ہے ) کود یکھا ہوہ جب کو واب کی قباز یب بدن کرتے تھ تو خطاب (حضرت عر " کے باپ کا نام ہے ) کود یکھا ہوہ جب کو واب کی قباز یب بدن کرتے تھ تو خطاب (حضرت عر " کے باپ کا نام ہے ) کود یکھا ہو کہ میں تو اور ان کے باپ دؤوں جبتم کے کندھے ہیں حکومت جنار ہا ہے۔ جمہ بن مسلمہ " نے کہا کہ آ پ کے اور ان کے باپ دؤوں جبتم کے کندھے ہیں کیکن عمر قبانہوں کے کہا کہ آ پ کے اور ان کے باپ دؤوں جبتم کے کندھے ہیں کیکن عمر قبانہوں کے کئی تقدر لے کر باتی واپس کر دیا اور مدید سے گئی تو کہا کہ آ پ کے اور ان کے باپ دؤوں جبتم کے کندھے ہیں نے کہا کہ آ پ کے اور ان کے بات دؤوں جبتم کے کندھے ہیں کیکن تھ در لے کر باتی واپس کر دیا اور مدید سے گئی تھ کر " آپ سے بہتر ہیں اس کے بعد ہو تھے گئی تھ کر و " نے کیل مال الاکر ساسف دکھ دیا انہوں نے کہا کہ آ ہے۔ گئی تقدر لے کر باتی واپس کر دیا اور مدید سے گئی آ ئے ۔

محمد بن رئیج نے سحابہ "مصر کے حال میں اس داقعہ کو درج کیا ہے۔ ایک حدیث بھی سندا میں گی ہے گئے۔ دھنرت عمر "کے ذمانۂ خلافت تک مدینہ میں رہے پھر ریڈہ کی سکوئت اختیار کی ۔
جھنرت عثمان "کے آندوہ ناک دافقہ میں بالکل الگ نتھ ۔ حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایک ایک عضے۔ حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایک ایک عضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایک ایسے خص کو جانتا ہوں جس کوفتنہ نے بچھ ضرز ہیں بہنچایا اور دہ محمد بن مسلمہ "ہیں۔

چندآ دمی رہذہ آئے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اندر گئے تو محمہ بن مسلمہ " ہے ملا قات ہوئی ۔ عزلت نشینی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے ہم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں تے ۔

جناب امیر رضی املا مندخلیف ہوئے آو ان کوطلب فر مایا اور بوچھامیر سے ساتھ کیوں نہ شریک ہوئے۔عرض کی آپ کے بھائی (آنخضرت ﷺ) نے جھے کواروی تھی اور فر مایا تھا کہ شرکین سے لانا اور جب مسلمان سرگرم پیکار ہوں تو اسے اُحدیر مارکریاش پاش کردینا اور گھر میں بیٹھ رہنا ، چنا نچہ میں نے میں کیا سی۔

جنسل اور صفین وغیر و میں کسی فریق کے ساتھ نہ تھے۔اس ز مانہ میں ایک نکڑی کی آلموار بنائی تھی اور کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ ہوئے نے یہی تھم دیا ہے جھے۔

وفات: اميرمعادية كعبدين الهيري فات يائي صفر كامبين تقاكر يما كام موردة المراكب شاى جوسوبه اردن كارب والاتقاان ك فكريس مدينة ياميد كان كاندر تنصيه وراتا مواندر جلا كيااوران كاكام تمام كرويا، قصورية كاكرة بول شاخما كي المرمعاوية كل طرف معاوية كواركول شاخما كي الدين زمانه بين مروان مدينه منوره كامير تقارات في نماز جنازه بيزها أي الوردية كيرستان بين فن موسة وفات كوفت منوره كامير تقارات في مارك كامال كانقار

ا بل وعیال : در الر کارچوار کیاں یادگارچور سی مشہورار کوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جعفر عبداللہ ، حد عبدالرحمٰن عمرو ﴿ (بیسب صحابی ہے) مجمود۔

حلیه: قد دراز ، بدن دہرا ، رنگ گندم گول ، سرنے بال آئے سے اڑگئے تھے۔ فضل و کمال: فضلائے صحابہ طبع میں تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ برسوں رہے تھے۔ سینکڑوں حدیثیں سی تھیں لیکن صرف ۲ روایتیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں ھے۔ راویوں میں مشاہیر تابعین ہیں ، جن کے نام ہے ہیں :

ُ دویب بمسور بن مخر مد بهل بن انی هشمد ،ابو برده بن ابی موی ،عروه ،اعرج قبیصه بن حصن ـ اخلاق : اخلاق میں دوچیزیں نہایت نمایاں میں ۔حت رسول کھا اور فتنہ سے کنارہ کشی اور دونوں سے مناظراو پر گذر بچکے میں۔

# خضرت معافة بن عفراً

نام ونسب:

معاذنام ہے۔سلسلہ نسب بیہ :

معاذبن حارث بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن شخم بن ما لک بن نوار بن تعلیه سن مرد بن خزر سی و الدو کا نام عفراً بنت خویلد بن تعلیه بن عبید بن تعلیه بن شا ک بن نوارتها و

اسلام: بیعب عقبہ بے بل مکہ جا کرمسلمان ہوئے۔ ۵ آ دی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان چید آ دمیوں کے ناموں میں اختلاف ہے ، ہم نے موکٰ بن عقبہ اور ابوالا سواد کے روایت پر اعتبار کیا ہے جو ہالتر حبیب زہری اور مروہ ہے اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔

مواحًا 3 : ہجرت سے بعد معمر بن حارث ان کے اسلامی ہمائی بنائے گئے۔

 صیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروین جموع اور معاذین عفرا ، نذکور ہے لیکن سیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروی ہوئے اور معاذی کا مار نا ٹایت ہوتا ہے۔ ابو سیح بخاری میں ابنائے عفراء ہے جس سے صرف معاذ اور ان کے بھائی کا مار نا ٹایت ہوتا ہے۔ ابو جہل پرحملہ کرتے وقت ابن ماعض نے جو قبیلہ زریق سے تھا ، ان پرحملہ کیا۔ چنا نچے زخمی ہو کر مدینہ آئے تھے۔

وفات : بعضول کے نزویک تو ای زخم کی وجہ سے فوت ہوگئے ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثان "کے زمانہ میں وفات پائی اورایک جماعت کی بیرائے ہے کہ سے میں انتقال کیا۔ اس زمانہ میں جناب امیر رضی الشعنہ اورامیر معاویہ شمی لڑائی چیمڑی ہوئی تھی۔ اصلات : حب رسول علی کا بہتریں جوت بدر میں ابوجہل کا قبل ہے اس میں انہوں نے جانبازی کی جواعلی مثال چین کی وہ اپنی توعیت کے لیاظ سے نہایت چرت انگیز ہے۔ فرائض کی جانبازی کی جواعلی مثال چین کی وہ اپنی توعیت کے لیاظ سے نہایت چرت انگیز ہے۔ فرائض کی بیا آوری میں ابہتمام تھا۔ آنخضرت میں ایک ہمراہ جی کرنے کے علاوہ اور بھی جی کئے جن میں سے ایک کا تذکرہ سنن نسائی میں آیا ہے۔

# حضرت جمع بن جاربير

نام ونسب:

مجمع نام قبیلہ اوں کے خاندان عمر و بن عوف ہے ہیں ،سلسلہ تسب سیہ :

مجمع بن جاربه بن عمار بن جمع بن عطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن

عوف بن ما لک بن اوس\_

اسلام : جرت کے وقت کم سن تصاورای زماندمیں اسلام لائے۔

غرزوات نغزوه حدیبیین شرکت کی لیے

وفائت : اميرمعاوية كآخرز مانة خلافت بس انقال كياك

اولا و : حسب ذیل اولا دحچهوژی، یعقوب، یخیی،عبیدالله بیوی کا نام سلمه بنت ثابت این وحدانه

بن نعيم بن منهم بن اياس تقااور قبيله قضاعه كے خاندن بلی سے تھيں سے ...

صاحب طبقات کابیان ہے کہان کی س باقی نہیں رہی ہے۔

نضل وكمال :

عہد رسالت میں جن صحابہ "نے قرآن جمع کرنا شروع کردیا تھا ان میں حضرت مجمع بن جاربیہ" انصاری بھی تھے لیکن آیک یا دوسور تیں باقی ہی تھیں کہ آنخضرت ﷺ کا وصال ہو گیا <sup>ہے</sup>۔اوروہ اس کام کو کمل نہ کر سکے۔

متداین شبل میں ہے:

كان احد القرآء الذّين قرئو االقرآن لـ

یعنی و هان قار بول میں تھے جنبوں نے قر آن پڑھاتھا۔

حضرت عمر ف این عہد خلافت میں ان کوقر آن کی تعلیم کے لئے کوفہ بھیجا تھا ہے۔ حضرت

عبدلله بن مسعود بھی و ہیں تھے ،انہول نے بھی ان سے قرآن پڑھا تھا۔

حدیثیں بہت کم روایت کیں مجنع تر مذی میں او عدیثیں میں جن میں بعض سجع سند

سے فاہت ہیں۔

لے مشدا ہن منبل جلد اس ۱۹۳۰ ہے استیعاب جلدا مص ۲۹۸ سے طبقات جند ۵ سے ۱۹۳۰ میں ابیٹ اجلد ۳ مص ۱۳۳۷ ہے اسدالقابہ جلداص ۳۰۳ سے مشد جلد ۳ میں ۳۴۰ نے اصابہ جلد ۲ میں ۳۳ راو بوں میں ایتقو ب بعیدالرحمن بن برید بن جار بیاور مکرمہ بن سلمہ ہیں۔

ا خلاق : زمدوتقنرس کی وجہ سے اپنی توم کے امام تھے، اور بیمنصب صغری بی میں حاصل ہو گیا تھا، باپ نے مسجد ضرار بنائی تھی معصوم بیٹا اس میں نماز پڑھتا تھا، لیکن بیمعلوم ندتھا اس سے آنخضرت ﷺ اور اسلام کی بیخ کنی مقصود ہے، آنخضرت الکھ نے مسجد کوجلوادیا۔

حضرت بمرِّ کے ذمانہ میں لوگوں نے درخواست کی کہ جمع کوامام بنایا جائے ہولے ہے ہی تہ ہوگا تہ محص تہ ہوگا وہ مسجد ضرار میں منافقین کی اماست کرتا تھا ، مجمع کا کوخیر ہوئی توقتم کھا کر کہا کہ مجھے منافقین ہے کوئی سروکا رندتھا ، جب ان کی طرف سے پورااطمینان ہوگیا تو حضرت جمرِّ نے ان کوامامت کی اجازت دی۔

# حضرت محيصه تطبين مسعود

نام ونسب

محیصہ نام۔ ابوسید کنیت بقبیلہ اوس سے ہیں،سلسلۂ نسب ہے: محیصہ ابن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث بن خزرت بن عمر د ابن مالک بن اوس۔

اسلام: مسعود "بن كعب كوو بيئے تنے، حويصد اور حيصہ براے تنظان كا ذكر هي جين من موجود ہے۔ جيصہ "حجو ئے تنظ كين ان سے زيادہ عظمند ، ہوشيار اور دفت شناس تنظر بجرت ہے۔ جبرت ہے قبل مشرف بداسلام ہوئے اور اس مقولہ كے مصدات ہے ، بزرگ بعقل ست نہ بسال۔ غرادات:

اُعد، خندق اورتمام غردات ہیں شرکت کی۔ غردہ العدے آل کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ قبع ہو چکا تھا چونکہ اس کو اور اس کی تمام جماعت کو اسلام سے خاص عدادت تھی۔ آنخضرت ﷺ نے عام تھم دے ویا تھا کہ جس یہودی پر قابو پاؤ اس کو فوراً قتل کر دو۔ ابن سینہ ایک یہودی تا جرتھا، حویصہ کے اور اس کے خاص تعلقات تھے۔ محیصہ "نے اس کوموقع پاکوتل کردیا چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے شخیما بیت برہم ہوئے ، مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، خدا کے دہمن ایک جواب دیا کہ بہت کی چرکی اس کے مال کی ہے۔ محیصہ "نے ان کے غصداور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ محتصہ شخص نے بھے کو اس کے قال کی ہے۔ محیصہ "نے ان کے غصداور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ محتصہ کی جہتے ہوئے کہ ہوئے قبل کردوں " یہ بین کر مجموعی مارڈ الو گے '' محتصہ کو تا ہوئے کہا میں نے بھے کو اس کی قتم خرور ماروں گا' ۔ حویصہ پراب غصہ کی بجائے جوان ہوئی، ہوئے ، ہولے انہوں نے کہا میں نے بھی کو ایس مکالم کو گئے جس نے بھی نقل کرتے ہیں۔ جس نے بھی کو ایس مکالم کو گئے جس نے بھی نقل کرتے ہیں۔ جس نے بھی کو ایس مکالم کو گئے جس نے بھی نقل کرتے ہیں۔

يلوم ابن امي لوا مرت بقتله لطبقت ذفراه بابيض قاضب حسام كلون الملح اخلص عقله متى مااصوبه فليس بكاذب

<u>ا</u> اسدالغار جلده مس٣٣٥

و ماسونی انی فتلتک طانعا وان لنا مابین بصری و مارب آنخضرت ﷺ نے تأییس حکومت کے بعد جب اشاعب اسلام کامحکمہ قائم کیا تو ان کو میلغ بنا کرفدک روانہ قرمایا الیہ

وفات : سندوفات معلوم بین کیکن قرآئن ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ "کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کیونکہ ان کے بوتے نے ان کواچھی طرح دیکھا تھا اور صدیث ی تھی اور بیٹا بت ہے کہ ان کے بوتے سام میں بیدا ہوئے تھے۔

اولا د : حدیثوں ہے ایک اڑے کا پنہ چاتا ہے لیکن نام میں اختلاف ہے۔ مسند میں ساعدہ اور سعد دونام آئے ہیں، طبقات میں سعد لکھا ہے، کتب رجال میں ہے کہ بعض لوگ ان کے صحابی ہونے ہے قائل ہیں، اصل نام حرام تھا۔

فصل و کمال : عبد نبوت هی می اشاعت اسلام جیسا جم کام پر متعین بوناان کے فضل و کمال کی بین دلیل بن الی حشمہ اور حرام بن کی بین دلیل ہے۔ اس کے ملاوہ چند حدیثیں بھی روایت کی بین جو محمد بن مبل بن الی حشمہ اور حرام بن سعد کے سلسلہ سے مروی بین۔

ا خلاق : رسول الله على حان كوجومجت هى اوراطاعت كاجوجذبه والبين ول مين ركھتے تھاس ك تفصيل اوپر گذر چكى به بار گا و نبوى عظه مين ان كو برا تقرب حاصل تھا انہوں نے ايك مرتبه آنخضرت عليہ سے ايك مسئله دريافت فرمايا جواب خلاف مزائ ملاتو جب تك ان كواطمينان نه ہوگيا اس كوباريار بوچھتے رہے ؟ ـ

# حضرت منذر تطبن عمرو

نام ونسب :

منذرنام ۔اعنق لیموت لقب بقبیلہ خزرج کے خاندان ساعدہ سے ہیں۔سلسلہ نسب

یے

مند رین عمر وین حتیس بن حارثه بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن ر بید بن نتلبه بن خزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج الکبیر -

اسلام: عقبهٔ ثانیه بین بیعت کی اوراپ فنبیله کے نقیب مقرر ہوئے۔حضرت سعد "بن عباوہ بھی ای قبیلہ کے نقیب تقط<sup>ل</sup>۔

غروات،عام حالات اوروفات:

طلیب بن عمیرے موافاۃ ہوئی۔ بدراور احدیث شریک ہوئے۔ موفر الذکر غروہ میں میسرہ کے افسر شخصہ

غرزوا احد کے ماہ بعد صغر ہے مہینہ ہی انساد کے سر نو جوان جو تراء کے نام سے مشہور ہے ،
اشاعب اسلام کی غرض سے نجد بھیجے گئے ۔ حضرت منذر "اس جماعت کے امیر تھے ہیر معونہ پنچے تھے
کر مل اور ذکوان کے سواروں نے گیر لیا ان لوگوں نے ہر چند کہا کہ ہم کوئم سے کوئی سرو کارٹیس ،
رسول اللہ ہو گئے کام سے کسی طرف جارہ ہم ہیں لیکن ظالموں نے ایک نہ تن اور سب کوئل کر ڈالا
صرف منذر " باقی رہ گئے ان سے کہا کہ درخواست کروتو تم کوامان وی جائے لیکن ان کی حمیت یہ
ہے غیرتی گوارائیس کر سمتی تھی صاف انکار کردیا اور جس مقام پر حضرت حرام "شہید ہوگئے تھے وہیں
ہے غیرتی گوارائیس کر سمتی تھی صاف انکار کردیا اور جس مقام پر حضرت حرام "شہید ہوگئے تھے وہیں
مائی کراڑ سے اور تل ہوئے۔ آئے ضرب بھی کو خبر ہوئی تو فر مایا " اعنق لیمو ت" یعنی "انہوں نے
مائی ہے کی طرف سبقت کی "۔ اس وقت سے ان کا یہ لقب خاص و عام کے زبان زوہو گیا ہے۔ یہ
اواکل ہی ہے کا واقعہ ہے۔

اولا د : کونی اولاد نیس محموزی \_

قصل و کمال : جاہلیت ٹی عربی لکھتے تھے۔ اسلام میں قرآن وصدیت کی جوداتفیت بہم پہنچائی تھی اسلام میں قرآن وصدیت کی جوداتفیت بہم پہنچائی تھی اس بناء پراشاعت اسلام کے لئے وہ متخب ہوئے اور مبلغین کے امیر بنائے گئے۔ اخلاق : زہد دتفوی ،عبادت و قیام کیل ، بیتمام قرا و کا شیوہ تھا۔ حضرت منذر " بھی انہی اوصاف سے متصف تھے۔

# حضرت تعمان شبن بشبر

نام ونسب :

نعمان تام ۔ ابوعبدالله كنيت ، تبيله خزرج ـ ي بي ، سلسلة نسب بيب :

نعمان ابن بشیر بن سعد بن تعلیه بن خلاس بن زید بن ما لک اغر بن تعلیه بن کعب بن فزر رج بن حادث بن الخزرج الا کبر - والده کا نام عمرة بنت رداحه تقا - جن کا سلسلهٔ نسب ما لک اغر برحضرت نعمان "کة باء سے ل جاتا ہے -

حضرت نعمان " کے والد ہشر " بن سعد برا کے درتبہ کے صحابی ہے۔ عقبہ تا نہیں الفساد کے ہمراہ کہ جا کر بیعت کی تھی۔ بدر ،احداور تمام غزوات میں آنخضرت ہے گئے ہمراکاب تے ،سقینہ بن ساعدہ میں سب ہے پہلے انہی نے حضرت ابو بکر " ہے ،بیعت کی تھی۔ تااہد میں حضرت خالد بن ولید" کے ہمراہ سیامیہ کذاب کے مقابلہ کو نکلے اور واپسی کے وقت میں اہتم کے معرکہ میں شہیدہ وئے۔ والیدہ بھی جو حضرت عبداللہ بن رواحہ " مشہور صحابی کی ہمشیر تھیں ، آنخضرت بھی ہے ہیعت کا شرف حاصل کر بھی تھیں ۔ حضرت نعمان " ہجرت کے چودھویں مہینے رہیج النانی سے بیعت مقدی گھر میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے چودھویں مہینے رہیج النانی سے میں اس مقدی گھر میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعدائصار میں بیسب سے پہلے بیجے تھے ان کی ولاوت کے جھے ماہ بعد حضرت نیر پیدا ہوئے۔

اسلام کی تاریخ میں ساھے کو خاص ابھیت حاصل ہے۔ آغاز سال ہی ہے قریش اور دیگر ہمساہ قبائل ہے جھیڑ جیماز شروع ہوگئ تھی جس کا بھیے۔ چند ماہ کے بعد غرز و کا بدر کی صورت میں رونما ہوا۔
اس سال جولڑ کے بیدا ہوئے سب میں اس انقلاب انگیز زمانہ کا اثر موجود تھا۔ چنانچ نعمان "جو بدر کے وقت میں وقت سے مہینے کے تھے اور حضرت عبدالقد بن زبیر" جو اس سال بیدا ہوئے ،اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے انقلابات کے بانی ہوئے۔

#### عام حالات:

باپ، مال کو الن ہے بڑی محبت تھی ۔ باپ ان کو آنخضرت ہے ہے ہاں لاتے اور دعا کراتے تھے۔ مال کواس قدر محبت تھی کہ اپنی باتی تمام اولا دکومحروم کر کے جائداد واملاک انہی کے نام منتقل کردینا جا ہتی تھیں۔ ایک روزشو ہرکومجبور کر کے اس برآ مادہ کرلیاادر گواہی کے لئے رسول اللہ ہے بیجا کو نتخب کیا، حضرت بشیر "ان کوآنخضرت عظی خدمت میں لے آئے اور عرض کی کہ آپ گواہ رہیں میں فلال زمین اپنے اس کڑ کے کو دیتا ہوں بغر مایا اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی حصد دیا ہے؟ بولے نہیں۔ارشاد ہواتو بھر میں ظلم پر گوائی نہیں دیتا۔ بین کریشیر "اپنے ادادہ سے باز آئے ! ۔

چلے پھرنے کے قابل ہوئے تو آتخضرت بھٹ کے پاس پہنچے ،ایک مرتبہ آتخضرت بھٹ کے پاس پہنچے ،ایک مرتبہ آتخضرت بھٹ کے پاس پہنچے ،ایک مرتبہ آتخضرت بھٹ کے پاس طائف سے انگورآئے ،آپ نے ان کودو فوشے عنا بہت کے اور مال کو فہر تک نہ کی چند دنوں کے تمہاری دالدہ کا نعمان کر استہ میں دونوں فوشے چیٹ کر گئے اور مال کو فہر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آتخضرت بھٹ نے بوجھا کہ ابنی مال کو انگور دے دیئے تھے؟ انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے ان کی موثالی کی اور کہایا غدر! کیوں مکار علی ۔

ای زمانہ سے نماز وغیرہ کی طرف توجہ کی ،آنخضرت ﷺ کے داقعات و کیسے تو ان کو یا در کھنے کی کوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کر وعظ سنتے جارا کی مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کی کوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کر وعظ سنتے جارا کی مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کے گاؤ کی رات کی نماز کے متعلق میں اکثر سحایہ سے زیادہ واقف ہوں ج

شب قدر کی را توں میں آنخضرت ﷺ کے ہمراہ جاگے بھے، اور نمازیں پڑھیں ہے۔ تھیں ھی

ریجے الاوّل <u>العبر میں آنخ</u>ضرت کھیئے نے انتقال فرمایا۔اس وفت حضرت نعمان ' کاس ۸ سال کماہ کا تھا۔

حضرت على كرم القدوجهد كعبد خلائت ميں امير معاوية ت جنگ جھڑى تو نعمان نے ان بى كاساتھ ديا ،اوريہ جيب بات تھى كەانسار ميں يہى أيك دوصاحب امير معاوية كے طرفدار تقے، چنانچة فعمان كي متعلق صاف طوريد فدكور ہے كه دو حضرت معاويد "كودومت ركھتے تتھے چنانچ صاحب اسدالغايہ لكھتے ہيں "

وكان هواه مع معاوية وصيله اليه والى ابنه يزيد

لعنی وه معاویه اوریزیددونول کی طرف ماکل تنص

امیر معاویہ نے اس کے سلسلے میں ان کو جلیل القدر عبدے دیئے عین التمر میں جناب امیر "کی طرف ہے مالک بن کعب ارجی حاکم نے ،امیر معاویہ نے ان کو بھیج کرو ہاں اسلحہ خانہ پر

حملہ کر دیا لیے۔ فبالہ بن عبید کے بعد دمشق کا قاضی مقرر کیا گیے۔ اور جب یمن پر تسلط ہوا ، تو عثمان ابن تقفی کے بعد وہال کا والی بنایا۔ اس بنا پریہ بین سے (سلطنت بنی امیہ ) تیسر سے امیر تھے گئے۔

وه في المرمعاوية في المرمعاوية في ال كوكوفه كا عام بنايا اورتقر با الا ماه تك ال منصب بر مامور ب، المير معاوية في بعد يزيد تخت خلافت بر متمكن ہوا، اس في حضرت امام حسين رضى الله عنه عبدالله بن عرفرات عبدالله بن زبير الله كو بيعت كے لئے مجبور كيا، حضرت امام حسين رضى الله عنه في بيعت سے صاف الكاركيا، ادھركوفه سے هيديان على كے خطوط بين في قلى، جن ميں ال كى خلافت في بيعت سے صاف الكاركيا، ادھركوفه سے هيديان على كے خطوط بين في قلى بين ميں ال كى خلافت في بيعت سے صاف الكاركيا، ادھركوفه بين في حضرت امام حسين في خصرت امام حسين في حضرت المام حسين في حضرت مسلم بن عقبل كونه بين الله كوفه روانه فرمايا، مسلم كوفه بين تو شهركا برا حصدان كے ساتھ تقا، ١٢ برارا ديول في الله عنه ماموقى بى كونه روانه فرمايا، مسلم كوفه بين تو مين ميں الكين انہوں في جگر كوشه بتول كے مالمه عن خاموقى بى كونه بين كونه كونه بين كونه بين

لیکن جب مختار این الی عبید کے مکان بر همیعیوں کا اجتماع ہوا اور نقضِ بیعت کی تیاریاں ہو کی آو نعمان ؓ نے منبر برایک پرزور خطب دیا، جو درج ذیل ہے۔

اما بعد! فاتقو الله عبادالله ولا تسارعو الى الفتنة والفرقة فان فيها يهلك الرجال وتسفك المتماء وتغصب الاموال انى لم اقاتل من لم يقاتلنى ولااثب على من يثب على ولا اثاتمكم ولا اتحرش بكم ولا اخذ بالقذف ولا البطئه ولا التهمة ولكنكم أن ابديتم صفحتكم لى ونكتم بيعتكم وخالفتم امامكم فو الله الذى لاله غيره لاضربنكم بسيفى ماثبت قائمه فى يدى ولولم يكن لى منكم ناصر اماانى ارجوا ن يكون من يعرف الحق منكن اكثر ممن يرديه الباطل.

لوگوں! خدا ہے ڈروادر فتناور اخلاف بیدا کرنے بیں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس بیں آدی صافع ہوتے ہیں جو تھ ہیں۔ منافع ہوتے ہیں جو تھ ہیں۔ منافع ہوتے ہیں جو تھ ہے ہے منافع ہوتے ہیں جو تھ ہے ہے اللہ علی اور مال غصب کئے جاتے ہیں جو تھ ہے ہے دال الرب گاش بھی اس ہے نہ لا دل گائے تم کو بڑا کہوں گا، نہ آپس میں جنگ و جدل برپا کروں گائے ہوں گائے میں ماخوذ کردل گائیکن اگرتم نے علانے میری نافر مانی کی بیعت تو ڈی اور باوشاہ سے خالفت شروع کی تو خدا کی تم جب تک میرے ہاتھ میں بیعت تو ڈی اور باوشاہ سے خالفت شروع کی تو خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں

تکوارر ہے گئم کو ماروں گا ،خواہ تم میں کا ایک شخص بھی میری مدد نہ کرے ہاں مجھے امید ہے کہتم میں باطل کے بنسبت جن کے پہنچا نے والے زیادہ موجود ہیں۔

عبدالله بن سلم علیف بن امید جی جمع میں موجود تھا، والی عکومت کا پیسائل و کی گر جوش بیں اضااور کہا گا' آپ کی رائ اس معاملہ میں نہایت کم زور ہے، بیزی کا وقت نہیں اس وقت آپ کو دشن کے مقابلہ میں بخت ہونا چا ہے''۔ حضرت نعمان نے فر مایا میں خدا کی معصیت میں تو کی ہونے سے اس کی اطاعت میں کم زور رہنا زیادہ پند کرتا ہوں ، اور جس بردہ کو خدا نے لئکا دیا ہے، میں اس کو چاک کرنا مناسب نہیں بچھتا ، عبداللہ نے وہاں ہے وائی آکر بن ید کو خدا لکھا گا' مسلم نے کوف آکر تسلط کر لیا ہے اگر آپ کو بہال عکومت کی ضرورت ہے تو کسی تو گاخی کو تھے گا آپ کے احکام نافذ کر سکے فعمان ہے اگر آپ کو بہال عکومت کی ضرورت ہے تو کسی تو گاخی کی تھے جا دکام نافذ کر سکے فعمان بالکل بود مے خص ہیں یا عمد اس کر جو رہاں ہے جا '' عبداللہ کے ساتھ عمارہ بن عقبہ ، عمر بن سعد بن افی وقاص نے بھی اس معمون نے خطوط روانہ کئے ، بزید نے نعمان کے بجائے نہیداللہ بن زیادہ کو کو کو ف کا منا کہ بنیا اور وہ شام سے گئے ' سین والے کے ایک منات کے بجائے نہیداللہ بن زیادہ کو کو کو ک

اس کے بعد جمعن کے امیر مقرر ہوئے اور یزید کی وفات تک ای عہد پر قائم رہے۔ ہالا جے میں جہب معاویہ بن یزید کا انقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن نیر کی بیعت کی اہل شام کودعوت دی ،اور ان کی طرف ہے جمعن کے حاکم مقرر ہوئے بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بہلے تو ابن زبیر میں کی بیعت کی اس کے بعد خودا بن بیعت لینا شروع کردی جمعی ہے دوایت قرین قیاس نہیں ،اگر سے کی بیعت کی اس کے بعد خودا بن بیعت لینا شروع کردی جمعی ہے دوایت قرین قیاس نہیں ،اگر سے واقعہ ہوتا تو تاریخ اور دجال میں اس کا تذکرہ ہوتا لیکن اکثر تذکر ہے اس ذکر سے بالکل ساکت ہیں۔

نعمان کی طرف اورلوگ بھی شام میں این زبیر کے طرفدار ہوگئے تھے، مروان نے بید کی کرشام کاسفر کیا ، اورا کی اشکر فرا ہم کر کے شحاک بن قیس کے مقابلہ کو بھیجا ضحاک این زبیر کیطرف سے بعض اصلاع شام کے حاکم تھے، نعمان کو خبر ہوئی تو شرجیل بن فرواد کلاع کے ماتحت کیجھ فوت شحاک کی مدد کے لئے رواند کی مرح ربط ایک مقام پرلزائی پیش آئی جس میں شحاک کو شکست ہوئی ، فعمان کو معلوم ہواتو خوف کی وجہ سے رات کو تھس سے کوئی کیا ، مروان نے خالد بن مدی اا کا ای و شدسوارد ہے کرتھا قب کے لئے بھیجا۔

و فیات : حمص کے نواح میں بیران ایک گاؤں ہے وہاں سامنا ہوا، خالد نے نعمان ' کوتل کر کے سر کاٹ لیا اور ان کے اہل و میال گوگر فتار کر سے مروان کے پاس حاضر ہوا بیوی ایپے شو ہر کے پُر عبر ت انجام کا تماشدد کیے چکی تھی رخواست کی کہ ان کا سرمیری گودیش دے دو، کیونکہ بس اس کی سب سے زیادہ مستق ہوں ، کیونکہ بس اس کی سب سے زیادہ ستق ہوں ، لوگوں نے سران کی گودیش ڈال دیا ، پیادائل ۱۵ ھا داقعہ ہاں وقت حضرت بعمان " کی عمر۱۲ سال کی تھی۔

اہل وعیال : ان کی ہوی جن کا ابھی ذکر ہوا ، فائد ان کلب ہے تھیں ، ان کا بجیب قصہ مشہور ہے۔ وہ امیر معاویہ کے کی من تھیں کہ انہوں نے ایک روز بزید کی مال مبسون ہے کہا کہ آم اس عورت کو جاکر دیکھو ، مبسون نے ویکھ کر بیان کیا کہ حسن جمال کے لحاظ سے اپنا نظیر نہیں رکھتی ، لیکن اس کی تاف کے یہ کچھو ، مبسون نے ویکھ کے بدا ہے شو ہر کا سراپنی گود میں لے گے۔ چنا نچے صبیب بن مسلمہ نے ان سے نکاح کیا اور پھر طلاق دے وی محرح مرت نعمان نے فکاح کیا اور قبل ہونے کے بعد جیسا کہ مبسون نے ویکھی ، ان کا سران کی گود میں رکھا گیا ہے۔

اولا دمیں تین کڑ کے مشہور ہیں اوروہ یہ ہیں محمر، بشیر، یزید۔

#### فضل وكمال :

حضرت نعمان کو صدیت وفقہ ہے کامل واقفیت تھی ،اوراگر چیظم ونسق ملک واقامت اس اور دوسری فرمد دار پول اور مصروفیتوں میں ان علوم کا موقع نہ ملتا تا ہم دایالا مارت فقہ وحدیث کا مخز ن من گیا تھا۔ ہزاروں مقد مات فیصلہ کے لئے چیش ہوتے تھے۔ جن کوائبی علوم کی وساطت ہے وہ فیصل کرتے تھے۔

حضرت نعمان اگر چه عهد نبوت میں ہشت سالہ تھے تا ہم بہت ی حدیثیں یاد ہوگئ تھیں، بعد میں حضرت عمر اور حعزت عائشہ کے بیض صحبت ہے مستغیض ہوئے اپنے ماموں ابن رواحہ ہے بھی حدیث کی تھی۔

اس معاملہ بیں اگر چینهایت مختاط تھے تا ہم ان کی سند ہے ۱۳۳ روایتی منقول ہیں، فیصلے کے وقت حدیث کا حوالہ دیتے تھے، ایک مرتبہ ایک مقدمہ پیش ہوا، تو فر مایا کہ بین تیرا فیصلہ ای طرح کے دقت حدیث کا حوالہ دیتے تھے، ایک مختص کا فیصلہ کیا تھا گے۔
کروں گا جس طرح آنخصرت الفیقائے ایک شخص کا فیصلہ کیا تھا گے۔

بعض وقت مسائل بھی بتلاتے تھاوراس کا زیاد وتر خطبوں میں اتفاق ہوتا تھا، خطبے نہ ہی اور سیاسی دونوں قتم کے ہوتے تھے اور نہایت نعیج وبلیغ ہوتے تھے بطرز اور انداز تعبیر پر قدرت تھی ،اس

لے بیدداقعات یعقو بی جلد ۲ میں ۵ میں روا حقیعاب جلد ایس ۱۳۰۰ سے لئے تھے ہیں۔ مے مندا بن طنبل جلد سے میں ۲۷۱

کو ماک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ''میں نے جن لوگون کے خطبے سے ان میں نعمان کو ماک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ''میں نے جن لوگون کے خطبے سے ان مرجبہ کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ استان کے مناسب اعضاء کو حرکت و یہ تھے، ایک مرجبہ کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ استان کی معاشرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا۔ آن خضرت کے نظام ان کی معاشرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا۔

ماکان نبیکم یشبع منه اللقل و ما ترصنون هون آلوان التمو و الزبذ<sup>ین</sup> تم مختلف اقسام کے چھوہاروں اور کھن پر بھی راشی ہیں حالانکے پیٹمبرصاحب ردی چھوہاروں سے بھی

ا من من من المنظم المنظم المن المن المنظم منظم المنظم المنظم

ایک مرتبه منبر برخطبدد یا اوراس می جماعت کورهمت اورتفرین کوعذاب بنا کرچیش کیا توب اثر ہوا کہ ایو بیا اور بخطبہ دیا اور اس میں جماعت کورهمت اور تفر بی کوعذاب بنا کرچیش کیا توب اثر ہوا کہ ایوان م بالسواد الاعظم کا اثر ہوا کہ ایسان فرض ہے۔

ان مواقع پر جن لوگوں کو حدیثیں سننے کا تفاق ہوا ،ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نے لیکن وولوگ جو تلانہ فاخاص کا درجہ، کھتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

شعبی ، حمید بن عبدالزملی ، خشید ، حاک بن حرب ، سالم بن الی الجعد ، ابوالحق ، سبعی بن عبدالله ، بن عقید ، عروه بن زیبر ، ابوقلابیة الجرمی ، ابوسلام الاسود ، غیراز بن حریث منصل بن مهلب بن الی صفره ، از جربن عبدالله حزاری -

نثر کے ساتھ ظم میں بھی دخل تھا، بیاشعارانہی کی طرف منسوب ہیں

وادرك المولى المعاند بالظلم فما بيننا عند الشدند من حرم ولكنما الولى شريك في العدم وغشك واستغنى فليس بذى رحم اذاك ومن يرمى المدو الذى توم

وانى لاعطى المال من ليس سائلا وانى متى ما يلقنى صار ماله فلاتعدد المولى شريكك فى الغنى اذامت ذو القربى اليك برحمة ومن ذالك للمولى الذى يستخفنه ومن ذالك للمولى الذى يستخفنه

ا خلاق : مصرت نعمان مشروشر ،فتنه ونساداور ویگرانقلابات می گھر ۔ رہنے کے باوجود وجہ وظلم روانبیں رکھتے تھے، وہ نہایت نرم دل اور رہیم تھے اور شورش کے مواقع پر تختی کے بجائے لطف و کرم سے کام لیتے تھے ،مورخ طبری للھتے ہیں :

ميلد سخ

كان حليماً نا سكا يحب العافيت وه برد بار، عابد، اور عافيت يبند خع مسلم بن عقبل کا واقعہ اوراس کے متعلق حصرت نعمان کا خطبہ او برنقل ہو چیکا قیس بن انہشیم کواکیک خطالکھا تو اس میں تحریر رفر مایا " تتم نہا ہے بد بخت بھائی ہوجم نے رسول اللہ علیٰ کود یکھا اور آ پ ے حدیث تی تم نے نہ ویکھا نہ حدیث تی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت ہے تيرهُ وتار فتنے أخص ملے جن ميں آ دي صبح كوسلمان ہوگا تو شام تك كافر ہو جائے گااورلوگ دنيا كي تھوڙي منفعت کے لئے اپنا ندہب بیج والیس کے لیے الیکن میزی طبع ،جبن و ہز دنی کی متیجہ نہ تھی وہ حکم وحکل میں جس طرح کیکا ہتھ شخاعت واسالت میں بھی نظیر نہیں رکھتے ہتھے۔

سخاوت کا بھی میں حال تھا۔ حمص نے والی ہوئے تو آشی ہمدانی پہنچااور کہا کہ میں نے یز بیرے مدد کی درخواست کی لیکن اس نے نہ ٹی اب تمہارے پاس آیا ہوں کہ پچھ قرابت کا پاس کرواورمیرا قرض ادا کرد به تعمان " کے پاس پھونہ تھا جتم کھا کر کہامیر یہ پاس پھونیں پھر پچھے سوج کر کہا ، '' ہند'' اورمنبر پر کھڑ ہے ہو کر ۲۰ ہزار کے مجمع میں ایک خطبہ دیا جس کامضمون حب وطل ہے :

''لوگو! 'أشَّى بهدانی تمهار ہے! بن عم ہیں ۔مسلمان اور عالی خالدان ہیں ۔ان کورو پیے کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس ای فرض ہے وار دہوئے ہیں۔ابتہاری کیارائے بيه المتمام مجمع في كيار بال موكركها "جوآب كاظم مواء فرمايا النبيل من أيتها علم ميس دیتا کهانو فی کس ایک دیتار ( ۵ روینه ) به فرمایا <sup>۲۰۰</sup>نهیل دهمخصول میں ایب دینار<sup>۱۰</sup> به سب ئے منظور ایا تو کہا کے سروست بیل ان و بیات اٹمال ہے ویلے دینا دول جہائے وا وارو پر ہے برآ مد موگا تو وشق کر لیا جائے گا۔ معترت نعمان " نے وا بڑار وینار<sup>ک</sup> ۔ ( ۵۰ ہزار رویہ ) دينيه ، تواشى سرايا شكر دا متنان تفا" ـ

چنانچ جسب ذیل اشعار عرح میں کیے ۔

فلم اوللحاجات عند انكما شها كنعمان اعنى ذائندى ابن بشير

عا جنوں کے بیش آئے کے وقت میں نے سیخی نعمان بن بشیر کی طرح سی کونہیں ویکھا

اذا قال اورنی بالمقال و لم یکن کسدل الی الا قوال حبیل غروم کسدل الی الا قوال حبیل غروم بسیده چنی تین قوان بازد الی الا قوال حبیل غروم بسیده چنی قوان آر تین به قوان فرن بین به قوان فرن بین به قوان فلو لا اخو الا نصار کنت کنازل شوی لم ینقلب بنقیر قوی لم ینقلب بنقیر اگری شاری تیم برای تیم بنای بازد الی الی بنای بازد الی بازد ال

# حضرت نعمان بن عجلان

نام ونسب:

تعمان نام - خاندان زریق سے بیں اسلسلی نسب سے :

نعمان بن محلان بن تعمان این عامر بن زر می این قوم کے سردار شخصادرا تصاری عمومی سیادت ک دجہ ہے کو میاان کی زبان بن گئے شخصہ

حالاً من ﴿ أَيَكِ مرتبِهَ تَخْضَرِت ﴿ مَا مُناسِمِ إِلَكَ مِينَ بِعَارِبُو عَنْ وَ آبِ ﴿ مُودِ عَيَادِت لَوْشَ لا نَا اور صحت كي دعافر ما كي للهِ

ابل وعيال :

یں ۔ اہل و میال کی تفصیل معلوم نہیں ۔ اتنامعلوم ہے کہ نیوی کا نام خولہ ہشت قیس تفاجوالفسار ہے تھیں ۔ ہملے حضرت جمزہ '' عم رسول اللہ ﷺ کومنسوب تھیں ان کی شہادت کے بعد ان کے تکائ میں آئیں ۔

عليه : مايه ميقاء بيت قد المرث رنك الوك ال كوكمرو بمجصة تنفيه

فضل و کمال : شامر تھاور شعرا <u>تھے کہتے تھے۔ مہد</u> خلافت راشدہ اور انسار کے نمایاں کارنام وال و نظم کا جامہ بیہنا یا ہے جواور کسآبوں میں منقول ہے۔

~**%**\**\\**\\\\

# حضرت ہلال بن أمية

نام ونسب

قبیلهٔ اوس کے خاندان ہے ہیں سلسلهٔ نسب سے:

ا المال بن امبیابن عامر بن قیس بن عبدالاعلم بن عامر بن تعب بن واقف ( ما لک ) بن امراء القیس بن ما لک بن اوس -

والد کا نام الیب تھا،اور حصرت کلثوم بن الہدم مجن کے مکان میں آنخضرت بھی نے ہجرت کے بعد قیام کیا تھا،ان کی بیہمشیرتھیں۔

ہے بعد جیا ہیں ماہی ہے۔ برسان ہوئے ماور خاندانِ واقف کے بُست تو ڈیے کی سعادت حاصل کی۔ اسراہم: عقبہ ٹانیے کے بعد مسلمان ہوئے ماور خاندانِ واقف کے بُست تو ڈیے کی سعادت حاصل کی۔ غرز واست اور عام حالات:

بدراور اُسد میں شرکت کی ، فتح مکہ میں واقف کے مامدار سے فرادہ ہوں شرکت کی ، فتح مکہ میں واقف کے مامدار سے فرادہ ہوکہ میں شرکیا کہ شک ہوئی مذر نہ تھا، یوشی واپس آشریف لائے تو خود ہی خدمت اقدی میں عاضر ہوکہ یوش کیا کہ شک گئی مذر نہ تھا، یوشی ویشارہ گیا، اورشر یک نہ ہورکا آسخضرت ، پھی نے اسلامی کو ان سے بات پہیت کرنے کی ممانعت فرمادی تو ہے گھر میں بھی رہ ہورا شہ وروز کر بیاوز اری میں لگ گئے ، میں دن گذر گئے تو آسخضرت عیل کا تھم بہنچا کہ اپن بیوی سے ملیحدہ ہوجاؤ ، ان کی بیوی عاضر خدمت ہو کی اور موش کی کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے پاس خدمت کے لئے کوئی آدمی ہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آدمی ہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آدمی ہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آدمی ہیں ، کیا ہیں ان کی خدمت کے اپنی ، بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کے بولیس وہ تو حرکت کی میں ان کی خدمت کر تھی جو اور نے بول بولیس وہ تو حرکت ہو ہو جا کہ ان ہور سے نو بور سے نو بور ان نو گی اور بولی اور کی اور کی اور کی دو سے تو بور کی اور کی اور کی دو کوئی اور بولیس کی دور کی کی دور ک

ر من المراسي المناسبة المناسب

نفر مایا که بیوت پیش آر دور ندمزا ہوگی۔ تو بلال بولے اس ذہ کی قسم جس نے آپ کوئی دسدافت کے ساتھ صبعوث یا ہے بیل ہیا ہوں ادراہ بید ہے کہ خدا میری برائت میں قر آن نازل کر کا جس سے بیری پیٹے صد ہے ہیں ہی ہوں ادراہ بید ہے کہ خدا میری برائت میں قر آن نازل کر کا جس سے بیری پیٹے صد ہے ہیں ہوں اور الدین بو مون از و اجھ ہم ان سور ہاؤور) انزی ہو آئے ضر ہے ہی خورت کو با بھی اور بلال بھی آگئے اور انہوں نے شہادت دی تو آپ نے فر مایا کہ اللہ جانتا ہے کہ مردو ہوں میں ایک بیٹینا جونا ہے تو کیا تم ہے کوئی تو ہے کرر ہا ہے، پیرعورت الشی فر مایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک بیٹینا جونا ہے تو کیا تم ہے کوئی تو ہے کرر ہا ہے، پیرعورت الشی اور اس نے بھی شہادت دی یا نیو میں ایک بیٹینا کے دونوں میں ایک بیٹینا کی دونا در بیا کہ دونا وی اور کا اور کہا کہ اس میں ہوائی ہوں اور کا دونا ہو تا اور کا دونا کو سال کے اپنی شہادت پوری کردی ، دری کہ دی ہوا تو فر مایا کہ الدر بھی جا کہ وہ اور کا تو میں اور اور می نو نو کر مایا کہ اگر اللہ کا بہوتو شر کے کا سجھا جائے کا اس کے ماتھ کے کا جماد میں اور میں کہ کہ تو اور کا تو میں اور اور کوئی ہونا تو فر مایا کہ اگر اللہ کا جونو شراک ہوتا تو میں اور کی کہ کہ کہ کہ کہ اور اور کا تو کہ ماتھ کی کے درسلوک بوتا آئی ۔

او پر گذر چکا ہے کہ بہی عورت جب آنخضرت ﷺ ہے اپنے شوہر کی خدمت گذاری کی اجازت لینے دانی تھی آق آپ کے استفسار پر کہا تھا۔

" والله مايه حركة الى شي"

"ميراشوبرسى متم لي حزات كے قابل نبيل" \_

اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ہلال کا خیال ہالکا صحیح تھا، چنا نچہ ایسا ہی واقع بھی ہوا۔ وفات : سنہ وفات سیح طور پر متعین نہیں لیکن ابن شاہین نے لعان کے قصہ کو جس سلسلہ سے روایت کیا ہے اس میں اخیر نام مکر مدکا ہے جنہوں نے ہلال سے بلا واسطهاس قصہ کوسنا تھا ،اگر سیح ہے تو ہلال نے امیر معاویہ ٹے زیانہ میں وفات یائی۔

اخلاق : سیجی بخاری بین کسی کسی بین ما لک سے روایت ہے کہ بلال اور فلاں دونوں نہایت سالح وقتے کے اور در حقیقت بنوسلمہ کے بت توڑنا ، تبوک میں اور لوگوں کے برخلاف جھوٹ او بہانہ سے کریز کرنا اپنی بیوی شے واقعہ میں صاف گوئی سے کام لینا ، ان کے جوش ایمان زید وتقوی اور راست بازی ، وصدافت کی نہایت روشن ملامات ہیں۔

#### ~××<

علفائے انصار یعنی وہلوگ جوقبائل انصار کے ہم معاہرہ تھے حضرت ابو ہروہ من نبار

نام ونسب:

مانی نام به ابویره وکنیت ،قبیله ؛ بلی ت میں ،سلسلهٔ نسب بیت ا بانی بن نیارا بن عمرو ،ن مبید بن کاب بان دهان بن غنم بن ذبیان بن جمیم بن کابل بن بابن سلے۔

اسلام: عقبهٔ تامیین مسلمان ، و گ

غور والت : آبدر ، أحد ، خندق اور نتمام غز وات ميں شرّ امت کی ۔ غز و دَا احد ميں مسلمانوں کے باس سرف دوگھوڑ ہے ہتے جن ميں آبا ابو برہ ہ آکا تھا۔ فق آمد ميں ، و صارف ہ ملم انہن ہے باس تما مبد نبوت کے بعد دسترت بھی نرم اللہ و جبہ کی تمام لڑا ایوں میں شریک رہے۔

وفات : اميرمعاوية كزمانة خلافت من المصرين وفات يافي-

اولاد: كونى اولا دنيس يُصورُى \_

فضل و کمال : البید معنوی اولا دبهبت می بین اوران مین یا بعض کے نام بدین و برا و بن عاز ب" ( بھانے ہے ہے) ، جابر بن عبداللہ " بعبدالرمن بن جابر " ، کعب بن عمیر بن عقبہ بن نیار ، نصر بن نیار ، بشیر بن بیار ۔۔روایتوں کی تعداد (۴۰) ہے۔

\*\*\***<** 

### حضرت ثابت بن وحداح

نام ونسب:

ٹابت نام\_ابولدحداح کنیت ہتویا کہ بلی کے خاندانِ انیف یا ٹنلا ن سے یتھادر عمر و بن عوف سے حلیف متھے۔سلسلۂ نسب میہ ہے :

نابت بن دحداح بن نعيم ابن عنه من آياس .. نابت بن دحداح بن نعيم ابن عنه م

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غزوات :

غزوة احديم نمايال شركت كى جنگ كى شدت به بسسلمانول كے بإذل آكھر بنة انہوں نے آگے بڑھ كرانساركوآ واز دى ، 'ادھر ادھر! خابت بن وحداح بيل بحول! اگر تحر فائة قتل ہوئة خداموجود ہے آگا كوانسارك به بوئة خداموجود ہے آگا كوانسارك بيد جانباز اس دعوے تن كے لئے لڑنا چاہئے ، خدافتح ونصرت مطافر مائے گا' انسارك چند جانباز اس دعوے تن كے لئے بڑھے قریش مكد كى ایك زبر دست جماعت جس میں خالد ، عمر وائن عاص بمر مد بن ابوجهل بغرار بن خطاب اور ديگر روسائة قريش تنے ۔۔۔۔۔۔۔ قريب كھڑى تھى انہوں نے گروہ انصار كے ان جانباز دل كے ساتھ اس جماعت پر جملہ كيا۔ خالد " في بر حكر نيز و مارا جس سے حضرت ابو دحدات " زخمى ہوكر زمين پر كر پڑے لوگ اٹھا كر لائے اور ملائ شروع كياس وقت تو خون بند ہوگيا اور وہ الجھے ہو گئے كيكن غزوة حد يب ہے بعد يكا كيك زخم كيمر جست گيا اور اس كے صد مدے انہول نے وفات يائی۔

و قات : آنخضرت ﷺ سحابہ کے ہمراہ جنازہ کی شرکت کے لئے تشریف لائے اور فن کرنے کے بعد گھوڑا مذکا کرسوار ہوئے ۔اس موقع ہرآ پ نے فرمایا ، جنت میں جیسو بارے کی کتنی شانمیں ہیں جو این دعداج ﷺ کے واسطے لۂ کائی گئی ہیں لیے

اس کے بعد عاصم بن مدی ٹوطنب فرمایا ادر او جہما تم او گواں سندان کی ہنھ تر ابت تھی ؟ یو انہیں ،ابولیا ہہ بن عبدالمنذ ران نے بھا نجے تھے آئھ ضریت آئے نے تر کے ان کے حوالہ کیا ہے۔ اہل وعیال : کوئی اولا دنیقی۔ بیوی کا نام دحداح تھا۔ مسند کی ایک حدیث میں ان کاذکر ہے۔ اخلاق : جوش ايمان كاييما لم تهاكه جب آيت " من ذالله في يُنظُوطُ إلله قوطُ حسنا فيُنطب عنف له " نازل وَ فَي وَ آئِنسَرت عِنْ الله عَدامَم عَقَرْضَ مَا نَكُمّا هِ الله قرما يال، حضرت الودحدات" في ابنا مال صدق كرويا ل

ایک شخص این بان کی دیوارا شمانا جا بتا تھا۔ تی ہیں دوسرے کا درخت پڑتا تھا آئے منہ ت ایک اس نے انکار ایا تو ایک کے درخت دالے کو بلا کر فیمائش کی اس نے انکار ایا تو فرمایاس کے دوخت ہیں کے درخت دالے کو بلا کر فیمائش کی اس نے انکار ایا تو فرمایاس کے دوخت ہیں آئے۔ درخت او دہ اس پہنی دائنی شدہ وا۔ حضرت ابود صدات نے شافواس کے باس کے اور کہا کہ جمعے سے دیوار لے اوا ورا بناورخت میر ہے ہاتھ فروخت کردہ۔ اس نے منظور کیا تو آئے منظور کیا تو تو سے اور فرمایا اور فرمایا اس نے نبایت خوش ہوئے اور فرمایا ابود صداح سے کے باس پہنچ اور اس واقعہ سے آگاہ کیا آپ نبایت خوش ہوئے اور فرمایا ابود صداح سے کے لئے جنت میں سے درخت ہیں۔

حضرت ابود حدال آئے تخضرت اللہ کے پاس سے اٹھ کر باغ میں آئے اور بیوی سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ میں نے بیہ باغ جنت کے ایک درخت کے معاد ضرمیں نتی ڈالاشو ہر کی طرت ہوی بھی نہایت معادت مند تھیں خوش ہے اس واقعہ کوسٹا اور بولیس کہ بینہا بیت نفع کا سودا ہے ہی۔

# حضرت حذيفه بن اليمان

نام ونسب :

حذیقہ نام ۔ابوعبداللہ کئیت ،صاحب السرلقب ،قبیلۂ عطفان کے خاندان میس سے بیں ۔نسب نامہ میہ ہے :

صدّ یفید بن جیل بن جابر بن عمر و بن ربیعه بن فروده این حارث بن مازن بن قطیعه بن عبر بن بن تعطیعه بن عبر بن بخیش بن ریث بن عطفان العبسی به والده کا نام رباب بنت کعب بن عدی بن عبد الطفیل تھا۔

حضرت حذیفہ "کے والد اپنی تو م کے کسی شخص کوتل کر کے یہ یہ گئے بتھے اور پہیں سئونت اختیار کر لی تھے میں باہم قرابت بھی سئونت اختیار کر لی تھی عبدالاشبل کے ناندان سے حلف کا تعلق ہوا پھر بعد میں باہم قرابت بھی آر لی گئے تیں کہاوی وٹروج کا تعلق پوئا۔ نیمن سے نظااس گئے ان کی تو اسٹ ان کا نام یمان مرکی و یا گئے میں جو تکا ہے کیا تھا ،اس سے حسب و یل اولا و پیدا ہوئی محد ایفوان ، مدلح ، کیلی اولا و پیدا ہوئی محد ایفوان ، مدلح ، کیل گئے ، کیل گئے ، میدا ہوئی محد ایفوان ، مدلح ، کیل گئے ، کیل گئے ، میل کے نام سے مشہور ہوئے۔

اسملام : والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف باسلام ہوئے، بھائی بہنوں میں سرف مذینہ اور صفوان کو بیسعادت حاصل ہوئی ، اس وفت آنخضرت جنئہ مکہ میں اقامت ًا ترین ہے، حضرت حذیفہ مجرت کر کے مکہ پہنچ اور آنخضرت جنئہ کے ججرت اور اصرت کے متعلق دائے طلب کی تو آب نے بجرت کے بجائے اصرت کوان کے لئے تبحویز فرمایا میں۔

غر وات : اگر چنز ده بدر مین شریک نه موسکه اتا هم این باپ کے ساتھ نز ده کے اداده نے انگلے تھے لیکن داستہ میں کفار قریش نے روکا کرجمہ بھڑ کے باس جانے کی اجازت نہیں ، بولے کے تمد کے باس نتیجی باس جانے کی اجازت نہیں ، بولے کے تمد کے باس نتیجی بلکہ مدینہ جانے میں تمد بھڑ کی طرف نے اس شرط پر پھوڑ اکولڑ ائی ہیں تمد بھڑ کی طرف نے شریک نہ بدول ، انہوں نے خدمت اقدی میں پہنچ کر ساری داستان سنائی ارشاد ہوا کہ اپنے مبد پر قائم رہوا ور رکان واپس جاؤ ، باقی فتح و نفرت نو وہ خدا کے ہاتھ ہے ، ہم اسی سے طلب بھی کریں گے۔

نورو کا حدیل شرکی ہوئے والد بھی موجود نتے ،اور ثابت بین وتش کے ساتھ مورتوں کی حفاظت پر شعین ستے ہے۔ جب مشرکیین نے شارت کھا کر راہ فراراختیار کی تؤکسی شیطان نے آواز دی ۔ و کھنا مسلمان پہنچ گئے ، چن نچے مشرکیین کا ایک وستہ پلیٹ پڑا۔ جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت سے نا بھیر ہوگئی ، حضرت حذیفہ کے والد در میان ہیں ستے ، یہ و کھے کر کہ ان کی خیر نہیں جعنرت حذیفہ نے آواز دی خدا کے بندوا بیٹی سے بہ پہلی ایکن نقار خانہ ہیں طوطی کی آواز کو نہ ماران نے ناوانستی کر ہے جس سے خاص ہواتو انتہائی ضم و تفو سے کون سن سکتا تھا۔ ایک مسلمان نے ناوانستی کر دیا۔ حضرت عذیفہ کو معلوم ہواتو انتہائی ضم و تفو سے کام لے کہ کہ اللہ الکے باندا تم اوگوں کی منتقرت کر ہے کہ سلمان دیکھا گئے۔ اس کی منتقرت کر ہے کہ سلمان دیکھا گئے۔ اس کی منتقرت کر ہے کہ سلمان دیکھا گئے۔ دیمنر سے حضرت عذیفہ کو بہ نظر استان دیکھا گئے۔ دیمنر سے عذیفہ سے حضرت عذیفہ کو بہ نظر استان دیکھا گئے۔

غرزوهٔ خندق میں نمایاں حصدایا قریش مکه جس سروسامان <u>ے اٹھے بتھ</u>اس کامیاش تھا کہ مدینه منوره کی بنیادی بل کنتین، مدینه کے جارون طرف کوسوں تناب آ دمیوں کا نمذی دل پھیاا جواتھا۔ آئٹوضرے ﷺ نے جناب ہاری میں میا کی اور مدینہ کی تفاظت کے سکنے تصدوائی ایک رات جَيْبِ وافقد فيشْ آيا جومسلمانول ئي تن مِن ناسير نيبي تركم نه تقارقر ليش كالنظر ( نظل ميس خيمه زن أفها کے ایکا کیا بیت تیز وتند ہوا جل جس ہے جیمول کی طنا بین اکھڑ گنیں ، بانڈیاں الٹ گنیں ، اور سردی تہا بت تیزی ہے پہک اٹھی ابور غبان نے کہا اب خیر نہیں پہال ہے قورا کوئے کے نا جا ہے گئے۔ ا المنتصرت عليه كوان لوكول كى بازى فَقَارِ شَي ارشاد جوان كونى جاكر مشركيين كي نيه الاستانو اس لو فيام ت ہیں اپنی معیب کی بیٹنارے منا نا ترون ' ۔ سروی اور پیمر ہروا کی شعرے کوئی تشخیص سامی شدجرہا کنیا وآ ب لئے م مر مبر بین بماید مرایا <sup>ایک</sup>ان سی صرف ب بواب میں کوئی صداندائش پیوشمی براآ پ نے صدیف ا نا ما ابياً إنه تتم بيا كرفير الأون ميه إوغامه في مسل كريكارا نقاء ال النقطيل ارشاد مين اب ابيا مياره أنها اين مبايه ، نند اُنگور کر خدمت الکدن میں آئے ارشاد موادیکیسو، منشرکین کو میسری طرف ہے نواہ نے ولا نا العِنى موقع بالراسي بي تملدنه لروينا «صرت حديثه بهت تيز على مشركين نے بيران بريشيانو د يكها كه ابور غيان بينه بينه روب جابا كه تيرو كمان منه ال كاخا تزركره يركين نيم الخينسرت عن كاقول يادآ يااورا ہے اراد ۔ ہے ہازآ گئے۔ واپس ہونے تو ويكھا آتخ ضرت ﷺ اب تك ثمار ميں مصروف ہیں ،نمازین فارغ :و نے تو فہ سنی اس کے بعد آپ نے مصرت سندیضہ دلمیل اُلٹر سا ہو ہ

ا الساب بهداية تي بهدايس الله المسابقة المسابقة

یہیں شب باش ہوئے مسیح ہوئی تو فرمایا، قم بانو مان لیے۔ اے سونے والے اب اُٹھ۔ فندق کے بعدد یکر غروات اور واقعات میں بھی شرکت کی۔

عام حالات:

عہد نبوت کے بعد عراق کی سکونت اختیار کی اور کوٹی نصیبین اور مدائن میں اقامت گزین ہوئے نصیبین میں کہ الجزیر و کا ایک شہرتھا شاوی بھی کی ت<sup>ی</sup>۔

عراق کے اصلاع فتح ہونے پر حضرت عمر نے وہاں بند دبست کا ارادہ کیا تو دوہہتم مقرر کئے علاقہ فرات کے حفرت عثان بن حنیف اور نواح وجلہ کے چنرت حذیفہ افسر مقرر ہوئے سی نواح وجلہ کے حضرت حذیفہ افسر مقرت حذیفہ کی وعایا نہایت بے ایمان اور شریقی ،اس نے اپنے مہتم بند وبست حضرت حذیفہ کو اس کام میں کوئی مدندوی بلکہ الے میخرہ بن کیا۔

باای ہمہ حضرت حذیفہ "نے بندوبست کیااور شخیص الی معقول کی کہ حکومت کی آمدنی بڑھ گئی چنا نبچہ جب حضرت عمر "نے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ'' شاید زمین پر زیادہ ہو جھ ڈلا گیا ہے''۔ حضرت حذیفہ "نے جواب دیا'' لمقلہ تو سکت فضلا ''' سمیں نے بہت زیادہ جچوڑ دیا ہے۔

> م کتاب الخراج من ۲۱ بی ایضا جلده رص ۲۹۰

ع اسدالغا ببطدارش ۱۳۹۱ هی طبری جدده رص ۲۹۳۱ ۸ طبری جلد۵ رص ۲۹۰۵،۲۹۰۳ یا صحیح مسلم جلد ۲ میں ۸۹ هم الیضائس ۲۱ بے اخبارالقوال میں ۲۳۱ تہاوند میں آیک آئی کہ وقتھا اس کا موبد خدمت میں حاضر ہوا اور در خواست کی کہ مجھے
امان طبق ایک متائے بہا کا پند دول حضرت حذیقہ نے امان دی اور اس نے کسی ک نے
نہازے بیش بہا جواہرات اور پیش کئے ۔ حضرت حذیقہ نے مال ننیمت تقسیم لر کے پانچوال حسد
مع جواہرات کے حضرت مرکی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت مزجواہرات دیکھ کر خسمہ ہوئے اور
این ملیلہ سے فرمایا فورا واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ ان کو بھی کرفوج میں تقسیم کردیں ،
حضرت حذیفہ اس وقت ماہ (نہاوند) میں مقیم متھانہوں نے ہم کروز در ہم می جواہرات فروخت

اس موقع سے منرے مذیف نے اہل شہر کے نام جوفر مان جاری ایا وہ بھامہ دری کیا جاتا

بیعبدنام بحرم واحیمی لکھا گیا۔ اوراس پرقعقاع بھیم بن مقرن ، موید بن مقرن کی گواہی شبت کی گئی ، آئے مہذب من لک کر میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جو مبد ناٹ کئے جاتے ہیں ان کا اک عبد نامه ہے مقابلہ کرو، کیا اس عفوہ ترجم ، اور اس درگذر وطلم ورداداری کے باوجود بھی مسلمان

متعصب، ظالم، جابراور بخت گیرے القاب کے سر اوار ہو سکتے ہیں۔

نہاوند فنتح کرنے کے بعد حضرت حذیفہ اسپنے سابق عبدہ بینی بندوبست کی افسری پر واپس آ گئے <sup>ا</sup>۔

حضرت عثمان کے عہد خلافت میں حضرت علی کے ابتدائے زیانہ خلافت تک ای منصب برفائز رہے گئے۔ سمجے عہد حضرت عثمان میں سعید بن عاص کے ہمراہ کوفہ ہے خزوہ خراسان کے لئے نکلے ممیدیام ایک بندرگاہ پرلزائی ہوئی، یہاں سعید بن عاص نے صلوٰ ۃ الخوف برطائی تو ان سے یو چھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے جسے فتح حاصل کر کے دے کی مہم پر ردانہ ہوئے۔

ا طبری جلد ۵ می ۴۶۳۸ هم برسلی کرنے کا ایک موقع پرضمنا ذکرآیا ہے ، دیکھوجلد ۵ میں ۱۳۰۸ طبری میں ہے ،طبری میں تملیآ ذر بانیجان اور ۹ درہم پرسلی کرنے کا سی اصابہ جلد ارس ۳۴۳

بھر و ہاں ہے۔ سلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے ہمراہ آرمینیہ کا رخ کیا اس وقت وہ کو فیہ کی تمام قوتے کے اضراعلیٰ بھے <sup>او</sup>۔

است میں خاقان نزر سے ایک عظیم جنگ جیش آئی جس میں سلمان اور مہ بزار مسلمانوں نے ایک علام میں میں سلمان اور مہر بزار مسلمانوں نے شہادت حاصل کی ،حضرت حذیفہ "سلمان کے بجائے شکر کے امیر ہوئے" لیکن پھر دوسری مہم میں حطے شئے اور مغیرہ بن شعبہ "کاان کی جگہ بے" نزر ہوا۔

حضرت حدّ ایند به باب پرتمین مرتبه حمله کیا سے ۔ تمیسراحمله سے جواتھا سی ۔ واتھا سی ۔ یہ حضرت عند ایند کی این سی کا خیر عبد خلافت تھا ، غزوہ ختم کر کے مدائن آئے اور زیام حکومت ہاتھ میں لی ۔ وفات نی بہال پہنچ کر دمنرت وٹان سی کی شہادت کا واقعہ سنا جسے ۔ اور اس کے مہم روز کے بعد خود بھی وفات یائی ، یہ اس سے کا واقعہ ہے۔

وفات ہے ہیں ان کی جیب کیفیت تھی نہایت سراسیمہ ،خوف زوہ اور شدید گرید وہ کا بیس مصروف ہے۔ اوگوں نے رو نے کا سب بو بھا تو ہو لے کہ و نیا تھوڑ نے کا عم نہیں موت محق کو کہ ہوں کے معلوم نہیں و ہاں کیا جیش آئے کا اور نیر احش کیا ہوگا۔ جھر کو جیس وفت انہوں نے آئر سانس کی تو فر مایا ''خدایا این ملا قات میر ہے گئے میارک کرن کیوفا۔ نو میا نتا ہے کہ بچھے میں نہایت محبوب رکھتا ہوں گئے۔

جناڑہ نے ساتھ کیٹے جمع تھا، ایک شخص نے اشارہ کر ہے کہا کہ میں نے ان سے ساتھا کہ آ خضرت بھی نے ان سے ساتھا کہ آخصا کے آخصات بھی ہم وکوئی مضا اُقتہ ہیں اور آئر تم اوک آ مادہ وقتی اللہ اللہ میں ہم وکوئی مضا اُقتہ ہیں اور آئر تم اوک آ مادہ وقتی اللہ وقتی میں ایٹ گھر بھی رہوں گا، اس بربھی کوئی وہاں پہنچے گا تو کہوں گا کہ آ اور میر سے اور ایٹ کنا دا سینے سر لے میں

وفات نے وقت ہے دو بینوں کو وسیت کی کہ ملی سے بیعت کرنا ، چنا نجیان دونوں نے حضرت ملی سے بیعت کرنا ، چنا نجیان دونوں نے حضرت ملی سے معترت ملی سے حضرت ملی سے بیعت کی اور سفین میں قبل ہوئے ؟ ۔ حضرت صدیفہ نے خود بھی حضرت ملی سے بیعت کی تھی۔

اولا و : حسب الميقات تي اوالا و جيموڙي وابو مبيدة و بلال مفوان سعيد وصاحب طبقات تي زمانه ميں ان کي اولا و مدائن ٿين موجو دهمي اور يو يال خالبًا دو تعين -

<sup>)</sup> ایشا رسهٔ ۱۳۸۹ م ایتقونی بهدارش ۱۹۰۰ م طبری رس ۱۳۸۹ م معر ایشا رابعد

ر جو المراقي و المراقي و

ل ما تدريجيد فارش ۱۳۸۹ . الله الميام البياد الجعراء الله الميام الميام الميام الميام الميام الميام الميام المي

حلیم : صورت نے تجازی معلوم ہوتے تھے حلیہ بیتھا، قدمتوسط، بدن اکبرا آ کے کے دانت خوبصورت لے نظراس فقدر تیز تھی کہ میے کے اندھیرے میں تیر کا نشانہ دیکھ لیتے تھے۔ فضل وكمال:

حضرت حذیفہ علمائے کہار میں تھے نقہ وحدیث کے علاوہ اسلام پر قیامت تک جو انقلابات ہونے والے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم تھے، منافقین اسلام کے متعلق جو واقفیت تھی ،اس کے لحاظ سے وہ آتخضر ت ﷺ کےمحرم رازشلیم کئے جاتے تھے۔

ا یک سرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہتھاورلوگ بھی ہتھے ود جال کا ڈکرآیا تو فر مایا که میں اس کے متعلق ان ہے زیادہ معلومات رکھتا ہوں <sup>عل</sup>۔

آتخضرت ﷺ نے ایک ون ایک خطبہ میں تیامت تک کے تمام واقعات سحابہ کے سامنے بیان فرمائے تھے حصرت خدیفہ " کووہ خطبہ یا دتھا بعض با تیں فراموش ہوگئی تھیں کیکن جب کوئی واقعہ بيش آتا نوياداً جاتى تھيں،بعينه اس طرح كه آدى نسى تخص كوايك مرتبه ديكھيا ہے اور پھراس كو بھول جاتا ہے لیکن پھر جب کیھی سامنا ہوتا ہے تو اس کی پہلی صورت آتھوں میں پھر جاتی ہے "۔

ان کاخود بیان ہے کہ انخضرت ﷺ نے انہیں تمام دافعات کی خبردے دی تھی ،صرف آیک بات باقی رو کی می اوروہ بیار مدیندوالوں کے مدیندے نکانے کا سب کیا ہوگا سے۔

سحابہ عام طور پر آنخضرت ﷺ نے فضائل انمال نماز روز ہ اور ای قسم کی باتیں دریافت كرتے تھے اليكن حضرت حذيفه مينيس بوجھتے تھان كا قول ہے كه

كنت اساله عن الشر فخافة ان ينركني هي ـ

میں آنخضرت ﷺ ﷺ ہے برائیاں او پیشانقا، کمان میں مبتنا نہ ، و جاؤں۔ سحابه يعمين ان كالقب " محرم راز نبوت " تقاحصرت ابودروا و كهتّ تقصيه

اليس فيكم صاحب السر

کیاتم میں اسرار کاسب ہے بڑاعالم موجود نبیں۔

ایک مرتبه حضرت عمرٌ کے باس بہت سے صحابہ " جمع نتھے ،حضرت عمرٌ نے فر مایا فقنہ کے متعلق تسي كو بچھ معلوم ہوتا ہے جضرت حذیفہ نے کہا ، مال ودولت اہل دعیال اور ہمسابیہ کے متعلق آ دمی ہے۔ جو یکھ سرز دہوتا ہے اس کانماز ،صدفتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کفارہ ہوجاتا ہے۔ حضرت عمر اللہ عن کہا ہو جیسے کا بید مقصد نہیں ، وہ فقتے بتاؤ جو سندر کی طرح جوش ماریں کے حدیفہ نے جواب دیا کہ '' آپ کے اور ان کے درمیان ایک درواز و حائل ہے اس لئے آپ کو تر در کی ضرورت نہیں'' فرمایا '' درواز و کھولا جائے گایا نوٹر اجائے گا'۔ ہولے' تو ڈاجائے گافرمایا تو پھر بھی بندنہ وگا کہا جی ہاں۔

حضرت حذیف نے جب ایک مجلس میں میصدیت بیان کی وہاں شقیق بھی نے ،انہوں نے کہا کہ کیا عمر "کو درواز ہ کی خبر تھی؟ فرمایا ہاں جس طرح تم میہ جائے ہو کہ دن کے بعد رات ہوتی ہے او گواں نے بع حیماتو درواز ہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا خود عمر" کے۔

حصرت حذیفی سے اس می بہت می روایتیں ٹابت ہیں اوراس می کے اسراران کو بہت معلوم بھے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست سے تعلق رکھتے تھے سے اس حضرت حذیف کے علاوہ اور بھی معلوم بھے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست سے تعلق رکھتے تھے سی حسرت حذیف کی میں ان ماہرین اسرار بھے جن کا دجود ہم کو حضرت حذیف ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے۔ سی مسلم میں ان سے روایت ہے کہ اُ۔

" میں اس وقت سے قیامت کے سے تمام فتنواں کو جاتا ہول لیکن اس سے بیات ہجما ہا ہے۔ کے تمام فتنواں کو جاتا ہول لیکن اس سے بیات ہجما ہا ہے۔ کے میر سے سوالور کی کوالن باتوں کی خبر نہتی ۔ آنحضرت علی ہے نام کوا کیا ہے جنس میں ایک وان سے باتیں بناائیس تھیں۔ جنا نجیان میں سے میر سے سوال ہوئی باتی نہیں ' ا

حضرت عددینه این علم ب وقتا فو قتا کام لیت اور مسلمانول کوان کے مستقبل کی نسبت مطلع کرتے رہتے تھے ،ایک مرتب عامر بن حظلہ کے اُنھر میں خطبہ ویا تو فرمایا۔

ان هذا الحي من مضولا تدع الله في الارض عبداصالحا الا افتنته و اهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده فبذلها حتى لامتنع ذنب قلقه. قرايش ايك زمانه بين و نياك سي نيك بنده كون جيموري كاوراس كوفت ها اوده كرك بلاك ري كان بي كاس وقت غدا ان والي بندول كي ايك فوت بالكل بالمال كردك بلاك ري كار كان وقت غدا ان والي بندول كي ايك فوت بناكل بامال كرد كار

لوگوں نے کہا آپ کیا گہتے ہیں آپ خود بھی تو قریش ہیں بغر مایا اس کو کیا کروں ہیں نے آنخضرت ﷺ سے ای طرح سنا ہے ؟۔۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ آنخضرت بھی نے ہم ہے دوبا تھی بیان کی تھیں جن میں آیک کو میں دکھیے چکا ہوں دوسری کا انتظار ہے۔اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ جھے پرایک دفت تھا کہ جس امیر سے بیعت کرتا اس کی نسبت بھے کو بھی تر دونہ ہوتا تھا ،اگر دومسلمان ہوتا تو اسلام کے ذریجہ اور نصرائی ہوتا مسلمان میں اسک عمال کے ذریعہ ہے ہم پر حکومت کرتا تھا لیکن اب میں بیعت میں تامل کرتا ہوں ،میری نگاہ میں اسک اہل صرف چندا شخاص ہیں میں انہی کے ہاتھ پر بیعت کرسکوں گا۔

حضرت حذیفہ یے اسلام کے ستفتل کی نسبت ایک پیشینگوئی فرمائی ہے ، جو آج ہماری حالت پر بالکل صادق آتی ہے اور وہ میہ ہے۔

لاتقوم الساعة حتى يسود كل قبيلتهانا فقوها ื.

قیامت اس وقت آئے گی جب تبیلوں کے سردار منافق ہوجا نیں گے۔

حضرت حد یفیہ ہے بہت می حدیثیں مروی ہیں جن کوصاحب خلاصہ نے موہ ۱۰ ہے او پر شا رکیا ہے بید ذخیر وحضرت حدیفہ نے آنخضرت بڑی اور حضرت مراہم کیا تھا۔

مہمات سلطنت کی وجہ سے اگر چہ بہت کم فرصت رہتی تھی تا ہم جب بھی فرصت ملتی او صدیث کا درس دیتے تھے کوفد کی مسجد میں صلفہ قائم ہوتا اور حضرت صدیف کا درس دیتے تھے کوفد کی مسجد میں صلفہ قائم ہوتا اور حضرت صدیف کی ایک مرتبہ مسجد میں آئے شاگر دان کا نہایت اوب کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے بشکری ایک مرتبہ مسجد میں آئے

تو دیکھا کہتمام مجمع خاموش اور ایک شخص کی طرف ہمین متوجہ ہے،ان کے الفاظ ہے ہیں۔

كانما قطعت رئوسهم

علویا بچیع کے سرکاٹ کئے میں۔

شاگردوں کےخوف کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے حصرت مرسے متعلق فتندوالی صدیث بیان کی تو باوجوداس کے کہ پوری رموز واشارات کا مجموع تھی کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ

پڑی چنانچہانہوں نے سرورق کو جوعبداللہ بن مسعود کے ارشد تلاندہ میں تنے کے اس کے یو چھنے پرآمادہ کیااور انہوں نے یو چھا۔

روایت حدیث میں بنت محتاط تھے بعبدالرحمٰن بن ابی کیا کہتے ہیں۔

وانا ان سالناه لم يحدثنا م

ہم ان ہے حدیث کی خواہش کرتے تو نہ بیان کرتے۔

ای وجہ ہے لوگ موقع کے منتظرر ہے تھے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا اور وہ صدیت میان اریے تو تمام جمع کونہایت اجتمام ہے ضاموش کیا جاتا تھا، دہقان کے واقعہ میں جب صدیث بیان کی تو لوگوں نے کہا سیکٹو اگستکٹو اللہ جیسے رجوجہے رہو۔

اَیک مرتبه و داور حسنرت او مسعود ساتھ تھے ایک نے دوسرے سے صدیث کی درخواست کی تو ہڑخص دوسرے مے صدیث کی درخواست کی تو ہڑخص دوسرے پرنالتا تھا کہ جل حدث انت تھی تم ہی بیان کرو۔

#### ا خلاق وعادات :

ز مدکا بیمعالم بنی که بدائن کے زبانہ کمارت میں بھی طرز معاشرت میں کوئی تقمیر نہ پیدا ہوا جمہ رہ کھتے ہم کی آب وہوا ہیں رہنے اور منصب امارت پر فائز ہوئے کے باوجود کوئی ساز وسامان نہیں رکھتے تھے ، سواری کے لئے ہمیٹ کدھا استعمال کرتے تھے ، استعناء کا بیمالم تھا کہ قوت لا یموت سے زیادہ اپنے پاس بچھ نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بچھ مال بھیجا تو سب اٹھا کرتقہم کروما ہے۔

اس استغناء کے ساتھ عبادت اور ذکر الہی میں جوانہاک تھا ،اس کا انداز ہ اس ہے ہو اس سے ہو انہاک تھا ،اس کا انداز ہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آگے سرتبدآ تخضرت بھی کے ساتھ تمام رائے نماز پڑھتے رہ کئے اور اف تک نہ کی تن کے وقت جب حضرت بلال نے اذان دیکاری تو اس وقت تک ان ہزرگوں کی صرف وور کعتیں ہوئی تھیں لیے

امر بالمعروف کابیر حال تھا کہ حضرت ابوموی اشمری نے کہ نہایت بلیل القدر صحابی سے عایت احتیاط کی بنا میر شیعتی میں چیناب کرنا شروع آیا کہ چینا نے نہ بڑنے یائے ان کومعلوم ہوا تو کہا کہ بیشدت تھیک نہیں ، آنخضرت علیم نے ایک مرتبہ آیک گھوڑے پر کھڑے ہوکر چینا ب کیا تھا ، بیل آپ کے ساتھ تھا ، بینا جا ہا تو ارشاد ہوا کہ قریب رہو چنا نچہ میں بالکل آپ کی بیشت کے قریب بی کھڑا رہا ہے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ جینے ہاتمیں کررہے تنبے حذیفہ آئے اور فرمایا کہ یہ ہاتمیں آتخضرتﷺ کے زمانہ میں نفاق میں نتار کی جاتی تھیں <sup>ہو</sup>۔

ایک شخص مسجد میں نہایت تبلت ہے نماز پڑھ رہاتھا حسنرت حذیفہ آتے تو فرمایا تم کنتے زمانہ سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ بولا جہ برس ہے ، فرمایا ہمہاری جہ سال کی تماز بالکل رائگاں گئی اور اگراس طرح نماز پڑھتے ، و ہے تم مرکئے تو دین محمدی پرندمرو کے اس کے بعداس کو نماز کا طریقہ بتلایا اور کہا ججو ٹی رکھت پڑھولیکن رکوع وجو دمیں احتدال کا خیال رکھو ہے۔

حضرت عثمان کے ایام محاصرہ میں ربعی زیارت کے لئے مدائن آئے تو او جہا کہ عثمان میں ربعی زیارت کے لئے مدائن آئے تو او جہا کہ عثمان میں لوگوں نے کیا ہے ربعی نے تام گنائے تو فرمایا کہ میں نے آنخضرت عَلَمُنا ہے سنا ہے کہ جس نے ہما عت کوچھوڑ ااور امارت کو ذلیل کیا وہ خدا کے زور کیک بالکل بے وقعہ تن سرفیم۔

ایک شخص مجلس کے وسط میں جیشا تو فرمایا آنخضرت ﷺ نے ایسٹے نص پراہ مت کی ہے۔ اس عرب میں وفات کی خبر نہایت اہتمام سے مشتہر کی جاتی تھی ،آنخضرت ﷺ نے اس کی مما نعت فرمائی ہے، حضرت حذایفہ کس پراس شدت سے عامل نے کہ جب کوئی مرتا تو اس کی خبر تک نہ کراتے کہ شایداس میں بھی وہ صورت بیدا ہوجائے ہے۔

اہم شدر جددہ ایس م اس ایشار جددہ اس ۲۸۴ میں ایشار س ۱۳۸۳ میں میں سند ایس ۲۸۳ میں میں میں میں ایشار س ۱۳۸۶ میں کئے الیشار س ۲۸۷ میں ایشار س ۲۹۸ میں کے الیشا جددہ اس ۲۸۹ راستبازی خاص شعارتمی ان کے ایک شاگر در بعی حدیث روایت کرتے تو کہتے ۔ حدثني من لم يكذبني

> مجھے ہے اس نے عدیث بیان کی جو مجھ ہے جھوٹ نہ بولٹا تھا۔ لوگ مجھ جاتے کہ حذیقہ مراد ہیں <sup>ا</sup>۔

ایک شخص حضرت مثنان " کوان کی باتیں پہنچا تا تھا ،سامنے ہے نکااتو لوگوں نے کہا کہ پیامراء کے باس تمام خبریں لے باتا ہے فر مایا ایسانخص جنت میں نہیں جا سکتا <sup>ہا</sup>۔

ایک مرتبہ او کوں نے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے کسی ایسے سحالی کو بتلا ہیئے جو آپ سے رفهٔ روگفتاروند مب غرض ہر چیز میں مشابہ ہو۔ فر مایا ایسے خص بن مسعودٌ میں نیکن جب تک گھر کے یا ہرر ہے ہیں باقی گھر میں ایا کرتے ہیں اس کی جھ کوا طلاع نہیں گے۔

عفو و درگذرجس ہانہ برموجو د تھا وہ ہجائے خود ایک مجز ہ ہے ان کے والد کومسلمانو ا نے غلطی سے قبل کردیا۔انہوں نے غصہ کرنے اور ان سے انتقام کینے کے بجائے ان کے لئے مغفرت کی دیا کی ،عروہ بن زبیر '' کا بیان ہے کے عفوہ درگذر کی صفت «طرت حذیفہ '' میں اخیر وفت تک موجودتی ہے۔

اطاعت رسول ( ﷺ) كا حال غروة خندق كي سلسله من آب يزه عظ مين كرسخاية میں ایک شخص بھی مشرکیوں کے اختکار میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا الیکن «صرت مذافیہ کے اور آنخضرت المنازية إنت كي شارت حاصل كي -

ا كناسر تهدرا من مين المخضرت على المناقلات ووني اور آب ان بي طرف يز عطم أو یو لے میں جنبی ہون فر مایا م<sup>ی م</sup>ن نجس نہیں ہوسکتا <sup>جی</sup>۔

آنخضرت ﷺ ۔ ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی تو پہلے خود نہ شروع كرتي ملكية مخضرت نظينة الندا فرمات يتهاك-

آ تخضرتﷺ نے ان ہے مینہ ہے نیک نگائی ہے۔ ایک مرجبہ آزار کی عدیتائی توان کی پنڈلی و منت مقدس ہے کیڑی ' ۔ نو و ہُ اندق کی رات کومشر کین کی خبر لاے تو اینالمبل از حایا ،اور ا پی سواری پر بنھایا کے۔ ایک رات اپنے حجر ہ میں رکھا ان کا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نماز کے لئے اسٹھے تو لحاف کا ایک کنار ہ خودا دڑھے تھے اور دوسرا حضرت عائشہؓ ہر پڑا تھا ور وہ نسوانی مجبوری کی۔ وجہ سے نماز کونہ اٹھ سکیں ؟۔۔

آنخضرت اللظ کی خدمت میں آتے تو بسا اوقات ظہر ،عصر ،مغرب، عشا ، کی نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے اور اسٹے برصہ تک شرف محبت سے مشرف دہتے ''۔ آپ کے ساتھ پڑھتے اور اسٹے برصہ تک شرف مجبت سے مشرف دہتے ''۔

ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہتم آنخضرت کے گھٹ کی خدمت میں کب سے نہیں گئے انہوں نے مدت بیان کی تو بہت خفاہو کی اور خت ست کہا ہوئے چھوڑ نے جا تا ہوان ،اور مغرب کی نماز آنخضرت ہوئے کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لئے استغفار کراتا ہول چنا نچہ خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکر آپ کے جیجے ہوئے ،آپ نے مزکر دیکھنا تو پہنظر آئے فدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکر آپ کے جیجے ہوئے ،آپ نے مزکر دیکھنا تو پہنظر آئے بوت چھاکون حذیفہ "! فر مایا عفو الله لک و الامک میں خدا تھے اور تیری ماں دونواں کو شنے۔

پی است الآلوں ہے الجیمی طرح ملتے لیکن بیوی ہے بخت اُنفتَکو کریے ،اس کا احساس ہوا تو آنخضرت اللہ ہے عرض کی ارشاد ہوا کہتم استغفار کیا کرو "۔

عضہ کم آتا تفالیکن جب احکام شرع پامال ہوتے دیکھتے تو ان کے علیمن و مخصب کی کوئی انتہا ندر ہی تھی ، مدائن میں سی جگہ پائی مانگا ایک رئیس نے جاندی کے برتن میں اا کر چیش کیا۔ تو انہوں نے جمنعلا کر پیال اس پر کھنچ مارااور فر مایا کیا میں نے تم کو تنبیہ نیس کروئی کے رسول اللہ بھی نے سونے جاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت کی ہے ہے۔

بغض وکیند دیر تک قائم ندر کھتے جن لوگوں سے شکر 'رنجی ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جاتے ہے اسیاب عقبہ میں سے ایک صاحب سے سی معاملہ میں بگاز ہو گیا تھا اور بول چال ترک ہوگئی تھی لیکن حضرت صدیفہ' نے خود ہی چھیٹر کر ''افتتگو کی اور با الآخر ان کو بھی اپنا طرز ممل بدلنا بڑا میں۔

استغنا، کے واقعات اوپر ندکور ہو چکے ہیں طبعاً بڑے فیانس اور سیر جہتم تھے، کوئی کھانے کے وقت پہنچ جاتا تو اس کوشر کیگ کر لیتے گئے۔

مذکورہ بالامحاس و مکارم کی بناء پر حضرت عمر ان کا ہز ااحتر ام کرتے تھے جس جنازہ پر وہ نماز پڑھتے خود بھی پڑھتے تھے !۔
نماز پڑھتے خود بھی پڑھتے اور جس پروہ نماز نہ پڑھتے حضرت عمر " بھی نہ پڑھتے تھے!۔
ایک مرتبہ حضرت عمر نے صحابہ سے فر مایا کہا چی اچی تمنا کمیں چیش سیجئے سب نے کہا کہ زروجوا ہر سے بھرا ہوا ایک گھر ملتا اور اس کو خدا کی راہ میں خرج کردیتے ،حضرت عمر نے کہا میری تمنا تو یہ ہے کہ جھی کو ابو مبیدہ " معاذ بن جبل اور حذیفہ "بن میمان جسے لوگ ملیس اور ان کوسلطنت کے عبد ہے تفویض کروں! ۔



### حضرت زيد بن سعنه

نرید نام ، بنی اسرائیل سے بتھے، اور بہودین بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے تھے، اور بہودین بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے تھے، استخضرت ﷺ مدینة شریف لائے تو صورت دیجھتے ہی ان کوآپ کی نبوت کا یقین ہوگیا تو راۃ میں نبوت کی بوت کا یقین ہوگیا تو راۃ میں نبوت کی بوت کا یقین ہوگیا تو راۃ میں نبوت کی بوعلامات مذکور ہیں اُن سے تعلیق دی تو صرف دو باتوں کی کمی مسوس ہوئی جن کا تعلق اخلاق سے تھا ،اورا نبی کی تحقیق پران کا ایمان لا نام وقوف تھا۔

چنانچاایسااتفاق ہوا کہ ایک روز در بار بوی میں ایک سوار پہنچا کہ فلاں گاؤں کے لوگ کے مسلمان ہو گئے کیکن قبط زدہ ہیں ،آپ ہے پچھ امداد ہو سکے تو در بیخ نہ جیجئے ۔ شہنشاہ مدینہ کے پاس نام خدا کے سواادر کیا تھا۔ زید "کواب آز مائش کا موقع ملا ، تو راق میں پینمبر کی دوعلائٹ مذکور ہیں ، آیک ہے کہ اس کا علم اس کے غیظ وغضب پر سبقت کرتا ہے ، اور دوسری یہ کہ جا ہلا نہ ترکتوں کا جواب تمل سے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے مال ودولت ہے بھی بہر ہ مند بتھے۔

حضور کی خدمت میں آئے اور کہا'' محمد اگر جا ہوتو فلال باغ کے بھو ہارے آئی مدت کے ۔ لئے میرے ہاتھ رہن کرو۔ آپ نے ۸۰ دینار (۴۰۰ روپے) پر جھو ہاروں کی ایک معین مقدار رہن گردی اور روپیہ سوار کے حوالہ کیا،۔

ایک روز آنخضرت ﷺ ایک انصاری کے جنازہ برتشریف لائے ،حضرت ابو بکڑوہمر '' بھی ساتھ نتھے بنمازے نارغ ہوئے تو زید نے سیعاد نتم ہونے ہے بنل بی تقاضه شروع کیااور نہا یت ختی کی جاترہ برتشریف اور کہا تند میراحق ند دو شے؟ چاور اور قمیض کادامن بکڑا بھرآ ہے کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا تند میراحق ند دو شے؟ خدا کی شم عبدالمطلب کی اولا و جمیش کی تا دہند ہے۔

یہ جملہ من کر حضرت ممر " کوطیش آئیا، بولے غدا کے دشمن! میر ہے سائے رسول اللہ ﷺ کو ہے باتیں کہنا ہے خدا کی دشمن اسٹے رسول اللہ ﷺ کو سے باتی کہنا ہے خدا کی فتم وارخالی جائے کا احتمال ندہ وتا تو ابھی تیراسراڑا ویتا، آنخضرت ﷺ حضرت محرّ کی طرف و کھے کرمسکرائے اور فر مایا'' یہ بات زیبانہیں تم ان کا قرض اوا کرنے کی فکر کرو، ان کو لیے جا کر روپے دو، ۲۰ صاع اور ذیا دو و دیا جو اکر مانہ ہے '' زیدا نے حضرت محرّ ہے روپید لیا، اور چو تک دان و دونوں وصفوں کی اب تصدیق ہوگئے تھی ، اس لئے کامہ تو حید پڑھ کرفورا مسلمان ہو گئے۔

غروات : اكثرغروات يس شامل موكــــــ

وفات : غزوہ تبوک میں مدینہ والی ہوتے وقت شہادت نصیب ہوئی ،اس غزوہ میں نہایت شجاعت سے لڑے مضحصا حب اصابہ لکھتے ہیں :

استشهد في غزوة تبرك مقبلا غير ملبرك



## حضرت سعلا بن عبته

نام ونسب:

سعدنام ہے۔ این صبتہ عرف ، یقبیلہ بجیلہ ہے ہیں اور عمر وین عوف کے حلیف ہیں۔ سلسلہ نسب سیسے :

سعد بن بجیر بن معاویه بن فیل بن سدوس بن عبدمناف بن انی اسامه بن کلمه این سعد بن عبدالله بن فتز اذبن معاویه بن زید بن غوث بن انمار بن اراش \_

والدّه کانام حبیته بنت ما لک تھا، اور قبیله سنعمرو بن عوف ہے تھیں۔ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہوئیں۔

اسلام: حضرت سعديهي ان كساته اسلام لاك-

النصر میں غابنا می ایک مقام برغ وہ کے لئے گئے یہاں آنخضرت علین کا اونٹنیاں جرنے کے لئے گئے یہاں آنخضرت علین کا اونٹنیاں جرنے کے لئے گئے تصل عینید بن حصن کے ملاسوار آکران کو ہا کل نے گئے ایک شخص دوڑتا ہوا مدینہ آیا ، کھڑ ہے ہوکر فریاد کی النفوع آنخضرت علین سواروں کوا مداد کے لئے بھینا البیکن سواروں کو روائد کی النفوع آن بھینا البیکن سواروں کی دوائد کی روائل سے بل عمرہ بن عوف میں آواز بھی ، اور دہاں سے البوقی دی اور دہار مد بن جرنہ وغیر وردانہ بو میں تو البیکن کے معد برحملہ کیا اور ابن صدید نے اس کو مار الرائد او ایا تھے موقع بر بھینے کرمقابلہ ہوا ، البوقی دو نے سعد برحملہ کیا اور ابن صدید نے اس کو مار الرائد او ایا تھے۔

مصنف اصابہ نے اس واقعہ کو احد ہے متعلق بتایا ب کیکن وہ ابن کلبی کی روایت ہے اور بخاری وہ ابن کلبی کی روایت ہے اور بخاری وسلم کے ملاوہ تمام کتب سیر کے خلاف ہے غزوہ ذی قرو کے بیں بناری وسلم سے ملاوہ تمام کتب سیر کے خلاف ہے اس کا ایک فقرہ ہے :
جن سے جے مسلم میں ایک طویل روایت منقول ہے اس کا ایک فقرہ ہے :

 صیح بخاری سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے، باب فزوہ ذات القرد بیں ہے: و هی الغزو فہ التی اغار و اعلی لفاح النبی ﷺ قبل خیبر بثلاث ﷺ۔

ذی قردوہ فروہ ہے جس میں کفار نے آتخضرت اللہٰ کی اُونٹیوں پر خیبر سے ۱۳روز قبل لوٹ ڈالی تھی۔

مسلم کی روایت میں آیک اور جمله ندکور ہے۔

ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله عَيْدَ بظهره مع رباح غلام رسول الله عِيْدُ و إنا معه الله

ہم (لیعنی سلمہ) حدیمہ ہے مدید آئے تو آنخضرت علاظ نے اپنی اونٹنیاں رہاح کے باتھ جوآپ کے غلام سے دیارہ کے باتھ جوا۔ باتھ جوا۔ ان روانہ کی باتھ کے ساتھ جلا۔ ان روانہ کی باتوں ہے دیل باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔

اله مغروه غالبه حديبيك إحدة وال

٢٥ حضرت سلمه "لزاني اوراوت من يملح غابه ميل موجود تنصه

٣٠ موزوة غايد كيم ون بعد نيبر كي مهم بيش آئي ..

اس ہے معلوم ہوا کہ بدواقعہ ہو یا ہے کا ہے کیونکہ کی حدیبیہ ہے اور نیسراؤل سے میں بیش آیا تھااس لئے اس بوغز وہ احداجی سمجھنا کسی طرح سیجے نہیں۔

وفات : عبدنیوت ئے بعد کوف میں اقامت کی اور یہیں انقال کیا حضرت زیدین ارقم "ئے تماز جناز ویڑھائی اور تکبیریں نہیں۔

اولاد : ۳ بيني ادراك از كى يادگار جيموژى، فقد منى كدست راست اوراسلام كسب ت بيلي قاضى القصناة حضرت امام ابدايو بورنسانهى كى اولاد بين الله

فضل وكمال:

رواینتی بہت کم جیں ،آنخضرت ﷺ کے ملاوہ حضرت علیٰ اور حضرت زید بن ارقم ہے بھی صدیثیں بی تھیں ،راویوں میں ان کے ایک جیٹے نعمان ہیں۔

### +××**(+)** ×××

## حضرت سمرة بن جندب

نام ونسب

سمره نام ، ابوعبد الرحان كنيت ، سلسله نسب بيب :

سمره بن جندب بن ملال بن حریج بن مراه بن حریب بن عمرو بن حابر بن ذ والریاستین حشین بن لای بن عاصم (عصیم ) بن شیخ بن فزاره این ذیبان بن بغیض بن ریث بن غطفا ان به

حفرت مرقا کے باپ ان کی صغرت کم بیں فوت ہوئے ماں ان کو لے کر مدینہ آئیں اور انصار میں نکاح کا بیام دیالیکن شرط ہے ہیں کہ شوہر پر میری اور سمرہ دونوں کی کفالت ضروری ہوگی ،مری انصار میں نکاح کا بیام دیالیکن شرط ہے ہیں کی کہ شوہر پر میری اور سمرہ دونوں کی کفالت ضروری ہوگی ،مری بن شیبان بن نغلبہ نے اس کو منظور کیا ،اور عقد ہوگیا ہمرہ نے انہی کظلب عاطفت میں تربیت پائی۔ اسمالام : ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غروات : کم کی وجہ ہے بدر بیں شرکت نہ کی احد میں انصار کے لڑکے معائد کی غرض ہے آنخضرت کے قابل بجھ کر میں انصار کے لڑکے کے قابل بجھ کر میدان میں جانے گی اجازت و ہے دی اور سمر ڈنے کہا آپ ان کو اجازت و ہے ہیں حالانکہ میں ان سے طاقتور ہوں ،اور یقین نہ ہوتو کشی لڑا کر دیکھ لیجئے آنخضرت کے نائل کو اٹھا کر وے ٹرکا آپ نے بید کھے کران کو بھی میدان جنگ میں جانے کی سمر ڈانے اپنے مقابل کو اٹھا کر وے ٹرکا آپ نے بید کھے کران کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت وے دی۔

احد کے بعد تمام غزوات میں تثریک ہوئے۔

عبدنبوی مینیش بسر کیا، بعد میں بصره کی سکونت اختیار کی ۵۰ میں جب مغیرة بن شعبه والی کوفہ کا انتقال ہوگیا، اور زیاد بن سمیہ بعیرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی دالی ہوگیا، تو اس نے حضرت سمرة کو الی کوفہ کا انتقال ہوگیا، تو اس نے حضرت سمرة کا بھی دونوں جگہ قیام فرماتے وہ اپنا نائب مقرر کیا۔ وہ بعیرہ اور کوفہ بیس ۲۔ ۲ ماہ رہتا تھا، حضرت سمرہ کی دونوں جگہ قیام فرماتے وہ بھرہ آتا تو بیکوفہ اوروہ کوفہ بینچ آتو بیلیمرہ جلے جاتے تھے۔

زیاد کا عہد حکومت ہر حیثیت سے یادگار دہےگا۔اس کے عہد میں اس وامان کا اس درجہ اہتمام تفا کہ کسی شم کی شورش بصرہ اور کوف میں نشو ونمانہ پاسکی ،انقلاب بینندوں کا ایک گروہ جوز مانہ قدیم سے موجود تفا،اس نے ایک مرتبہ سرانھایا تو انچھی طرح اس کی سرکو پی گئی۔ خواری جن کاظہور جناب امیر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا نہایت مفسد اور شورہ پیشت تنے، ہاوجود اس کے دھرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ نہروان میں ان کوشکست ہوئی اور ان پیشت تنے، ہاوجود اس کے دھرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ نہروان میں ان کوشکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے بڑے براے برا مار ب گئے، کین ہیم بھی بورے طور پر ان کا استیصالی نہ ہوسکا، وقافو قنا سرکشی کرتے اور علم بعناوت بلندار تے تنے، اصرہ اور کوف ان کے مرکز تنے نے ناوہ کوان کے قلع قمع کرنے کی بڑی قلر تھی ، اس بناء پر سمرہ نے خوارج کے قبل کا بااکل بری قلر تھی ، اس بناء پر سمرہ نے خوارج کے قبل کا بااکل بہتے اربیا کے ساحب اسدانغا بہ لکھتے ہیں اس

كان اذا اتبى بواحد دمنهم قتله ويقول شرقتلي تحت اديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء\_

سمرہؓ کے پاس جو شارجی آتاقل کرائے اور کہتے کہ آسان کے نیچے میسب سے بدتر مقتول بیں کیونکہ مسلمانوں کوکافر کہتے ہیں اور خوزین کی کرتے ہیں۔

خوارج ای شدت اورعدادت کی وجہ ہے حضرت سمرة کو برا کہتے ہیں اور ان کی روش پر ایعتر انٹن کرتے تھے ان کے مقابلہ میں فضلائے بھر ہ کا ایک گروہ جس میں این سیرین اور جس بھری بھی شامل نتھ۔ ان کی تعریف کرتا اور ان کی طرف ہے جواب دیتا تھا۔

رمضان عن جیر جب زیاد نے وفات بائی تو نظام طومت میں جھی کی تی تغییر ہوا ، بسر ہاور کوفید و جدا گان سو بقر اور یا نے اور دونوں کے الگ والی مقرر ہوئے ، حضرت مراہ ایسر ہاور مقرر ہوئے ، جو کم وہیش ایس سال تک اس منصب پر رہے۔ اور علاجے میں امیر معاویہ کے تھم سے معزول ہوئے۔

وفات : سم جرمی انقال کیاجسم میں سردی سائی تھی ،علاج کے لئے کرم پانی کی دیک پر عرصہ تف بینے کے سین کوئی فائدہ بین :واہ آخراس نے مرض الموت کی صورت اختیاد کرلی ایک روز شدت ہے سردی محسوس ہوئی آتش وانوں میں آگے جلوا کر جاروں طرف رکھوائی لیکن کچھافاقہ ند ہوا فر ملیا گیا بتا او کہ بیت کی محسوس ہوئی آتش وانوں میں آگے۔آخضرت اللی میں گر کرانقال فر ما گئے۔آخضرت اللی میں گر کرانقال فر ما گئے۔آخضرت اللی میں گر کرانقال فر ما گئے۔آخضرت اللی میں کر مایا تھا گئے متنوں میں سب کے بعد مر نے والا آگ نے حضرت ابو ہر بری ،ابوئند ور اور مرق سے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ تم مینوں میں سب کے بعد مر نے والا آگ میں جل کر مرسے گا۔ چنا نی جو منرت ہمرہ کی وفات سے اس پھٹو کی کی تصدین تو ہوئی گئے۔

اولاد: اولاد کی تعداد معلوم بین اوردولزکون کے نام بیہ بین سلیمان - سعد - فضل و کمال:

حضرت سمرہ فضلائے سحابہ میں نتھے۔اور باوجود یہ کہ عہد نبوت میں صغیر الس ستھے سینکڑ وں حدیثیں یا تھیں استیعاب میں ہے <sup>یا</sup>۔

كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله على

وہ حدیث کے حافظ اور آنخضرت علیہ سے کثیر روایت کرتے تھے۔

تہذیب التبذیب میں ہے کہ ان کی احادیث کا ایک بڑانسخدان کے جٹے کے پاس تھا <sup>ع</sup>ے۔ سیرین کہتے ہیں کہ بیدسمال علم کے بہت بڑے حصہ پرشتمل تھا <sup>سی</sup>۔

حضرت سمره " کواحادیت یادر کھنے میں خاص اہتمام تھا۔ حافظ غیر معمولی تھاجس بات کا ارادہ کرتے یاد ہوجاتی تھی ، آنخضرت ﷺ نماز میں دوجگہ تھہرا کرتے تھے ایک تکبیر کے بعد جب سبحانک اللّٰہم پڑھتے۔دوسرے "و لاالمضالین" کے بعد آمین کہتے یہ حضرت سمرہ " کو یادتھااوروہ اس پر عامل بھی تھے۔حمرہ شان بن " حصین جوان ہے معمر تھے بھول گئے تھے۔ سمرہ شنے نماز میں اس پر عامل بھی تھے۔ حضرت الی بن " حصین جوان ہے معمر تھے بھول گئے تھے۔ سمرہ شنے نواب دیا میں اس پر عمل کیا تو معترض ہوئے۔حضرت الی بن " کعب کو مدینہ خط تکھا گیا انہوں نے جواب دیا سمرہ کو تھیک یادے ہیں۔

ای طرح خطبہ میں ایک صدیث روایت کی تعلبہ بن عباد عبدی موجود تھے، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ بیان کی تو الفاظ میں کہیں بھی تفاوت ندتھا <sup>ه</sup>۔ باینہمہ قوت حفظ ، روایت صدیث میں محتاط تھے، مسئدا حمد میں ہے۔

انه ليسمنعى ان ا تكلم بكثير مماكنت اسمع من رسول الله على ان ههنا من هو اكثر منى وكنت ليلتشد غلاماً دانى كنت لاحفظ مااسمع منه د (سند بالده سما)

میں نے آنخضرت ﷺ سے بہت کچھ سنالیکن اس کو بیان کرنے میں اکا برسحابہ کا ادب مانع ہوتا ہے بیلوگ بچھ سے عمر میں بڑے ہیں ، میں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں لڑکا تھا ، تا ہم جو پچھ سنتا تھا یا در کھتا تھا۔ مجھی بھی احادیث روایت کرتے اور کسی کوکوئی شبہہ ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے آنخضرت بھڑ کے ایک معجز ہ کوسنااور پوچھا کہ کیا کھانازیا وہ ہوگیا تھا '' بولے تعجب کی کیابات ہے؟لیکن وہاں (آنہان) کے سوااور کہیں ہے نہیں بڑھا تھا ''۔

خطرت سمری نے آنخطرت کی اور حصرت ابونبید ہیں جراح سے روایتی کی ہیں۔
سمابوں میں ان کی سند ہے کا ( ۱۴۳ ) حدیثیں مندرج ہیں ، راویوں کے تام حسب ذیل ہیں۔
سمابوں میں ان کی سند ہے کا ( ۱۴۳ ) حدیثیں مندرج ہیں ، راویوں کے تام حسب ذیل ہیں۔
حضرت عمران ' بن حسیس ، شعبی ، ابن ابی لیلی ، علی بن ربید ، عبداللہ بن بریدہ ،
حسن بھری ، ابن سیرین ، مطرف بن شخیر ، ابوالعذا ، ابور جا ، قد امد بن دیرہ ، زید بن عقبد ،
رہیج بن عمیلہ ، ہلال بن لیاف ابونضر قالعبدی انتخلیہ بن عیاد۔

اخلاق : حضرت سمرةً میں بہت ی اخلاقی خوبیال تنقیں۔ وہ نہایت امانت وار ، راست گوادر بہی خواواسلام نینے کے۔

پیچپنالگانا آئنخسنرت ﷺ کے سنت ہاں پڑملدرآ مدکر تے تھے گئے۔ عرب میں احنف نامی ایک خص نے ایک خاص تھم کی تلوارا یجاد کی تھی جوحدیثی یہ کے نام ہے مشہورتھی ، آئخصرت ﷺ کے پاس اسی تھم کی تلوارتھی ،سمر ہ نے اس کی نقل ہنوائی ان کے شاگر دول میں این سیرین نے بھی اس کی نمل بیتھی سی

آ تخضرت ﷺ نمازین جیها که آپ نے اوپر پیزهادو جگه سکوت کرتے تھے 'هنرت 'مرو'' کابھی اس پیمل تھا"۔

### -××**<>>**××-

## حضرت طلحه فأبن البراء

طلحہ نام بقبیلہ عمر و بن عوف کے صلیف اور خاندان بلی ہے جی بنسب نامہ ہیے ۔ ا طلحہ ن براء بن عمیر بن و برہ بن تعلیہ بن غنم بن مری بن سلمہ بن انیف ۔ ان کا آغاز شباب تھا کہ آنخضرت واللہ نے مدینہ کو بجرت فر مائی ،طلحہ " قریب آئے اور آپ کے ہاتھ یا وَس چوم کرکہا کہ جھے کو جو جی چاہے تھم و بیجے تقبیل میں کوتا ہی نہ ہوگ ۔ آنخضرت اللہ شخصہ بوسے اور ہنس کرفر مایا جا وَ اور اسپے باپ کوئل کر دو ، و و اس کے لئے آمادہ ہو گئے ، چلنے گئے تو دا پس بلایا کہ بیل قطع رحم کے لئے معبوت نہیں ہوا ہوں۔

و قات : اسی زمانہ میں بیمار پڑے آنخضرت بھٹا عیادت کوتشریف لائے واپس ہوئے تو گھر والوں سے کہا کہ صحت کی طرف ہے ناامیدی ہے مریس تو فوراً خبر کرنا۔

شب کوانتقال ہوا و قات سے بچھ پہلے گھر والوں سے کہا کہ آنخضرت و کو کرنے کہا کہ آنخضرت و کو کہ کہا کہ استہ ہیں کوئی جانور کا استہ ہیں دات کا وقت ہے کہ ہیں ایسانہ ہو کہ داستہ ہیں کوئی جانور کا اس کھائے اور کوئی حاد شہ بین آئے اس لئے ہی کو محکوم ہی لوگ وفن کر وینا ہے کو آنخضر ہے جھا کو اطلاع ہوئی تو صحابہ " کو جیش آئے اس لئے نماز جناز و بڑھی ،اور ہاتھ اٹھا کر کہا'' خدایا طلحہ سے اس طرح مل کہ تو ان سے اور وہ بچھ سے اس طرح مل کہ تو ان

و فات کے وقت خود نوعمر نتے ، اولا دکیا جھوڑتے ؟ ہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئے جن کی قسمت میں جوان بیٹے کا صدمہ اُٹھا نامقدر ہو چکا تھا۔

ا خلاق : جوش ایمان ، جوش اطاعت ،حب رسول ﷺ اور بارگاہ نبوت میں مقبولیت کی شہاد تیں اوپر گذر چکی ہیں۔

**-**××**<>**××-

# حضرت عاصم بن عدى

عاصم نام ہے۔ابوعمر وکنیت قبیلہ قضاعہ سے خاندان بلی سے میں۔نسب نامہ ریہ ہے : عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان بن حارثہ بن ضعیعہ بن حرام بن تجل بن عمر و بن و دم این ذیبان بن جمیم بن ذیل بن بلی البلوی۔

قبیلہ مجوان کے سرداراورمعن بن عدی کے بھائی تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرز وات : ہدر کی شرکت کے لئے آنخضرت کا بھا کے ساتھ چلے ،مسید ضرارتک پہنچے تھے کہ منافقین کے متعلق آنخضرت بڑی کونبر ملی تو آپ نے ان کوقباءاور عوالی کا امیر بنا کر واپس کیا اور بدرین کے ماتھ ننیمت میں ان کابھی حصد دگایا۔

ا حد ، خندق اورتمام غز دات میں شرکت کی۔

حضرت عویمر محلانی جن کے متعلق آیت لعان نازل ہوئی تھی۔ان کی بابت آنخضرت ﷺ ہے انہی نے سوال کیا تھا۔

و فاحث : هيم جو (امير معاويةً كه زمانهُ قلافت ) مين انقال كياء اس وقت ان كاين ١١١٥ ور

110 سال کے درمیان تھا۔ گھر کے لوگوں نے نوحہ کرنا جا ہا تو منع کردیا۔

اولا و : ایوالیداح اور سهله دوادلا و یادگار جیموژی سبله حضرت عبدالرحمٰنُ این عوف کو که قبیله بنوز بره کیمتاز بزرگ اورعشره میشره میں شامل بینچ منسوب تھیں للہ ۔

صلیہ: حلیہ فصل معلوم نہیں ،طبری میں ہے کہ کوتا ہ قد تھے۔

فضل وكمال:

آنخضرت ﷺ ہے ۲ حدیثیں روایت کیں سہل ٹین سعد شعبی اور صاحبز ادے ابو البداح راویوں میں ہیں۔

**-**\*\*\*\*

# حضرت عبدالله بن انبيس جهني

نام ونسب :

عبدالله تام ، ابویکی کنیت قبیله قضاعه سے بیں ،سلسله نسب سیا :

عبدالله این انیس بن اسعد بن حرام بن خبیب بن ما لک بن عنم بن کعب بن تیم بن تیم بن تیم بن تیم بن تیم بن نفاته بن ایاس بن بر یوع این برک بن و بره برک بن د بره کی اولا د قبیله جبینه بیس مل گئی تنمی اس لئے جبنی کے تام سے مشہور ہوئی ،حضرت عبدالله اسی سبب سے جبنی کہلاتے ہیں۔

اسلام : عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مکہ جا کر آنخضرت الظائے ہیعت کی اور وہیں مقیم ہو گئے ، پھرمہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف آجرت کی ،اس لئے مہاجری انصاری کہلاتے ہیں۔ جوش ایمان شروع ہی سے بہت تھا ، مدینہ میں حضر ت معاذ ہن جبل کے ہمراہ جا کر ہنوسلمہ کے بت تو ڈے ۔

غرزوات: بدراصداور بعد کے غرزوات میں شامل ہوئے ، ضلد بن نیج عزری اسلام کا ایک دشن تھا۔ آنخضرت علیٰ نے ان کے ذریعہ ہے اس کوئل کرایا علیہ۔

آنخضرت علی بعد شام کی سکونت اختیار کی بحروم کے کنارے عسقلان کے قریب غز وشام کا ایک ساحلی شہر ہے جوحد دومصرے قریب واقع ہے اس کو اپنامسکن بنایا ہمصراور افریقہ بھی گئے (غالبًا جہاد کے سلسلہ میں )

و فات : هم هي امير معاوية كعبد خلافت مي انتقال فر مايا بيا بوقاده كوفات كه ا روز بعد كاواقع ب بعض لوگول نے ۸۰ هه كوسال و فات قرار و ياليكن بير سيح نبيل امام بخارى ئے اپنى تاریخ میں لکھا ہے كہ جب عبداللہ بين انيس بيار ہوئے ۔ تو أم البنين بنت البي قناده آئيل \_ اور كہا ' جي الباجان كومير اسلام پہنچا ہے گا۔ اس روايت ميں ۵ اروز بعد كی تصریح موجود ہے۔ اول اولا و : حسب ذیل اولا د ججوزی ، عطيد ، عمر وضم و ، عبداللہ ، خلدة ۔

فضل وكمال

معرت عبداللہ منہایت جلیل الفدر سحافی ہوئے کے یاد جو دسر ف77 صدیثوں کے رادی ہیں۔ لیکن اس سے ان کے دامن فضل پر کوئی داغ تبیس لگتا اس سے بڑھ کرشرف اور کیا

: وسَكِنَا ہِ بِكِ رَبِّوهِ حَاشِيدَ بِشِينَا اَن نَبُوتِ اَن كَى طَرِفَ رَجُوعٌ كُر تَنِ سِنْجَ اِن جَابِرٌ بَن مبدالقہ جیسے سحائی صرف ایک حدیث ئے لئے ایک مہینہ كی مسافت طے كر کے ان کے پاس فزاہ پہنچ سے، سیح بخاری میں اس واقعہ كا ذَكِر آيا ہے ليكن شہر كانام مذكور نہيں ہے !۔۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حفزت جاہر "مصر گئے شخصاور و باں جاکران ہے صدیت سی تھی ،لیکن ہمارے خیال میں بیداوی کی تلطی ہے ،غز وشام میں ہے ،اور چونکہ مصر کی سرحد پر واقع ہے اس لئے راوی نے سمجھا کہ بیرحدودمصر میں داخل ہے۔ اور روایت میں ،عبائے غز ہ کے مصر لکھ دیا۔

حضرت عبداللّٰدٌ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت تمرّ سے حدیث روایت کی ہے راو ایول میں بہت ہے سجا ہے اور تابعین میں بیعض کے نام میہ ہیں۔

حضرت جاہر بن عبداللّذ ،ابوامات بسر بن سعید ،عبداللّه بن الی امیہ ،عبدالرّمان وعبدالله پسران کعب بن مالک ،عبدالله ومعاذ پسران عبدالله بن حبیب ،معنوی قرز ندول کے علاوہ سلبی اولا دیھی ان کے فصل وکمال کی خوشہ چین ہے۔

ا خلاق : عبادت گذار نتے مجد نبوی المجھے ہے ایکن دور تھا۔ اس لئے یہاں روز اندا نے سے معذور نتے ایک مرتبہ لیلة القدر میں ہا گنا جا ہتے ہے ایکن اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی اس لئے آنخضرت ہے ان درخواست کی کہ ایک تاریخ متعین کردیں تا کہ اس روز مسجد نبوی ہینچ کرشب بیداری کرسکوں ؟ آپ نے رمضان کی ۲۳ ویس شب متعین کردی ، چونکہ اس کی تعیین کرشب بیداری کرسکوں؟ آپ نے رمضان کی ۲۳ ویس شب متعین کردی ، چونکہ اس کی تعیین محضرت عبدالله کی دورے ، وئی تھی ، اس لئے اہل مرید نے اس کی نسبت کے ساتھ ان کا نام لیلة المجہنی رکھ ویا ؟۔

### **→≍∺⋞**⋟⋉≍**←**

## حضرت عبدالتدبن سلمه

نام ونسب

عبدالله نام ، ابومحمر كثيت ، فتبيله بلي ت يتجاور فيبيله اوس بيس مرو بن عوف ك حليف عنجه ، نسب نامه ريه ہے :

عبدالله بن سلمه بن ما لک بن حارثه بن عدی بن الحبد بن حارثه ابن صبیعه ، والده کا نام الدیه بیت عدی تھا۔

اسلام: جرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات : بدر مین شرکت کی۔

شہادی تدفین کے لئے بیان توال ہوا کہ دودو تین تین اشخاص ایک قبر میں الزیعری نے ان کوئل کیا۔
شہداء کی تدفین کے لئے بیانظام ہوا کہ دودو تین تین اشخاص ایک قبر میں رکھے جا تیں ایکن حضرت
عبداللہ کی مال نے خدمت اقد س میں آ کرعوش کی کہ میری خواہش ہے کہ اپنے ہئے کواپنے مکان کے
قریب وفن کرول تا کہ جھے بچھ اطمینان رہے۔ آنخضرتا نے اجازت دی تو ان کی تعش ایک اونٹ پر
رکھی گئی جھٹرت مجد رہن ڈیادان کے ہوئے دوست تھے،اوراس سفر آخرت میں بھی ان کرد فیق ثابت
ہوئے۔ اس لئے ای اونٹ ہران کی لاش بھی رکھی گئی اوردونوں کوایک کمبل میں لیسٹ کرمہ بند بھیجا گیا۔
عبداللہ میہایت کیم شیم اور مجذر آدب بینے آدمی تھے، اونٹ پر ہرایر اترے تو سب کو بڑا تعجب
ہوا آخضرت کیم شیم اور مجذر آدب بے بنگے آدمی تھے، اونٹ پر ہرایر اترے تو سب کو بڑا تعجب
ہوا آخضرت کیم شیم اور مجذر آدب بے بالے آدمی تھے، اونٹ پر ہرایر اترے تو سب کو بڑا تعجب

فضل و کمال : پوتکه اسلام سے ابتدائی زمانہ ہیں شہید ہو گئے اس لئے ان ہے کوئی روایت منقول نہیں۔شاعر مضاوران کی شاعری کی یادگاریں البتہ باقی ہیں۔

انا الذي قال اصلى من بلے اطعن بالصعدة حق تنشني

اوگوں میں میرے ہی متعلق مشہور ہے کے قبیلہ کی ہے ہوں چھوٹے نیز ہے وار کرتا ہوں بیال تک کیو ہمز جاتا ہے۔

والايرى مجذر ايضرقرى ال

· الىكن مىں مجذر كوكوئى سخت كام كرتے نہيں ويكھتا''۔

**→≍**⋉**⋞**>⋉≍←

# حضرت عبداللدين شلام

نام ونسب:

عبدالله نام ، ابو بوسف كنيت ، جرلقب ، يبود مدينه كے خاندان قديقاع سے تھے، جس كاسلسله كسب حضرت بوسف عليه السلام يغتبى ، وتا ہے مختصراً آپ كاشجر ونسب بيہ ب

عبدالله بن سلام بن حارث بقبیله فرزج میں ایک خاندان بی عوف کے نام ہے مشہور ہے، اس میں ایک شاخ کانا مقواتل ہے، حضرت عبدالله اس قواتل کے حلیف عضے۔

ایام جابلیت میں ان کا نام حصین تھالیکن آنخضرت علی نے عبداللہ رکھا۔

اسلام: عبدالله بن مهام این بچول کے لئے باغ میں پھل چنے سے کہ آخضرت اللہ میں اسلام تھے کہ آخضرت اللہ میں اور اللہ بن نجار سے محلّہ میں فروکش ہوئے اس کی خبرعبدالله ابن سلام کو ہوئی تو پھل سے کر دوڑ ہے ہوئے فدمت اقدی میں حاضر ہوئے ۔ اور زیارت سے شرف اندوز ہوکر دالیس گئے۔ آخضرت علیہ نے دیمارے اعزہ (انصار) میں سب سے قریب ترکس کامکان ہے۔

حصرت ابوابوب انصاری نے مرض کیایار مول اللہ (الله الله علی مسب ہے تریب رہتا ہوں۔
یہ میرا گھر ہے اور یہ دروازہ ہے، آنخضرت کی نے ان کے مکان کواپنا مسکن بنایا۔ جب آ ب کا ستسقر منعین ہوگیا، تو عبداللہ بن سلام دویارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مرض کیا کہ آ ب سے تین با تیس دریافت کرتا ہوں جوانبیا، کے سواکسی کو معلوم نہیں، آنخضرت کی نے ان کا جواب دیا تو فورا پائیس دریافت کرتا ہوں جوانبیا، کے سواکسی کو معلوم نہیں، آنخضرت کی نے ان کا جواب دیا تو فورا پائر اُئے اس کے بعد کہا کہ یہودا کیا رائے ہے۔ اشھد ان لااللہ الااللہ و اشھد انگ دسول الله (الله الااللہ و اشھد ان کی جرن دریس این الرئیس ہوں، آ ب ان کو بلا کر میری نسبت افتر او پرداز تو م ہے اور میں عالم این عالم اور رئیس این الرئیس ہوں، آ ب ان کو بلا کر میری نسبت دریافت کی خرن دریے گا۔

آنخضرت ﷺ نے یہودکوطلب فر ماکراسلام کی دعوت دی اور کہا عبداللہ بن سلام کون شخص میں؟ بولے ہمارے سروار اور ہمارے سروار کے بیٹے ہیں۔ فر مایا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جواب ملا بھی نہیں حضرت عبداللہ بن سلام مکان کے ایک گوشہ میں چھیے ہوئے تھے، آنخضرت ہیں جواب ملا بھی کہ بین حضرت عبداللہ بن سلام مکان کے ایک گوشہ میں چھیے ہوئے تھے، آنخضرت ہیں خوب معلوم ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ، با ہرنکل آئے ، اور یہودیوں سے کہا ذرا خدا سے ڈروشہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اوران کا فہ ہب بالکل بچاہے۔ اور با بہمدایمان لانے برآ مادہ نہیں ہوتے ، یہودکوخلاف تو قع

جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کو مصنعل کر دیا ،انہوں نے خصہ میں کہا گئم تھوئے ہو ،اور ہماری ہما عت کے بدترین شخص ہو ،اور تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔ حسرت عبداللّٰہ ﷺ کیا رسول اللہ (ﷺ)! آپ نے دیکھا مجھ کوای کا ٹوف تھا گیا۔

غُرْ وات : بدراوراحد کی شرات کے متعلق اختلاف ہے۔صاحب طبقات کے فرد کیا۔ خندتی میں دو مشر کیا۔ خندتی میں دو مشر کیا۔ خندتی میں اور کی کے انہوں نے سحابہ کے تیسر سے طبقہ لیعنی اصحاب خندتی میں اوکا تذکر والکھا ہے خندتی کے بعد جومعر کے بیش آئے ان میں بھی شامل ہوئے۔

حضرت عمرٌ کے فرین المقدی میں حضرت عبداللہ "ان کے ہمراہ شھے۔

باغیوں نے جب حضرت عثان کے مکان کا محاصرہ کرے ان کے آل کی تیاریاں کیں تو عبدالقد بن سلام "حضرت عثان" کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ آپ کی مدو کے لئے تیر ہوں فرمایا آپ کامکان کے اندر رہنا ٹھیک نہیں باہر جا کر مجمع کو منتشر سے بچنے حضرت عبداللہ باہرتشریف لائے اورایک مختصری تقریری جس کا تر: مہیہے۔

نیکن سنگدلوں پر اس پر زور آغر سر کا آبھی اثر نہ ہوا۔ بلکہ اس سے خلاف ان کی شقاوت اور زیاد و ترقی کر گئی بولے کہ 'اس میہودی اور مثمان' ووٹوں کوئل ڈالو سے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہانے اپنے زمانۂ خلافت میں جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا منبر نہ چھوڑ ہے ورنہ بھراس کی زیارت نہ کرسکیں گے جضرت ملی نے فرمایا وہ بے چارے بیا ۔

وفات : امير معاوية كزمانه خلافت مين التهم حين مدينه منوره مين انقال نيا-

اولا و : دو ہینے یادگار تھوڑے ، یوسف اور جمد دونوں آنخسٹرت ﷺ کے عبد میں پیدا ہوئے تھے،
یوسف بڑے تھے، آنخسٹرت علی نے ان کواپی گور میں بٹھایا ،سر پر ہاتھ پھیرااور یوسف نام رکھا کے حلیمہ علیم ہیں معلوم ہیں ، بڑھا ہے میں ضعف کی وجہ ہے عصالے کر چلتے تھے ،اوراس پر ٹیک لگاتے تھے 'اوراس پر ٹیک لگاتے تھے 'اوراس پر ٹیک لگاتے تھے 'اوراس پر ٹیک فیار ہروقت نمایاں رہتے تھے ''۔

فضل وكمال:

تورات انجیل قرآن مجیداوراحادیث نبوی سے ان کا سیند بقعدُ نور بنا ہوا تھا۔ تو رات پر جو عبورتھا،اس کے متعلق علامہذ ہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں تھے۔

"كان عبدالله بن سلام عالم اهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة" "كان عبدالله بن سلام عالم الله بالمدينة" " عبدالله بن سلام يدين بال كتاب كسب ت بريد عالم ينه".

مسلمان ہوکر قرآن وصدیت پرتوب کی اور حدیث میں مرجع کل بن گئے اس سے براہ کر شرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ جو تمام سحابیس صدیث کے سب سے بر بے تجھیند دار شھان سے صدیثیں دریافت کر تے تئے ، حضرت ابو ہر برہ ایک بارشام گئے اور کعب احبار سے میصدیت بیان کی کہ جمعہ میں ایک گھڑی الی ہے کہ بندہ اگر اس میں خدا سے بچھ مائے تو اس کو ضرور ویتا ہے ، اس پر کعب نے بچھے دولد ح کی بیبال تک کہ اخیر میں حضرت ابو ہر برہ کے کے موافق ہوگئے ، حضرت ابو ہر برہ ا نے مدینہ آ کرعبدالغہ من سلام سے بیدواقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ عب نے جھوٹ کہا حضرت ابو ہر برہ فانے کہا کہ انہوں نے میر سے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، چرفر مایا جائے ہو وہ وقت کوئسا ہے ، فرمایا عصراور مغرب کے درمیان ابو ہر برہ فانے میں کہ انخضرت نے کہا ہے کہ کو کر ہوسکتا ہے عصراور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی نہیں ، فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ آنخضرت

باینتهمه جلالت قدران سے صرف ۲۵ روایتین منظول بین دراویوں بیل بغض سی ابترام بھی بین جن کے نام نامی سے بین انسی بن ما لک زرار و بن اوفی ابو ہریر و بعیدالله بین منظله تلا فد و خاص کے نام نامی سے بیار خیل بین فرشد بن الحر قلیس بین عباد ، ابواسلمه بین عبدالرحمٰن تمز و بین بوسف الله دو بین ابوم وی ابوسعیدالمقیم کی معباد و الزرقی ، عطاء بین بیبار ، عبیدالله بین میش غفاری ۔

معرت عبداللہ سے اللہ عاص صدیت منقول ہے جس کے فیر میں ہے کہ آنخضرت علی اللہ سے ہم کوجع کر کے سبح اللہ کی چندا یہ ہی پڑھیں ، حضرت عبداللہ نے اپنی گروں کے سامنے وہی آ یہ ہی پڑھیں اور پھر بالتر ہے عطاء بن بیار ، ہلال بن ابی میمونہ ، یجی بن ابی کثیر نے اپنے زمانہ میں است کوقائم رکھا ، لیکن یجی کے شاگر واوزائل پر پہنے کراس کا سلسلہ نوٹ گیا۔
میں اس سنت کوقائم رکھا ، لیکن یجی کے شاگر واوزائل پر پہنے کراس کا سلسلہ نوٹ گیا۔
اضلاق : اخلاقی حیثیت سے دھٹرت عبداللہ کا با یا عظمت بہت بلند ہے سے جاری میں حضرت سعد میں ابی وقاص سے دوایت ہے گہا تحضرت مجاز این جبل کی وفات ہوئی تو شاگر دول عبداللہ بن میں مائم کوفر مایا تھا اللہ تھی تر فری میں ہے کہ حضرت معاد این جبل کی وفات ہوئی تو شاگر دول سے فرمایا کہ میں و نیا ہے انہوں کیکن میر ہے ساتھ علم نیس انہا جوشف اس کی جبو کر سے گا یا ہے گا ،

"كان يهود يافاسلم فاني سمعت رسول الله على يقول انه عاشر عشرة في الجنة"

' پہلے وہ یہودی نتے پھر مسلمان ہوے اور میں نے آنخضرت کا ہے سنا ہے کہ وہ عملیار ہو یہ جنتی ہیں''۔

بالمنہرفضیات بڑے نکسر المزاج ہے مسجد نبوی میں آیا ۔ دن نماز کے لئے آئے اوراو اول نے کہا کہ مین تی خص ہیں ق فر میا کہ ہس بات کو آوی جانبانہ ہوائی کوزبان سے ذکالنا تہ جا ہے بعدا ہے اس خواب کا ذکر کیا جس کی آئے ضرت ہی ہی نے ہیں دی کھی کہ اسلام پرتمام عمر قائم رہو گئے ۔ اس خواب کا ذکر کیا جس کی آئے ضرت ہی ملایا ہوئے تا ہیں واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ ہی ملایا ہوئے انکسار کا نہایت کم ل اور یہ وزیب مرقع ہیں نظر: و جاتا ہے ۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا سمانی ارلار ب میچا کو کول نے کہا کہ آپ وائی سے خدا نے ستی نی ایا ہے فرمایا ہاں یہ کہا ہوں ہے۔

حق وصد افت کا جوش بانداز ہ تھا، فرماتے تھے کہتم کو ایک بارقر ایش ہے گڑائی چیش آئے۔ گی اس وقت اگر جمجے میں توت نہ: وتو تخت پر بھا کر جھے کوفریقین کی صفول کے درمیان رکھ دینا آئے۔

### \*\*\***\***\*\*\*\*

## حضرت عبداللد شبن طارق

نام ونسب :

عبداللہ تے۔ سلسلہ نیل ہے ہیں اور انصار میں قبیلہ ظفر کے حلیف تھے۔ سلسلہ نسب

یہ ہے : عبداللہ بن طارق بن عروبن مالک مصنفین رجال کوان کی نسبت میں اختلاف ہے۔
چنانچ بعض لوگ ان کوظفری کہتے ہیں۔ ابن سعد کے زد یک ظفری اور بلوی ووجدا گانداشخاص ہیں۔
لیکن ہمارے نزد کیک ظفری اور بلوی دوالگ الگ محفی نہیں، بلکہ ایک بی سمی کے دونام ہیں۔ بلوی ایٹ قبیلہ کی نسبت سے اور ظفری حلف کی نسبت سے مشہور تھے اور بیوب میں عام طور پردائے ہے۔
اُور اس کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔

والده كاتام معلوم بيس اتناية چلتا ہے كمعتب بن عبيداور بيدونوں اخيانى بحائى تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعدمشرف باسلام ہوئے۔

غروات : بدرادراصدین شرکت کی۔

بارگاہ نبوت کے مشہور حسان بن ثابت نے اس واقعہ کوظم کردیا ہے اور ان بزرگول کے نام سمنا کے بیار میں جس شہر میں حضرت عبداللہ کا نام با می ہے ، ووید بیا :

و ابن الدثنه و ابن طارق منهم و اناه ثم حمامة المكتوب

النظم كاپبلاشمريه،

صلى الا له على الذين تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا واشيبوا

حضرت عبدالله "كى قبرظهران مين موجود ہادا ج تك اس داقعه ما كله كى يادكوتاز وكرتى ہے۔

قضل وكمال:

قرآن وحدیث میں حضرت عبدالله " کوجودستگاه هی وه اسے طاہر ہے کہ آنخضرت علیہ الله " کوجودستگاه هی وه اس عن طاہر ہے کہ آنخضرت علیہ ان کو اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ ساتھ تومسلسوں کوقرآن ، مسائل دین اورارکان اسلام کی باقاعدہ تعلیم بھی دیتے تھے۔صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں :

"بعثهم رسول الله . . . . . . ليفقهوهم في الدين ويعلمون القرآن وشرائع الانسلام ......"

"لیعنی ان کورسول الله ﷺ نے اس لئے بھیجا تھا کہ مسائل دین کی تعلیم دیں ، قرآن پڑھا کمیں ادرا سلام کی ضروری ہاتمی سکھا کمیں "۔

# حضرت عدى شبن افي الزغباء

نام ونسب :

عدی نام ہے۔ قبیلہ جہنیہ ہے ہیں۔ انصار میں ہونجار سے طیف تھے۔نسب نامہ سے عدی بن ام ہے۔ قبیلہ جہنیہ ہے ہیں۔ انصار میں ہونجار سے طیف تھے۔نسب نامہ سے عدی بن افر بن افر بن الزغباء سنان بن سبیع بن شعلہ بن ربیعہ بن زمر بن الک بن عظفان بن قیس بن جہینہ۔

اسلام : ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر وا ت : بدر ،احد ، خندق اورتمام غز وات میں شرکت کی۔ بدر میں آنخضرت ﷺ غز وہ کے ارادہ سے نکلے ، تو مشرکین کی خبر معلوم کرنے کے لئے جن ووشخصوں کوآ گے بھیجا گیا تھا ،ان میں عدی بھی تھے۔ چاہ بدر کے قریب جا کر دالیں ہوئے اور آنخضرت ﷺ کوقریش کے ارادہ سے اطلاع دی گئے۔

و فات : حضرت عمر فاروق " كے عبد خلافت ميں انتقال فرمایا۔



### حضرت عقبه ه بن وہب

نام ونسب

عقبہ تام ہے۔ قبیلہ عطفان سے میں اور ینوسالم کے صیف تھے۔ نسب نامہ بیا ہے ، عقبہ بن وہرائم کے صیف تھے۔ نسب نامہ بیا ہے ، عقبہ بن وہرائد بن عرف بن بہت الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم این عوف بن بہت بن عبد اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن بن عبد اللہ بن عبد ال

اسلام

عقبداولی میں اسلام ہے شرف ہوئے۔عقب تانبی بیعت میں بھی شرکت کی ۔ بعض کا خیال ہے کہ بیعت میں بھی شرکت کی ۔ بعض ک خیال ہے کہ بیانسار میں سب سے پہلے مسلمان ہیں ۔ اسلام لاکر مکہ مرمد میں مقیم ہوئے اور مہا جرین ہے ہمراہ ہجرت نہوی ہے قبل مدیندآ ہے۔ اس بناپر بیمہا جرین بھی میں اور انسار بھی۔

غروات :

بدراورتمام توزوات میں شریک ہوئے۔ نرو و اصدیمی جب آنخصرت ﷺ کے سریمی خود کی چند کڑیاں گھس گئیں ، تو عام روایت سے ہے کہ حضرت ابومبید ہ نے اپنے دائت سے بھینچیں ۔ کیان یعن کا طیال ہے کہاں میں عقبہ " بھی ان کے مددگار متھے گ۔



# حضرت كعب الأبن بحزه

نام دنسب:

کعب نام ہے۔ابوجم کنیت۔خاندان بلی ہے ہیںاورقواقل کے حلیف شے ہنساں مارہ ہے ہے : کعب بن نجر و بن امید بن مدی مدید بن خالد بن مرو بن موف بن نفسم بن سوادا بن مری بن اراث بن عامر بن تسیل بن فران بن بلی بن مرو بن حارث بن قضائد۔

واقدی نے ان کوانسار میں داخل کیا اور حلف کے منظر ہیں۔لیکن ابن سعد نے اس کی تر دید کی ہے اورلکھا ہے کہ میں نے انصار سے نسب نامہ میں ان کا نام تلاش کیا ہیکن کہیں نہ ملا کے اسملام : ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

عُرِ والله : تمام غِرُ وات مِی شرکت کی ۔ عمر وَ حدیب مِی آنخضرت ﷺ کے ہمراہ ہے۔ مرمی اس کثرت ہے۔ جو تیں چبرد پرآ آ کر گرتی تقص ۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھاتو فر مایاتم کو بخت آنکیف ہے۔ اینا سرمنڈ دادو۔ حضرت کعب آگر چہاحرام ہاند ھے ہوئے تھے الیکن انہوں نے متابعت علم رسول میں سرمنڈ دادیا ادراس تکلیف ہے نجات یا گئے۔

روزہ کے فدید کے متعلق آیت اُتری تو آنخضرت ﷺ نے اُمب بن جرہ مت ارشاد قر ایا کہ تنہاں سے اور میں اور ایک بھری ذکے کرو، یا تین روزے رکھو جی اسکینوں کو کھانا کھا اؤ۔ جس کی مقدار فی مسکین نصف صاع ہو۔ معلوم جیس حضرت کعب نے ان سے کون می صورت اختیار کی۔ روایت معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی مقدرت نہیں۔ اس کے بعد صرف وہ بی صورتیں رہ جاتی جیں۔ اب انہوں نے جس کو اختیار کیا ہو۔ روایت سے صاف بیت نہیں چانا۔

عام حالات : عهد نبوت کے بعد کوف میں سکونت اختیار کی۔

وفات : اهجيس مينآ كرانقال مواراس وتت٥٥ برس كاستهار

اولاد: چارہے چھوڑے، جوجدیث کے راویوں میں ہیں۔ان کے نام یہ ہیں۔اسحاق، عبدالملک، محررتے۔

عُليه: الك باته ك غزوه من كث كياتها على مرير تصنيال تقيير

فصل و کمال : آنخصرت ۱۶۶۶ منرت مرفاروق اور منررت بال به روایین کی۔ روایوں پس حسب ذیل منرات بیں :

این قمرز، جایز برمبدائند تن قمروین عاص ، این عباس ، عبدالله تن معقل ، این مقرن مزتی ، طارق بن ترزی جایز برمبدائند تن ابو دائل ، زید بن و بهب ، عبدالرخمن بن ابی لیل باین سیرین ، ابو میبیده بن عبدالله بن معود ، تندین کعب ، ابو تمامه حناط ، سعیدمقبری ، عاصم عدوی ، بن در دان \_روایتوں کی تعداد کے تعداد کے ا

اخلاق : همایت ق اور دب رسول پیند دو چیزین مصرت کعب کا خلاق بین نهایت روشن بین ۔
آخطاف : همایت ق اور دب رسول پیند دو چیزین مصرت کعب کنده خلاق بین نهایت روشن بین ۔
آخضرت بیند نے ایک روز خطبہ دیا ، بس میں مسلمانوں کی ایک آئنده خلات بیند کا تذکره بی تھا۔ کعب کی بین ایک شخص بیند کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ وقت سامنے آگیا ہے ۔ استے میں ایک شخص جیادر اوڑ ھے سامنے گزرا۔ سینظم سے گزرا استان میں ایک شخص بین پر ہوگا۔ کعب کو ورا اُس بیند اور بینده بینده کی بینده کار اُس کے ایسا کھی اور بینده کی بینده کی الله اور بینده بین کے ایسا کھی کاروز کھی کے در استان میں آئی جدم میں آئے ۔ جبرہ مہارک ( بیموک کی وجہ ہے ) متغیر و کی رجلدی واپس جلے کئے۔ راست میں آئیک میہودی اُونٹ کو چیرہ مہارک ( بیموک کی وجہ ہے ) متغیر و کی رجلدی واپس جلے کئے۔ راست میں آئیک میہودی اُونٹ کو

یانی بلار با تھا۔ اُنہوں نے فی ڈاٹول ایک بھو ہارے کے حساب کیمد میر مزدوری کی۔ بیٹھ ٹیسو ہارے جنگ جو گئے تو خدمت اقدی میں لے بالرحاضر ہونئے اور پیش کئے گئی

**→**≍≍**∻>**≍≍**→** 

### حضرت مجذر تثبن زياد

نام<sub>ا</sub>ونسب:

عبدالله نام ہے۔ مجذر نقب قبیله کی سے ہیں۔ سلسفہ نسب ہے ، مجذر بن زیاوابن مرو بن اخرم بن عمارہ بن مالک بن عمرو بن تیشرہ بن شنو بن قشر بن تیم بن عودمنا و این باح بن تیم بن عامر بن عبیدو بن غیل بن قران بن بلی۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غروات

غزوہ برمیں شرکت کی۔ ابو البحتری مکہ میں ایک نہایت رحمہ اور نیک نفس شخص سنجے۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آنخضرت علیہ کے ہاتھوں جو تکلیفیں پہنچتیں تو وہ آنخضرت علیہ کی طرف سینہ سپر ہوتا۔ بنوہاشم کے مقاطعہ کا عہد نامہ لکھ کر کعبہ میں آویزاں کیا تھا ،اس کو اُتر وائے میں ابوالبحتری کا خاص حصہ تھا۔اس بنا پر آنخضرت علیہ نے غزوہ بدر میں سی ہوتا کید کردی تھی کہ اس کو یا نا تو قبل نہ کرتا۔

حضرت مجذر "میدان میں آئے تواس سے سامناہ و گیا۔ اُونٹ برسوارتھا، چھھے ایک دوسرا شخص ہمی جیفا تھا۔ جواس کے مال متاع کا گراں تھا۔ مجذر کے کہا کی تمہار کے آل کی رمول اللہ اللہ است مما اُعت کی ہے۔ اس لئے اس کونو کسی طرح نہ مما اُعت کی ہے، اس لئے اس کونو کسی طرح نہ جھوڑ وں گا۔ ابوالبحتر کی بولا ، بیتو میر سے لئے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ اس کوتو تق کراووں اور خود ذرتدہ رہوں ، یہ جھے ہے ہیں ہوسکتا۔ قریش کی عورتمی طعند دیں گی کہ بڑی ہوس تھی کہ اس کوتو تق کراووں اور خود نہ موال میں اور خود نہ مرکبا۔ اور خود نہ مرکبا۔

غرض اُونٹ ہے اُٹر ااور داد شجاعت دیتے ہوئے جان دی۔ حضرت مجذر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور تیم کھا کر کہا کہ اس کو لانا چاہتا تھا ،لیکن وہ لڑائی کے سواکسی چیز پر راضی ندہوا۔

#### وفات :

بدر کے بعداعد میں نثریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا ۔ایام جاہلیت میں اُنہوں نے سوید بن صامت کو لَی کیا تھا۔ جس سے جنگ بعاث کی نوبت آئی تھی۔ فریقین کے مسلمان ہوجانے کے بعد اَن جہ مالمدرفت و گذشت ہو گیا تھا انہیں سوید کے جینے حادث کے دل میں سلمان ہوئے کے بعد ان کی طرف سے فہارتھا۔ اس نے موقع یا کران کو باب کے عوض قتل کردیا اور مرتد ہوکرمکہ چلا گیا۔



### حضرت معن "بن عدى

نام ونسب:

معن نام ہے۔ قبیلہ بلی سے بین۔ عمرو بن عوف کے حلیف شے۔ ساسلینسب بیہ ہے۔ ا معن بن عدی بن امجد بن محیدان۔ دسترت عاصم "بن عدی کا حال ہم أو پر نکرہ آئے ہیں۔ معن "آئیس سے بھائی تھے۔

اسلام : عقبهٔ تائيمين مشرف بداسلام موت،

غر والت المحضرت عمر فاروق من كم بهما كى حضرت زيدًا منه مواخاة بهونى - فرو فابدر ميں شريك بوت الماحد ، خندق اور تمام دوسر ب فروات ميں آنخضرت الجندات بهم كاب نتھے - آنخضرت الجندان المانقال فر مايا توسما به من كہنے گئے كے كاش بهم آپ كے سامنے مرجات اور به وقت ندو كيمت به خدانق بہتر جانتا ہے كہ آئندہ كن بلاؤں اور معينتوں كا سامنا ہو۔ ا

خصرت معن تے ساتو کہا، '' مجھاس کی آرزونیس، میں تو سے جابتا ہوں کہ جس طرح آنخضرت ﷺ کی زندگی میں میں نے آپ کی تصدیق کی تھی ، دفات کے بعد جس آپ کی ای طرح تصدیق کروں "نہ

مقیفہ بی ساعدہ کے واقعہ میں جسنرت عمر فاروق '' نے جنن دوصا کے جنسوں سے ملنے داؤ کر کیا ہے۔ان میں آیک ریجی ہتے <sup>ک</sup>ے انہوں نے جسنرت عمر فاروق ''وغیم و کواٹسار کے ارادہ سے آگاہ کیا اورمشورہ دیا کہ آپ لوگ و ہاں نہ جا تعین ، لِکہ اپنی جگہ پرروکر فیصلہ کریں ت<sup>ی</sup>۔

« هنرت ابو بَمرصد بين " كي مهد مين « هنرت خالدُ مُريّد بين كي مهم پر دوانه : و ين بهمي : مراه - " هنرت ابو بَمرصد بين " ين مهد مين « هنرت خالدُ مُريّد بين كي مهم پر دوانه : و ين بهمي : مراه

تنصے۔ میاں سے دونسوسوار نے کر مرتدین کی و تعجہ جمال کے لئے بیمامی آئے۔

وفات : مسلمہ ہے جنگ جیمزی تواس میں مبام شبادت ہے سراب ہوے شہ

ا و لا د : ، ه دی یا دگار کونی نهیس جیبوژی - البته روسانی یا دگاری بههنده میں اور اب تابه زنده تین -



# خواتین کے لئے دلچیت لوماتی اور ستندا شلامی مختب

| معتوت تمالوي                               |                       |                    | تحضيه زومين                           |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                            | الخريري               | 22.0               | مبسف في زيور                          |
| <b>в</b> в э                               |                       |                    | المسسدد ح خواجيت                      |
| <i>»</i> «                                 |                       |                    | اسسسده می شادی                        |
|                                            |                       |                    | يردوا ورمتوق زومين                    |
| مخستى المغيرالدي                           | 12                    | ومعتبت الأ         | استفام وأغلام عضت                     |
| معنوث تمانزي                               |                       | المن مسين تكان     | ميلانا جرمانيي مورتون                 |
| البيد لمربيت تعانوى                        | "                     | احكام ال           | خواین کے مترعی                        |
| ئىيەسىپات دى                               | 4.                    | رهٔ معابیات ۱۸     | سيرانصوا برات مع اسو                  |
| معتى عبدالروف ميب                          | "                     | 10                 | معركها وكارعويس                       |
|                                            | "                     | **                 | خوا مین کا ج                          |
|                                            | 4                     | 1.                 | خواتين كاحريقيده الد                  |
| والمرجعت في ميان                           |                       |                    | وزواج معبدات                          |
| المحدوث ليل فيستعد                         |                       |                    | ازوان الانسساء                        |
| عبدالعسسدرين وي                            |                       | u.t.               | ازوات صحابریم<br>پلیسه بی کی بیاری صا |
| واکثر حت بی میان<br>معنویه مان بشرجین میان |                       | مبروه وب           | میلیک بی میجاری مها<br>نیک بیباری     |
| المدحنسليل مب مد                           |                       | والم بنواتهن       | میں میں ہے۔<br>جنت ن مینچہ بی د       |
|                                            |                       |                    | وور سرت کی سروزید                     |
|                                            |                       |                    | وور مالعين کي نامو رخوا               |
| مواداً عاسف ش دائي لنشيك                   | 4,                    | 4.                 | مخفسه خواتین                          |
|                                            | ·                     | " J. J.            | مسلم خواته استران ۴                   |
| * * * *                                    |                       |                    | زيادن كي مناقلت                       |
|                                            |                       |                    | ستسرى پرده                            |
| مغتى عبالغسسى مسب                          | 30                    | , .                | ميال بيوس شير حقوق                    |
| موافااه أبيس سأسب                          |                       |                    | مستعمات بيوكي                         |
| تتعجيم لمارق بمستشوه                       |                       | ومح سيرسانسي مقائق | خواتين كي اسساد مي زه                 |
| تذيرا كمسيد يحسسنبي                        |                       |                    | خوا ين اسسعام كامشا في                |
| فأسسب م يشمد                               |                       | است ونصائح         | سخواتين كى دلحيسب معلق                |
| نذرا وسيدم ومعستين                         | بروار إل              |                    | امرإا لمعروب وأناعت                   |
| المام إين مستسييز                          | "                     | مستندترين          | تصص الانهبيبيار                       |
| سرند بشرب مل تعاوی                         |                       | عديات ودفاتغ       | اعمال وتسدآن                          |
| موق مستدراته ل                             |                       | •                  | أتهيستفين                             |
|                                            | يدما توو وفالعث كالمم |                    | اسسلامی وظائف                         |
| PATENA-PITIATO                             | 11.215 22             | ال الراحية         | يخط والالشاحث                         |
| ALLOW-I LANGE                              | 090000                | الروادان المناس    |                                       |